تخذريالناس كےرة ميں لاجوا علمى دلائل



ستدبادشاه بمم بخاری دایم اسدورنی اید،

ا واره العثمة العلى وتن يرملاور تحذريالناس كرديس لاجوا علمى دلاكل



ستیربادشاه بنتم بخاری دایم ان اردورنی اید،

الالراره الشعبة (العلى دُيْن بوره لا تور

)

ا بوت اور ترین تا

## Timbe

اُس بلندمر تبہ ستی کے نام جس نے تحفظ ختم نبوت کے لئے مجاہدا ڈل کا کر دارا دا کیا یعنی خلیفہ کہ بلافصل حضرت ابو بکر صدیق والفی ڈ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ هَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ﴿جَمَلِهِ عَلَى مَا تُرْمِحُنُوظِ﴾ ﴿جَمَلِهِ عَلَى الرَّمِحُنُوظِ﴾

نام کتاب ختم نبوت اورتخذ بر الناس الناعت باراول مناوت اورتخذ بر الناس الناعت باراول مناوت مناوی مناوی

- (۱) مسلم كتابوى دربارماركيك بخش رود، لا بور (۲) مكتبه ضياكيد اقبال رود نزد كميني چوك راولپندى
- (٣) احمد بك كار پوريش (سيمن ) اقبال دود نزر كيني چوك راوليندى
- (٣) اسلامک بُک کارپوریش (پیمند) قبال روونز و کمینی چوک راولیندی
  - (۵) مكتبه نبويي اللج بخش رود الابور

| 5    | ع بوت اور فد يراق ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Francis A          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 189. | ایک نیاراسته، نبوت کاتقیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | فهرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 189  | 🖈 نبوت بالذات كوبنائے خاتميت قرار ديناباطل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مانير                | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *   |
| 190  | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9                    | ابتدائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | À   |
| 191  | الكاعتراض كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | چَيْن لفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *   |
| 194  | اسط کمال نبوت مونا اور نبوت سے بالذات متصف مونا ایک بات نبیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | ختم نبوت اورتحذ برالناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ¥   |
| 194  | 🖈 موصوف بالذات كے ليے تا خرز مانى كالزوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1795 CH 48 48 5 KANA | اختلافات كانقط آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 公   |
| 199  | 🖈 تا نوتوی صاحب کار دمفتی محمد شفیع دیو بندی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | چھے نقویة الا یمان کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | À   |
| 203  | 🛍 بناءغاتميت (بالذّات نبي) كوتاخرز ماني لا زمنيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.000 (1.000)        | تفوية الايمان كي چنونو بين آميزعبارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *   |
| 213  | المناداور بدحواى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43                   | تعریف باری کاایک طرفهانداز<br>تعریف باری کاایک طرفهانداز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *   |
| 216  | التحانوي صاحب كالمغالط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 68                   | روعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *   |
| 217  | 🖈 واسطه في العروض وواسطه في الثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70                   | ایک اہم بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *   |
| 218  | الله على المرض المرمحود ديوبندي كي تك بنديان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . * |
| 225  | الفرض كالفظالومهل ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76                   | ایک عقیدت مند کی حق گوئی<br>مائد فضاحه بر مراسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | À   |
| 229  | الله الفرض والى عبارت ضرورت دين كفيض كوابت كرن كيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 82                   | علاً مه فصل حق خيرآ بادي مينيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 231  | الم الناسية فرضيه كامغالطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 84                   | فتة تخذير الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *   |
| 235  | ١٤ العدر ماند نبوى عليه كوئى في بيدا موتو خاتميت مرتبي بحى بالتناس ومتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101                  | المراء ال | *   |
| 241  | الم ويل فبرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110                  | لطيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *   |
| 241  | الم الله وليل فبرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 116                  | قاری محمد طیب پر فتوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 故   |
| 245  | ي الديل فبرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121                  | گر کا مجیدی انکا و صائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 台   |
| 245  | الكفرق لوظار ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | المام احمد رضا (مِيسَدِيهِ) كي ايماني فراست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 公   |
| 246  | the state of the s |                      | تجذیرالناس کی عبارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 公   |
| 247  | لا ويل فيره المالية المالية المالية المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | は よと 見り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *   |
| 248  | به الريل فيرود على الماري الماري الماري الماري الماري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Y                    | نبوت کی ڈاتی اور عرضی کی طرف تقشیم باطل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *   |
| 248  | الا ويل فيرد الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 177                  | نالوتوى صاحب كارة علامدالورشا وسميرى سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

| 7   | فتم نبوت اور تحذیم الناس                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | م بوت اور محذیراناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 335 | 🖈 مرشدی تخم عدولی                                     | 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵۰ دلیل نبر۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 337 | 🖈 حضرت شاه امدا دالله مهاجر کی کی تقریظ               | 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | علا الا ويل غبره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 339 | الك مغالط كاازاله                                     | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المناسبة وليل فبروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 344 | من الله الله الله الله الله الله الله الل             | 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🖈 وليل فمبراا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 344 | ايك غلطة اويل كالزاله                                 | 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الله ويحل فبراتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 348 | الله حليهادي                                          | 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | STATE OF THE STATE |
| 350 | الله دونوں کامغہوم ایک ہے                             | 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الله ويل فبرسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 352 | الله تفركا جواب                                       | 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الم وليل تبريها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 354 | 🖈 " خاتم الإطباء" والي مثال كارة (1)                  | 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الکوشلیم کرنے سے فساد کالا زم آنا ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 357 | الله النبين" كالمعنى خاتم كمالات بقب صريح كےخلاف ہے   | 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ته وليل تبرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 359 | الله المرق ندآن كامطلب وني كاآنائناني خاتميت نيس ب    | 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الله ويكل فبرادا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 361 | الله تعليق بالمحال                                    | 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الم الريدوضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 362 | الله الله الله الله الله الله الله الله               | 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الله "آخری نی" ہونے میں فضلیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 364 | الك اورطرح عن كازبردست تائيد                          | 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | च्यांची उर्वार्थ । च्यांची अर्थ । च्यांची           |
| 365 | ابطال اغلاط قاسميه                                    | 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * ** **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 279 | المرق والمطرفي العروض أوروا مطرفي الثبوت كى مزيدتشريح | 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الم احدرضا بريلوى مُعالمة برالزام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 383 | الله دوسرى بات                                        | 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🖈 متضادعبارت کسی دعوے کی دلیل نہیں بن عتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 385 | 🖈 سیدمرتضنی حسن جاید بوری کی چندعبارات                | 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | التعدادر كعات وترمين اختلاف أمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 392 | 🖈 تنويمهُ الحُيال ١٢٩١ هـ : مولانا حافظ بخش مواية     | 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الم " ور" فرض كامعطوف نييس اعدد كامعطوف ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 397 | العرض فضيلت العرض فضيلت                               | 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | र्दे व्या ग्री हिंद र म्हार है। हिंद र में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 399 | العرض فضيلت كالنكار                                   | 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🖈 مولانانانوتوي اور سرفراز صفدر بسر فراز صفدر کی زوییں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 400 | الله الخذر الناس كاموضوع                              | 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الله ختم نبوت کے اقرار پرمولانانا فوتوی کی عبارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 402 | الله دونون مين مما ثلت                                | 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 404 | الا كتاب ويوبندے بريلي تك"                            | 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المادالله مبارات تحذيرالناس كفلاف حاجى الدادالله مهاجرى كي تقريظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                       | The State of the S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائيه كنزالعلماء بشكلم الاسلام حضرت علامه ذاكر محمرا شرف آصف جلالي بانى اداره صراط متقيم ياكتان الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَةً وَ الصَّلُولَةُ وَ السَّلَامُ عَلَى مَنْ لَّا نَبَّى بَعْدَةً وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصُحَابِهِ الَّذِينَ أَوْفُوا عَهْدَةً-سيدالم سلين خاتم النبيين حضرت محم مصطفى تأثيل كي شان ختم نبوت امت مسلمه كا اجماعی عقیدہ ہے اور اس پر پوری امت کا ہمیشہ ہے اتفاق ہے۔ بیعقیدہ اپنے تمام تر پہلوؤں کے لحاظ سے بورے دین کے گر دحفاظت کا ایک اس میں رخنداندازی پورے دین پر جملہ کرنے کے مترادف ہے۔ وجس طرح ختم نبوت اجماعی عقیدہ ہے ایسے ہی اس کے اس معنی پر بھی اجماع ہے كد حفرت محمصطفى متافظ زمان كالحاظ سي آخرى في متافظ مين اورآب متافظ كالعدكوني نی پیدانہیں ہوسکتا۔ مگر بانی دارُ العلوم دیو بندمحر قاسم نا نوتوی نے ختم نبوت ہے متعلق امت کی اجماعی فکر کے برعکس ختم نبوت کی بچگا نہ تشریح کی دحس پر مجدودین و مِلّت ، امام اہل

| 413 | وْ اكْتُرْ خَالْدْمْحُودِ، ۋْ اكْتْرْ خَالْدْمْحُود كى زەبىس  | *    |
|-----|---------------------------------------------------------------|------|
| 415 | وكيلان تخذيرالناس كيعلمي ديانت كالكي نموند                    | A    |
| 419 | چنراتهم سوالات                                                | W    |
| 423 | ڈاکٹر خالد محمود صاحب کی قلابازیاں                            | À.   |
| 429 | حضورت الاسلام پر قرالدین سیالوی میسید کاتحذ ریالناس رفتوی     | 公    |
|     | پیرقمرالدین سیالوی میشند کی سند میں نا نوتو ی کا نام نہیں     | 4    |
| 431 | سندكاسلسلهاعلى حفرت عاملا                                     | 公    |
| 433 | عَلَى فَوْ كَا خُواجِهِ قَمِر الدِّين سيالوي                  | *    |
| 434 | عنس فتوی خواجه قمرالدین سیالوی                                | *    |
| 437 | ألنا چور كوتوال كودانيخ                                       | *    |
| 438 | مگتوب گرای کا تجویه                                           | *    |
| 440 | ایک پخیمتنا جواسوال                                           | *    |
| 442 |                                                               | 4    |
| 443 | نانوتوی صاحب کے عقیدے میں حضور سی بیٹر ات نبی شاخرز مانی لازم |      |
| 448 | فيصله من عبارات                                               | *    |
| 449 | علمی بدریانتی اورشد بد تصاد                                   | *    |
| 456 | حافظ عزيز الرحمن اورمولا ناحسين احمدني كيانات                 | A    |
| 458 | الفثاد                                                        | *    |
| 460 | غیرمقلدین کی کتابوں سے اعلیٰ حضرت کی تائید                    | *    |
| 465 | مناظرہ عجیبے ہاری تائید                                       | W    |
|     | تحذیرالناس ادردیگر کتابول کی عبارات کے علس                    | 公公   |
| 473 | 400                                                           |      |
|     |                                                               | DOK. |

کتاب ہذا ہے ناشرین کے حق میں خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بیارے حبیب تنظیم کے وسیلہ جلیدے آئیں دین ود نیامیں سرفرازی عطافر مائے ،عوّت وقو قیر بخشے اور اُخروی نعموں سے مالا مال فرمائے۔ بیں شاہ صاحب کی کتاب کے متو دہ کا بالاستعیاب مطالعہ تو نہیں کر سکا گر چیرہ چیرہ مقامات کے دیکھنے سے جھے اس بات کا اندازہ ہوا ہے شاہ صاحب نے اپنے موقف کو فابت کرنے کے لیے جہال قرآن وسنت سے دلائل پیش کیے اور انکہ دین کی تشریحات پیش کی ہیں وہاں آپ نے بڑی عرق ریزی سے اپنے دعویٰ کی جمایت ہیں فریق مخالف پیش کی ہیں وہاں آپ نے بڑی عرق ریزی سے اپنے دعویٰ کی جمایت ہیں فریق مخالف کے گھر کے کئی جیری کی جیری عدالت سے گھر لے جانا مخالفین کے بس میں نہیں ہے سے گر لے جانا مخالفین کے بس میں نہیں ہے ۔ شاہ صاحب نے نوک قلم سے گئی اُلیجے شکھا ہے ہیں اور کئی برج النائے ہیں ۔ شاہ صاحب کی اس کوشش سے عام قاری پر بھی واضح ہوجائے گا کہ پرا پیگنڈ نے اور ہیں ۔ شاہ صاحب کی اس کوشش سے عام قاری پر بھی واضح ہوجائے گا کہ پرا پیگنڈ نے اور پیسے کے زور سے حقائق پر زیادہ ویر تک پر دونیوں ڈالا جا سکتا اور دجل و کذب کوش وصد ق

Land the land property and the

Line in the most than the

ENLAND METALLINE

Particularity of the particular

محمداشرف آصف جلاتی ۱۳۸۷ریخ الثانی ۱۳۳۳ه ۲۰ماریخ ۲۰۱۱ اللہ تعالیٰ کی طرف کھول دیے۔ انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ آپ نے ان کے شیخ کو کا فر بنایا نہیں بلکہ کا فر بتایا ہے۔
بلکہ کا فر بتایا ہے ان کے شیخ کو اس کے مبلغ علم اور ٹیج قلم نے کفر کی طرف دھکیلا ہے۔
پہندے پرجھول جانے والے کے دشتہ واروں کو خبر دینے والے پرایف، آگی، آرکٹو انے کی بات ہر فری شعور اور صاحب عقل سلیم کے نز دیک ناگوار ہے۔ حضرت پیرسید بادشاہ تبسم بخاری نے قلم اٹھانے اور پھر چلانے اور ''تحذیر الناس کا تنقیدی اور تحقیقی جا بڑو'' مرتب بخاری نے قلم اٹھانے اور ''قلم نظمی کرنے والے کو کو سنے کی بجائے النا کرنے بیں بھی بہی جذبہ کار فر ما ہے۔ اتنی تھین غلطی کرنے والے کو کو سنے کی بجائے النا غلطی بتانے والے پر تملہ کیوں کیا گیا۔ حضرت امام احمد رضا خاں پر یلوی رحمتہ اللہ تعالی نے مظمی بتانے والے پر تملہ کیوں کیا گیا۔ حضرت امام احمد رضا خاں پر یلوی رحمتہ اللہ تعالی نے مقام مصطفیٰ تا ہے والے پر تملہ کیوں کیا گیا۔ حضرت امام احمد رضا خاں پر یلوی رحمتہ اللہ تعالی نے مقام مصطفیٰ تا ہے والے پر تملہ کیوں کیا گیا۔ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی رحمتہ اللہ تعالی نے مقام مصطفیٰ تا ہے والے پر تملہ کی گئا خانہ عبارت کے بارے ہیں جو پر تھو تکا می شاہ صاحب نے اس کے دفاع میں تحذیر الناس کی گئا خانہ عبارت کے بارے ہیں جو پر تھو تھا مصاحب نے اس کے دفاع میں تحذیر الناس کی گئا خانہ عبارت کے بارے میں جو پر تھو تھا مصاحب نے اس کے دفاع میں قلم اٹھا کرعشق رسول متابع کیا گئا کو تعد دیا ہے۔

شاہ صاحب نے عقید و ختم نبوت کے مباحث کو اتنی عمد گی سے بیان کیا ہے کہ شکوک و شبھات کے چھاپ مازوں کی وادی حقائق میں دراندازی کو روک دیا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نہمایت بنجیدہ صاحب قلم سیّدزادے نے ناموس رسالت پر پہرادیتے ہوئے روشنی پر حملی آ در ہونے والی سیابی کے تمام دھو کے دھو، کے رکھ دیے ہیں۔ اور ختم نبوت کے اجماعی معنی و مفہوم سے متصادم مطلب بتانے والوں اور سراہنے والوں پر حق واضح کردیا ہے۔

شاہ صاحب نے اس کتاب ہیں محض ''تحذیرالناس'' کا جائز ہو بی نہیں لیا بلکہ اس کے ضمن میں برصغیر پاک و ہند ہیں کی ،وہائی اختلا فات کا پس منظر بھی برے خلفیق انداز ہیں بیان کیا ہے۔ وحدت اُمّت کی بنیان مرصوص پر افتر اق وانتشار کے ہتھوڑ ہے چلانے والوں کے بارے ہیں بھی تو م کومطلع کیا ہے۔ شاہ صاحب نے برے سلیس انداز میں یہ مجھانے کی بحر پور کوشش کی ہے کہ کہ طرح بشرک خفی کوشرک جلی قرار دے کر اُمّت کی عظمت کو کا بحر پورکوشش کی ہے کہ کہ اور کیسے ابن عبدالوجاب کی اختر اعات کو اساعیل دھلوی نے داغدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور کیسے ابن عبدالوجاب کی اختر اعات کو اساعیل دھلوی نے برصغیر میں لا چھی کرکے فتنہ وفساد کی ایک طویل داستان رقم کی۔

10

A ....

کریں۔اس کا سرسری مطالعہ نہ کریں بلکہ اس کے لفظ لفظ کے حکور آھے بردھیں۔ میں نے اس میں کہیں بھی شہر گریں ہیں اپنے اس میں کہیں بھی شہر کا بیں کہیں بھی شہر ورانہیں کیا ،اخلاقی حدود پایال نہیں کیں۔ صبر وقبل اور اعتدال وتو ازن برقر ارر کھا۔الہتہ بلکی پھلکی چو ٹیس ضرور کی ہیں اور عہارت سے جو نتیجہ اچھا یا بُرا مرتب ہوتا تھا اُسے بیان ضرور کیا ہے ،اور سے ہر مصنف کا بنیا دی حق ہوتا ہے۔ یہاں تو معاملہ ہی عقید کا ہے۔ میرے دلائل و کھے پڑھ کرا گرکوئی راور است پہ آجا تا ہے کہاں تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت ٹھکانے لگ تی۔

فرصہ دراز سے اس مضمون کے متعلق چھان پینک رہی مگر حالات کی اسازگار بیال، معاشی مجبور بیال اور گھر بلوذ مدوار بیال سند راہ بی رہیں۔ اس دوران بے شار لوگوں سے بحث و تکرار رہی ، وہ لوگ جن کا کام ان عبارات کو بھنا نہیں بلکہ اپنے اکابر کے گیت گانا اور تصید ہے پڑھنا تھا۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ اپنے اکابر کی تعریف نہ کریں ، کریں ، گریں ، گرد کھر ہمال کر ، اگر وہ واقعی تعریف کے لائق ہوں اُن سے کو گی ایسی بھاری فلطی نہیں ہوئی جس نے اُن کے سب کے کرائے پر پانی پھیر دیا ہو۔ جسے مولانا محمد قاسم نا نوتو ی کہ دارالعلوم دیو بند کے مدر سیا بانی بھی ہوئے اور بڑانا ملیا یا گر تخذیر الناس لکھ کرختم نبوت دارالعلوم دیو بند کے مدر سیا بانی بھی ہوئے اور بڑانا ملیا یا گر تخذیر الناس لکھ کرختم نبوت دارالعلوم دیو بند کے مدر سیا بانی بھی ہوئے اور بڑانا ملیا یا گر تخذیر الناس لکھ کرختم نبوت دارالعلوم دیو بند کے مدر سیا بانی بھی ہوئے اسلامید دوصوں بیں بُنی اور نہ بد بخت مرزا تا ویانی کو جھوٹی نبوت کے دعوے کا موقع مانا۔

بقول تھانوی صاحب، پورے ہندوستان کے علاء اہل سُدَت نے اُن کی موافقت نہ کی، مناظر ہے ہوئے، رقیص کتا ہیں لکھی گئیں مگر شو مے قسمت کہ تو ہہ کی تو فیق مینر نہ آسکی۔ البندااب ان کی اندھا وُ جند تعریف اپنی ہر بادی کا دوسرانام ہے۔ اکابرین علائے ویو بند کے شیدا کی تو شاید کسی اندھی عقیدت کے باعث میری بات پہتوجہ نہ دیں مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان متناز عرعبارات کے بعد دوچیز وال نے مجھے جھزات ویو بند سے صدور جہ نظرت دلائی۔ ایک مید جب بھی کسی آیت یا صدیث کے حوالے سے حضور منافی تی کی کوشش اختیار، قدرت، ساعت اور عظمت وشان کی بات ہوئی، ان لوگوں نے یا تو کمل لفی کی کوشش

### بيش لفظ

الْحَمْدُلِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ شَانَةُ رَحْمَةُ الْعَالَمِيْنَ سَوِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ لَا نَبِيَّ بَعْدَةً وَعَلَى الِهِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى عِبَادِةِ الصَّالِحِيْنَ وَعَلَى سَالِدِ الْمُوْمِئِيْنَ وَعَلَى عِبَادِةِ الصَّالِحِيْنَ وَعَلَى سَالِدِ الْمُوْمِئِيْنَ وَعَلَى عِبَادِةِ الصَّالِحِيْنَ وَعَلَى سَالِدِ الْمُوْمِئِيْنَ وَعَلَى عَبَادِةِ الصَّالِحِيْنَ وَعَلَى سَالِدِ الْمُوْمِئِيْنَ وَعَلَى اللهِ الْمُؤْمِئِيْنَ وَعَلَى اللهِ اللهِ الْمُؤْمِئِيْنَ وَعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّالِحِيْنَ وَعَلَى اللهِ اللهِي اللهِ ا

تمام تعریفی اللہ رب العزت کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کا خالق و مالک اور پالنے والا ہے۔ وہ ایک ہے، وہ ہے نیاز ہے، خداس کی کوئی اولا واور نہ وہ خود کسی کی اولا و، اور نہ دی کوئی اولا واور نہ وہ خود کسی کی اولا و، اور نہ دی کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے۔ وہ ہے مثل ہے، ہے مثال ہے، وہی وحد ہ لاشر یک، جس کے سواکوئی واجب الوجود اور مستحق عبادت نہیں۔ بعد حمد خدالتعالی ہے حد و حساب ورود اس ستودہ صفات، خلاصۂ موجودات، شاہ لولاک، رسول پاک، سیدالا برار، محبوب پر دردگار حضرت محمد فرائد ہی ہو باعث تحلیق کون و مکاں، شہنشاہ و دو جہال، سرور عالم محبوب پر دردگار حضرت محمد فرائد ہی ہو باعث تحلیق کون و مکاں، شہنشاہ و دو جہال، سرور عالم اور فر بنی آ دم ہیں۔ جن کورب تعالی نے رؤن ورجیم، سمیع و بصیر، اوّل و آخر اور ظاہر و باطن جیسی صفات جلیلہ سے توازا۔ جو قیامت تک تمام مخلوق کی طرف آخری نبی بنا کر مبعوث فر مائے گئے۔ اس کے بعد ہزاروں لاکھوں دروداور سمام اور رحمتیں ہوں حضور نبی کر یم مائلین فر مائے گئے۔ اس کے بعد ہزاروں لاکھوں دروداور سمام اور رحمتیں ہوں حضور نبی کر یم مائلین فر مائے گئے۔ اس کے بعد ہزاروں لاکھوں دروداور سمام اور رحمتیں ہوں حضور نبی کر یم مائلین فر مائے گئے۔ اس کے بعد ہزاروں لاکھوں دروداور سمام اور رحمتیں ہوں حضور نبی کر یم مائلین فر مائے گئے۔ اس کے بعد ہزاروں لاکھوں دروداور سمام اور رحمتیں ہوں حضور نبی کر یم مائلین فر مائے گئے۔ اس کے بعد ہزاروں لاکھوں۔

تجذیرالناس کا رقب مطرح کیا جانا چاہے تھا، نبیں ہوا۔ جبکہ تحذیر الناس کی صفائی میں آبھی تک ایڈی چوٹی کا زورلگایا جارہا ہے۔اللہ تعالی نے جھے تو فیق بخشی اوراپی علمی کم مالیگی کے باوجوداس کا تفصیل اور بحر پوررق کیا۔ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اسے سوچ سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاء اللہ العزیز گوہر مقصود پالیں گے۔ یہ مضمون دفیق اسے سوچ سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاء اللہ العزیز گوہر مقصود پالیں گے۔ یہ مضمون دفیق مضمون سے تو انشاء اللہ العزیز گوہر مقصود پالیں گے۔ یہ مضمون دفیق مضمون سے گریز

جین کے بھائی کا نام مرزامطیع اللہ بیک تھا، جن کے پوتے مرزاعبدالوحید بیک آئ جی بیلی شریف بیں موجود ہیں۔ (ای سلسلے میں مرزاعبدالوحید بیک کا خط (فوٹو کا پی) اس وقت بھی راقم کے پاس موجود ہیں موجود ہے جو ڈاکٹر نوشاد عالم صاحب (انڈیا) جبکہ وہ اسلا کہ انٹرنیشنل یو نیورٹی اسلام آباد میں زیرِ تعلیم ہتے، نے جھے عنایت فرمایا تھا)۔ خود دیو بندی مؤرخ پروفیسر محد ایوب قادرتی (کراچی) کھتے ہیں۔ "مولانا محدالت (نانوتوی) نے بر کی کے اکابر و مماکد کے مشورے اور معاونت سے ایک مدرسہ باسم تاریخی" مصباح بر کی کے اکابر و مماکد کے مشورے اور معاونت سے ایک مدرسہ باسم تاریخی" مصباح بر کی ہے تھے۔ ایک مدرسہ کے پہلے مہتم مرزا غلام قادر بیک تھے۔ ایک مدرسہ کے پہلے مہتم مرزا غلام قادر بیک تھے۔ ایک مقدرے پہلے مہتم مرزا غلام قادر بیک تھے۔ ایک شخصہ بیک نانوتوی "صفی ۱۸)

بتا ہے مولانا محمد قاسم نا نوتوی کے رشتہ دار مولانا محمد احسن نا نوتوی نے (جن کے استفتاء پر نا نوتوی صاحب نے تحذیر الناس کھی ) اپنے مدرسہ بیس مرز اغلام احمد قادیا نی کے بھائی کو مہتم بنایا تھا؟ اگر علمائے دیو بندگ '' تہمت' کی ہے تو پھر بیالزام مولانا محمد احسن نا نوتوی ( گویا دیو بندی) پر جاعا کد ہوا۔ دوسری جانب مرز ائیوں کی کتابوں اور خود علمائے دیو بند ( قاضی زاہد الحسینی خلیفہ مجاز مولانا حسین احمد ٹانڈوی اور ابوالقاسم رفیق دلاوری وغیرہ) کی کتابوں مرز اغلام تا در بیگ مرز اغلام مرتضی کا بیٹا تھا جو گور داسپور میں پولیس کی ملاز مت کرتا رہا بلکہ پروفیسر محمد ایوب مرز اغلام مرتضی کا بیٹا تھا جو گور داسپور میں پولیس کی ملاز مت کرتا رہا بلکہ پروفیسر محمد ایوب قادری دیو بندی نے اپنی دوسری کتاب میں تکھا ہے کہ مرز اغلام مرتضی اور مرز اغلام تا در بیگ تا دونوں باپ بیٹا سرکا دیر طانبہ کی نمایاں خدیات انجام دیتے رہے۔

(جنگ آزادی ۱۸۵۷ و صفیه ۵۰۹،۵۰۵)
مولانا مرزافلام قادر بیگ بُرینی کا وصال ۱۹۱۷ و بین ہوااور انگریزوں کا نمک
خوار، معزول تفانیدار مرزافلام قادر قادیانی ۱۸۸۳ و بین فوت ہوا۔ یہاں ایسی باتوں کے
دلائل چیش کرنامقصود نہیں ، غرض صرف سیبتانا ہے کہ کس طرح ہمار سان مخالفین نے کذب
بیانی کے ریکارڈ توڑے ادر کس بیدردی سے دیانت و راستہازی کے پر شچے اُڑا کر رکھ

کی یا پھراُ ہے گھٹانے اور کم کرنے پر بھر پورز ور لگایا۔ تو حید کی آڑ میں تحقیمِ رسالت کلمہ پڑھنے والے کو زیب ٹبیس دیتی۔ بھوں کے حق میں اُنڑی ہوئی آیات کو انبیاء و اولیاء پر چیاں کرنا توان کے بائیں ہاتھ کا تھیل ہے۔قرآن کو لے کر پیٹییں گے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ آیات الاش کریں گے جہاں سے بظاہراہے نبی کے علم کی گفی یا کم کرسکیس، اُن کے اختیارات ونضرفات کو گھٹا سکیس اور ان کے بلندمقام ومرتبے کو گرا کرعام درج کے آ دمی تك لاسكيس \_ امام الانبياء، محمد مصطف من في أسم سيسلوك حد درجد لاكن نفرين اور نا قابل برداشت ہے۔ دوسری چیز جو بہت زیادہ وجه نفرت بنی وہ امام احمد رضا بریلوی منت کی دیوبندی علماء کے جھوٹے الزامات ہیں۔ عین دوپیر کے اُجالے میں جب سورج سر پ پُوری آب و تاب سے چیک رہا ہو، اس وقت کو اند چیری رات بتایا جائے تو کون بھلے مانس یقین کرے گا۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا مولوی ،ان پڑھ، کم علم، گنوار وغیرہ ایسا کہہ بھی دے تو شاید نظر انداز بھی کر دیا جائے گرجب پی انچ - ؤی ڈگری کا مالک یا اپنے طبقے کا امام کہلانے والا مرزاغلام احدقادیانی کے بھائی پولیس سرنٹنڈنٹ مرزاغلام قادر گورداسپوری کوامام احمدرضا بریلوی کا استاد بتائے تو بیہ سفید جھوٹ ہوگا پانہیں؟ مکر وفریب اور بغض وصد کا نام دیا جائے گا یانہیں؟ بیر کھلا بہتان نہیں تو اور کیا ہے۔ابیا تہمت باز اور بہتان تراش لائق محبت ہوتا ہے یالائق نفرت؟ کیا صاف پیتنہیں چل رہا کدمقصدصرف ایک سنتے ، کھڑ ے مسلمان اور عاصي رسول كالينام عنفرت دلانا ہے۔ ميں اكثر سوچا مول كه يه ببتان طرازیاں کرنے والے کیا صراط متنقیم وکھانے کے اٹل ہیں جبکہ حضرت مرزاغلام قا دربیک مسيد بريلي شريف كربن والے تقے جنہوں نے امام احمد رضا بريلوى كوابتد الى طور پر پکھ کتابیں پڑھا کیں۔مرز اغلام قادر بیگ ہریلوی، حکیم مرز احسٰ جان بیگ کےصاحبز ادے تے۔جو پہلے لکھنؤ میں رہتے تھے پھر جرت فر ماکر بریلی شریف آ گئے۔آپ کار ہائٹی مکان ریلی شریف میں اب بھی موجود ہے۔ مرزا غلام قادر بیک میشید کے دوفرزند تھے، مرزا عبدالعزيز بيك اور مرزا عبدالحميد بيك، علاوه ازين وو دخرّ ان تفين \_ مرزا غلام قادر بيك

طرّ ہ یہ کداس کی اصل میں خطا'' ( کنزالا یمان) ڈاکٹر صاحبے پیر جمد نقل کیا اور لکھا کہ "اصل میں خطا سے مرادیہ ہے کہ وہ حرای ہے۔ کسی کی اصل میں خطا ہو بھی تو بیأس کا اپنا گنا و نبیں ،اس کے ماں باپ کا گناہ ہوتا ہے، یہاں ان بد کر داروں کے اپنے عیب ذکر کئے جار ہے ہیں ۔ کسی کوحرام زادہ کہنا گالی تو ہوسکتا ہے لیکن اُسے اُس کے کسی قصور کے طور پر پیش نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن یاک گالی سے یقینا پاک ہے، اس شخص کے لئے جو کی قوم میں و ہے ہی آ کرمل جائے ، زنیم کا لفظ کتنا مناسب ہے۔ اس کامعنی حرام یا حرام زادہ ہر گز نہیں۔مولانا احمد رضاخاں نے ایک گندامعنیٰ فکال کر کس گنتاخی سے اسے متن قرآن کی طرف نسبت کردیا ہے''۔ (مطالعہ بریلویت، جلد دوم، صفحہ ۲۳۲)۔ ڈاکٹر خالد محمود صاحب زيم كانتيجة كالت موع دوسر عمقام يريون كل افتالي فرمات بين:

''وہ مخص جو کسی اور قوم سے ہو کر کسی دوسری قوم میں شامل ہوجائے۔خاندان اور نسب بدلنے والا بھی بے شک زئیم ہے لیکن أے حرامی نہیں کہا جا سکتا۔ نہ یہ کدأس کی اصل میں خطا ہے۔ مولانا احدرضا خال نے بیتہایت گندامعنیٰ کیا ہے، علائے اسلام جب تا دیا نیوں کو الزام دیتے ہیں کہ مرزا غلام احمد نے اینے مخالفین کو گالیاں دی ہیں اور اُنہیں حرام زادہ کہا ہے سوان اخلاق کا آ دمی ایک شریف انسان کیے سمجھا جا سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے بھی توانک مختص (ولید بن مغیرہ) کوحرام زادہ کہا ہے۔ہم نے بار ہا کہا کے قرآن کریم نے ہرگز کمی محض کوحرام زادہ نہیں کہا۔ نہ زینم کے معنی حرام زادہ کے ہیں۔ تو وہ جھٹ مولانا احمد رضاخان کا ترجمہ کنز الایمان پیش کردیتے ہیں کہ اس میں زینم کے معنی یہ لکھے گئے ہیں" جس کی اصل میں خطا ہو" ۔ سوہمیں جواباً کہنا پڑتا ہے کہ مولا نا احدرضا خال بھی عبد انگریزی میں دوسرے درج کے مجد دہی تنے نا،اول مرزاغلام احمد، دوم مولا نااحمہ رضا خال ..... کاش مولا نا احد رضا خال کا بیتر جمد نه چھپتا اورمسلمانوں کو قادیا نیول کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑتا''۔ (مطالعہ بریلویت، جلد دوم ، صفحہے ۱۳

اس كالفصيلي جواب بندة ناچيز ١٩٩٣ء بين دے چكا ہے۔ جو ماہنامه"القول

ویئے۔ یکی حال تمام الزامات واتبامات کا ہے۔ لی ایکا ۔ ڈی ڈگری ہولڈر نے جس طرح للم كى عظمت وآبروگنوائى ہے، ملاحظة فرمائيں۔

عُتُلِ بِعُدَ وَلِكَ زَكِيْمِ رِ (القَلم، يارو٢٩)

بيآيت اور چند چھل آيات كريمه وليد بن مغيره كے حق ميں اُتريں جوحضور مُكَاثِيَّةُ كَا بدرين كتاخ تها-ان آيات مين أس كتاخ رسول كي عيب ظاهر كردي، كي - چونك معاملہ ناموںِ رسالت کا آپر انتقااس کے اُس شارالعیوب رب نے پردہ رکھنے کی بجائے گتاخ کے تمام عیبوں سے پردہ اٹھا دیا اور قیامت تک کے غلامانِ مصطفح منگائی کا کوئیس صریح منهادي كد كتاخ ي عيب جولى براني نهين، سنت الهيه ب- مذكوره آيت كريمه كاتر جمدة ين نذر احمد نے بید کیا ہے: "اور ان سب (عیوب) کے علاوہ بداصل بھی ہے"۔ مودودی صاحب نے بھی یکی ترجمہ کیا اور حاشے میں لکھا کہ 'اصل میں لفظ زینم کا استعمال ہوا ہے، كلام عرب مين بيلفظ أس ولد الزناك لئے بولاجاتا ہے جودراصل ايك خاندان كافردند مو مگراس میں شامل ہوگیا ہو''۔ (تفہیم القرآن جلد ششم )۔علامہ شبیراحمہ عثانی دیو بندی لکھتے ہیں: ''زینم کے معنی بعض سلف کے نزویک ولد الزنااور حرام زادے کے ہیں، جس کا فرک نبت بيآيتي نازل موكي وه ايها بي تفا" (تغيير عثماني) ديوبنديوں كے حكيم الامت مولانا اشرف علی تفانوی کا ترجمہ ہیہ ہے۔"ان (سب) کے علاوہ حرام زادہ (بھی) ہو''۔ مولا ناعبدالماجدوريا آبادي نے اس كا ترجمہ اس كے علاوہ بدنب بھى ہے "كيا-اورشاه عبدالقادر محدث دہلوی ترجمہ وتشریح میں فرماتے ہیں: سوائے ان سب عیبوں کے حرام زادہ ہے یعن شختیق نہیں کہ اس کا باپ کون ہے؟ (موضح القرآن) بیرتمام تشریح وز جے ڈاکٹر خالد محمود صاحب دیوبندی ما فچسنر وی کی نگاه میں تھے مگر چونکه کام دجل وتلیس اور مکروفریب سے لین تھا اور امام احدرضا ہریلوی پر ناحق الزام تر اشی کر ناتھی تا کہ اپنی ملت کو اس عاشق صادق سے بدخن کیا جا سکے۔اس لئے اُن کے ترجے پراعتراض جز دیا۔اعلیٰ حضرت امام احدرضا خان بریلوی قدس سرتره العزیز نے اس کا ترجمہ بیفر مایا: "اس سب پر وی کرکے قادیا نیوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑتا؟ کیا ان کے بارے میں بھی بھی بھی واکٹر صاحب نے لکھا کہ'' کاش ان حضرات کے بیتر جے اور یہ نفیبریں نہ چھپتیں؟''

رسی سری الک امام احمد رضا خان بریلوی پر الزامات کی بو چھاڑ کس لئے، حالا تکہ
انہوں نے لفظ ' حرام زادہ'' بھی نہیں تکھا بلکہ ' اصل میں خطا'' کے الفاظ کھے معنیٰ اگر چہ
وی ہے مگر الفاظ میں بخی اور درشتی نہیں پائی جاتی ۔ ان دلائل کی روشنی میں بتا ہے کہ اگر ڈاکٹر
خالد محمود صاحب ما مجسٹروی کی دیانت وانصاف کا بیرحال ہے تو دوسروں کی دیا نہذاری کا
عالم کیا ہوگا۔ جب ان لوگوں کو امام احمد رضا خان بریلوی کی کتابوں میں پچھ ہاتھ نہ آیا تو
دیدہ دانستہ دجل وفریب سے کام لینا شروع کر دیا تا کہ جھوٹ بول بول کر اتنا بدنام کر دیا
جائے کہ اُن کے اکابر کی اصل متناز عربارات کی جانب کوئی توجہ ہی نہ کر سکے۔

امام احدر صابر بلوی کوانگریزوں کا ایجٹ قرار دیا گیا (معاذ اللہ) اور دلیل ایک جی نہیں۔ بس کہد دیا گیا کہ دیکھوانہوں نے ہندوستان کودارالاسلام کہدویا۔ دوسری جا ب حقی مسلک کے مطابق ہندوستان دارالحرب بنیا تھا یانہیں، و دشرا لک پائی جاتی تھیں یانہیں، اس حقیقت ہے آ تکھیں موڑ کی گئیں اور اس بات کو بھی پس پشت ڈال دیا گیا کہ خودان کے اکابرین میں سے خودگنگوہی اور تھانوی صاحبان نے بھی ہندوستان کو دارالاسلام ہی کہا۔ مگر جہال دیانت والصاف کے جنازے نکال دیئے گئے ہوں وہال خوف خدا اور فوف آ خرت کی طرح بہال دیا تھا ہو۔ ان کے بڑے بروں نے بھی امام احمدرضا کی عداوت میں فوف آخرت کی طرح بیدا ہو۔ ان کے بڑے بروں نے بھی امام احمدرضا کی عداوت میں استعمال کی کدالا مان والحفظ۔ مولانا حسین احمد مدنی کو میلوگ شخ الاسلام کالقب دیتے ہیں استعمال کی کدالا مان والحفظ۔ مولانا حسین احمد مدنی کو میلوگ شخ الاسلام کالقب دیتے ہیں اور اُن کے خطیفہ ہونے کو بہت بڑا اعزاز ترجیحتے ہیں۔ ایسی ہی ایک کاروائی پر اُن کے متعلق اور اُن کے خطیفہ ہونے کو بہت بڑا اعزاز ترجیحتے ہیں۔ ایسی ہی ایک کاروائی پر اُن کے متعلق مناظر دیو بندمولا نامنظور احمد نوالی اپنے ایک خطیس جومفتی محمد تھی عثانی صاحب کو لکھا گیا، مناظر دیو بندمولا نامنظور احمد نوسی آپ کے کاروائی پر اُن کے متعلق مناظر دیو بندمولا نامنظور احمد نوسی آپ کے کاروائی پر اُن کے متعلق مناظر دیو بندمولا نامنظور احمد نوسی آپ کی دیا ہوئی میں جومفتی محمد تھی عثانی صاحب کو لکھا گیا، مناظر دیو بندمولا نامنظور احمد نوسی آپ کے لئو میں جومفتی محمد تھی سے کو لکھا گیا،

"الشہاب اللَّا قب" الله مواد كے لحاظ سے بوى فيتى كتاب تقى \_"رجوم

السديد' لا بورين پانچ فشطول بين شائع جوار دوباره ما بنامه' معارف رضا' كراچى، جشنِ صدساله كنز الايمان <del>وا ٢٠</del> ييس چهپا<u>وا و ٢٠١</u> يى بين تيسرى بارييم همون ما بهنامه "انوار رضا''جوہرآبادے''انوار کنزالایمان نمبر'' میں شائع کیا گیا۔اس کے علاوہ بھارت میں بھی اس کی اشاعت ہو چکی ہے۔علائے دیو بند کے ترجے آپ نے پڑھ لئے۔ دیکر مشہور تفاسير بھی ملاحظ فرما ئيں، وليد بن مغيرہ كو بدنسب اور بداصل بی نہيں بلكة حرامی اور حرام زادہ بھی کہا گیا ہے۔ شانِ نزول بھی لکھ کریمی بتایا گیا کہ زینم کے معنی حرام زادہ کے ہیں۔لیکن ڈاکٹر خالدصا حب کو چونکہ خداوا سطے کا بیر تھااس لئے آئیس بند کر کے امام احمد رضا خال کو خوب متمم کیا اور ان کے ڈائڈے برعم خویش مرزا غلام احمد قادیانی سے جاملائے تاک تخذیرالناس پرفتوے کے جواب میں آخرت کے لئے بھی کچھتوشداور سامان کرلیا جائے، اور اس میں پچھ شک نہیں کہ اپنے طبقے میں ڈاکٹر صاحب اس سامان کی فراہمی میں مرفهرست بين داكم صاحب كويد يا دولايا جائ كەتخذىرالناس پرفتوے كى د مجرم "مولانا احمد رضا خان الکیلینسی، بلکه پورے ہندوستان کے شنی علاء اور علائے حربین شریفین مجی شامل میں۔اپ متذكر ومضمون میں بندہ نے ایك جملہ يہ بھی لکھا تھا كد" مجھے كہنے و بجے كربيامام احمدرضا بريلوى كى كفلى كرامت بكدأن ن وتشنى كرف والاوليد بن مغيره كى حمايت بيس لگ گيا" \_اور په بھي لکھا تھا كه:

''اگر ولید بن مغیرہ کوحرام زادہ کہنے پرامام احمد رضا بریلوی انگریزوں کے ایجنٹ ہو گئے تو آنے والے دلائل کے بعد ڈاکٹر صاحب کس کس کو انگریزوں کا ایجنٹ قرار دیں گے اور کس کس کے سرگتاخ ہونے کی تہمت رکھیں گئے''۔

جن متفقد بین و متاخرین علائے مضرین نے ولید بن مغیرہ کو حرام زادہ کہا اور جن علائے دیو بند نے ترجمہ و تغییر میں اُسے حرامی کہا، ڈاکٹر صاحب کی نگاہ براہ میں وہ بھی ایک گندامعنی نکال کر گتا خی سے متن قرآن کی طرف نسبت کرنے والے ہوئے یا نہ؟ کیا سیسب بھی عہد انگریزی کے دوسرے درجے کے مجدد تھے؟ کیا ان کے ترجے اور تغییریں سیسب بھی عہد انگریزی کے دوسرے درجے کے مجدد تھے؟ کیا ان کے ترجے اور تغییریں

المدنيين "كابتدائي واقعاتي حصه كے علاوہ آ كے جوالي حصه ميس مارے بزرگوں كے جو واقعات اورقصا کدوغیر فقل کئے ہیں وہ مقصد کے لئے بہت مفید ہیں لیکن اس کی زبان اور حفرت مولانا (حسين احديدني) كى غيرمعمولى مزاجى هذت كى وجه سے أى سے زياده فا ئدو تبیں ہو سکا،اس کےعلاوہ اس میں ایک خاص کمزوری ہے ہے کہ اس میں 'سیف التی '' كاعتاد يراحوالے غلط دے ديئے مجت بيل ---- (يد سيف التي "،حمام الحرمين كے جواب میں ای زمانے میں شائع ہوئی تھی۔اس میں مولوی احدرضا خان کے باب، دادا، پیر، دادا پیر، حتی که حضرت فی عبدالقادر جیلانی مینید کے نام سے کتابیں گڑھ گڑھ کے ان ك فحات اورمطابع كرساته حوالے ديئے گئے تھے۔ (اوربيرب حوالے بالكل باصل سے) بیر کتاب کی نے لکھ کر دیو بند بھیجی تھی اورای زمانہ میں (غالبًا حضرت میاں صاحب کے کتب خانہ کی طرف ہے) جیسے کرشائع ہوئی تھی، بعد میں جب مولوی احمد رضا خان نے گرفت کی اور حوالوں کو چیلنج کیا تو معلوم ہوا کہ بیکی دشمن کی حرکت تھی ، اس کا مصنف ( محر نقی اجمیری ) نامعلوم تھا۔ جب وہ چھی تھی تو ہمارے صلقہ میں ہاتھوں ہاتھ لی گئی اور اس ز مانه میں حضرت مولانامدنی نے جب' الشہاب الله قب' الکھی تو اس کے اعتاد پر٢ حوالے دے دیئے۔اس غلطی نے "الشہاب الله قب" کی افادیت کو بہت نقصان پہنچایا (مولانا مرتضیٰ حسن صاحب کا خیال تھا کہ یہ غالبًا بریلی ہی سے پھینکا ہوا جال تھا، ناواتنی سے ہارے حفرات ای میں چن گئے )۔

(نقوش دفتگاں ،سلح ۴۰۰،۳۹۹ ، ۱٬۰۰۱ ، ۱٬۰۰۱ مفتی گرتقی عثانی - مکتبه معادف القرآن کراچی)

میر بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ حضور اقد س گائیڈ کا کی شان میں تو بین آمیز عبارات اور
تحقیر آمیز لب واجہد دیکھ کر ہمارے خالفین پر بھوں تک نہیں ریگئی گرجو نہی شاہ اساعیل دہلوی
اور نا نوتو می و گنگو ہی صاحبان کا تام لے کر گرفت کی جائے تو بیہ حضرات آتش بدایاں ہو
جاتے ہیں ۔ انتد تعالیٰ ہدایت عطافر ہائے۔

"مضة نمونداز فروارك"

خوب مجھے لیجئے کہ سب الزامات وا تہامات کی حقیقت الیمی ہی ہے اور یہ الزامات میں ہے اور یہ الزامات میں ہے اور یہ الزامات میں سے ہیں، کیکن علمائے ویو بند ہے ہم الل سنت و جماعت کا اختلاف فروعی نہیں ، اصولی ہے۔ میں نے جب ان الزامات کو پڑھا اور تحقیق کے طور پرامام احمد رضا کی کتابیں دیکھیں تو ان کے مکر وفریب کا سارا پر دہ چاک ہوگیا۔ ایک منصف مزاج آ دمی کو ان کی کذب بیانیاں خود ہی ان سے متنظر کردیتی ہیں، مگراس میں انصاف شرط ہے۔

یادر کھے کہ اٹھ انتہاں کی قبولیت کا دار دیدار عقا کہ صیحہ پر ہے۔ بھر اللہ تعالیٰ ہم اہل سکت پر تکفیر کا کوئی فتو گئیس ۔ اس فتو ہے کی زد میں اگر ہیں تو علمائے دیو بند ہیں ۔ کتا ہیں موجود ہیں ، عبارتیں واضح طور پر لکھی ہوئی ہیں ۔ جوان کی تحقیق نہیں کر سکتا تحض فوش عقیدگی بناء پر ان سے وابستہ ہے، کل قیامت کو اگر وکیلان تحذیر الناس ، برالاین قاطعہ و حفظ الایمان وغیرہ کی تا ویلات باطلہ کی حقیقت کھل گئی تو ایسا شخص کہاں جائے گا، کیا جواب سے گا۔ آج ہی اُس جماعت سے وابستہ کیوں نہیں ہوجا تا جو ولیوں ، غوثوں اور قطبوں کی مساعت ہے وابستہ کیوں نہیں ہوجا تا جو ولیوں ، غوثوں اور قطبوں کی ہماعت ہے وابستہ کیوں نہیں ہوجا تا جو ولیوں ، غوثوں اور قطبوں کی ہماعت ہے ۔ جن پر کوئی فتو گئیس ، جواللہ تعالیٰ کو وَحُدُ وَالْ شَرِ کِیک ، ما نتی ہے ، فقط اسے ہی واجب الوجود اور مستحق عبادت جانتی ہے اور جس کا عقیدہ ہے کہ اُس رب نے ہی اپ شیوں ، رسولوں اور ولیوں کو کمالات وتصرفات عطافر مائے ہیں ۔ وہ رہ جس کی ذات و مسات کا مظہر اتم حضور سُلُولُولِکُلُولُکُلُولُولُکُلُولُولُکُلُولُولُکُلُولُولُکُلُولُولُکُلُولُولُکُلُولُولُکُلُولُولُکُلُولُولُکُلُولُولُکُلُولُولُکُلُولُولُکُلُولُولُکُلُولُولُکُلُولُولُکُلُولُولُکُلُولُولُکُلُولُولُکُلُولُولُکُلُولُولُکُلُولُولُکُلُولُولُکُلُولُولُکُلُولُولُکُلُولُولُکُلُولُولُکُلُولُولُکُلُولُکُلُولُولُکُلُولُکُلُولُولُکُلُولُولُکُلُولُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُولُکُلُولُولُکُلُولُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُولُکُلُولُکُلُولُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُولُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُمُ مِنْ اِلْکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُلُولُکُولُکُلُولُکُلُولُکُولُک

پڑھ جُملوں کی ہار ہار تکرار شاید قار کین پر نا گوارگز رے مگر تفہیم کی خاطر بیہ تکرار اگر برتھی۔ بغیر لکھے ہات سمجھا نامشکل ہوجا تا۔ آ تکھیں لگا کر پلکیں چھوڑ دی جا کیں تو کیسا گلے گا؟ جہاں تک تحذیر الناس کی صفائی میں علائے دیو بندگی عبارات مجھے دستیاب ہوسکیں، کے کراحقر نے سب کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعدا گر کوئی نئی ہات سامنے الی تو انشاء اللّٰداُس کار ذبھی الگے ایڈیشن میں کردیا جائے گا۔

نبایت در دمندی اور دلسوزی کے ساتھ لکھنا پڑر ہا ہے کہ پیرفھر کرم شاہ صاحب میروی الا زہری بھی تخذیرالناس کے حمایتی ہیں، چونکہ اُن کے رڈ میں احقر اُن کی زندگی ہی 23

0 . 3 ....

# ختم نبوت اور تحذیرالناس

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ - الْمَا بَعْدُا الله تعالى نے اپنے بیارے محبوب حضرت محمصطفی احرمجتنی منافظ کوآخری نبی بنا کرمبعوث فرمایا۔آپ کے بعد تیامت تک کسی تھم کا کوئی نبی اور رسول نہیں آسکتا۔ قیامت تک آپ ہی کی نبوت جاری وساری ہے۔'' محدرسول اللہ'' کے معنی ہیں کہ محد مزایع اللہ کے رسول ہیں۔ معنی آپ کے آخری نبی اور رسول ہونے کے بھی غماز ہیں جو کوئی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گایا اُس کی تا ئید کرے گایا اُس کواد ٹی مسلمان بھی سمجھے گا، ہر کو ٹی اس عقیدے سے کا فر ہوتا چلا جائے گا۔ ای طرح جو کوئی خاتم کے معنی میں تبدیلی کرے گا، مسلمان ندرے گا۔ قرآن علیم نے جب خاتم العبین فرمادیا توبیآیت آپ کے آخری می ہونے میں نص تطعی ہوگئی۔آخری نبی کامعنی خود حضور من پیلم نے بتایا۔ صحابہ کرام، تا بعین اور تمام اُمت محد بیعلی صاحبها الصلو ة والسلام کاعقیده وایمان ای پرر بااورای پرر ہےگا۔ جملہ ائمہ کرام مضرین ومحدثین نے قرآن وحدیث کی روشیٰ میں یہی بتایا کہ خاتم جمعیٰ'' آخری نی" ہے،ای پراجماع اورای پرتواتر ٹابت ہے۔اس معنی میں نہ کوئی تاویل مانی جائے گ نہ کوئی مخصیص بلکہ تاویل وتحصیص کرنے والا بھی خارج از اسلام ہوگا۔ اور سمجھ بوجھ کر بھی ا سے کا فر کے کفر میں شک کرنے والا اپنے ایمان سے ہاتھ دعو بیٹھے گا۔ فتم نبوت کا عقیدہ اسلام کافطعی اور بنیادی عقیدہ ہے، بیضروریات دین میں سے ہے لہذا جس نے اس مسئلہ میں گزیز پیدا کی ،کوئی بھی اپنے نبی کا نام لیوا اُس سے جھوتہ نبیں کرسکتا جا ہے اُس کی شہرت بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔البتہ خسد،ضد،تعصب اور بے جاہث دھرمی انسان کے عقل پر د بیز پردے ڈال دیتی ہے۔ پھرانسان کو پچھ بھائی نہیں دیتا۔اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہر مسلمان كومحفوظ ومامون ركھے۔ یں ایک مسمون لامے چکا ہے جو ماہنامہ'' کنز الا یمان' الا ہور تمبر کے 199ء میں شائع ہوا۔ پھر دوبارہ مولا نامحمد ہارون نے اپنی کتاب' تنقیدی جائزہ' میں شائع کیا اور اب الاسائے میں تیسری ہار پھرعلامہ مفتی ظہورا حمد جلا لی مدظلانے لا ہور سے شائع فرمادیا ہے للبذاد کچنی رکھنے والے حضرات اُس مضمون کی طرف رجوع فرما کیں۔ جن احباب نے اِس مضمون کے مرتب کرنے کے دوران بندہ کا چیز سے بھر پور تعاون فرمایا، میں فرداً فرداً مراب کا ممنون ہوں۔ اللہ تعالی سب کو جزائے خیراوراج عظیم عطافر مائے۔

علائے دیو بند کے نام کے ساتھ 'مولانا'' کالفظ عرف عام کے پیش نظر اکھا گیا ہے۔

آخر میں بیدعرض کرنا ضروری ہے کہ بندہ خطا کا پُتلا ہے۔ اگر تحریب کوئی غلطی
دیکھیں تو بغرضِ اصلاح مطلع فرما کیں۔ اس میں جو درست ہے وہ میرے پروردگار کا کرم
ہے،حضور کا بینا کی شفقت وعنایت ہے، اولیائے کرام کا فیض اورا حباب کی دُعاوَل کا متیجہ
ہے اور جواس میں کوئی غلطی ہے وہ میرے اپنے نفس کا فصور ہے، وہ میری جانب سے ہے،
ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اُس کی معافی اور بخشش طلب کرتا ہوں۔
ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اُس کی معافی اور بخشش طلب کرتا ہوں۔

احقر العباد: سيد بادشاه تبسم بخارى عفى عنه ۱۷-محرم الحرام ۱۳۳۳ اه ۱۲- دممبر الماع

نوت: كمپوزنگ كى فلطى مصنف كى فلطى شارنيس كى جائے گا۔

ل بھی باتی رہے اور اپنا مطلب بھی اُن سے بخو بی حاصل ہوجائے لیعنی ڈھانچہ باتی رہے اور اندر سے کھو کھلا کر دیا جائے۔ انگریز کی مراد پوری ہوگئ، جمارے نے مہی کردار تجاز مقدى ميں اداكيا۔ (ولچين ركھے والے كتاب "جمفر ے كى كبانى" كا حظة فرماكيں) أس وقت برصغیر میں خاندان ولی اللهیٰ کی علمی شہرت عروج پرتھی۔ کہتے ہیں کہ مع معلوں میں کر وابھی نکل آتا ہے۔مسلمانوں میں فتنہ وفساد کی بنیاداسی شہرت یافتہ علمی خانوادے کے ایک فردمولانا شاہ اساعیل دہلوی کے ہاتھوں پڑی۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ عکومت انگریزوں کی تھی مگر انھوں نے کمال عیاری سے بیاکام حکومت کے زور پرنہیں، عمت کے زور پر نکالا۔ شاہ عبد العزیز محدث وہلوی اینے نو جوان جیتیج کی حرکتوں پر ویسے می ناخوش رہتے ، رہی سبی کسر مکار انگریز نے پوری کر دی مولانا شاہ اساعیل دہلوی نے ابتدا ہی ہے گل کھلانے شروع کر دیئے تھے۔ ایک بارعرب سے کوئی قافلہ ہندوستان آیا، انہوں نے نماز میں رفع یدین کیا، شاہ اساعیل اُن سے استے متاثر ہوئے کہ لوگوں کونماز میں رفع پدین شروع کرا دیا۔ آباؤ اجداد کے طریقے میں جدت پیدا کر لی۔ چنانچے مساجد میں اختلاف کے باعث ملمانوں میں جھڑے کھڑے ہو گئے اور و وایک دوسرے پر ہاتھ الشانے لگے چونکدر فع بدین کا مطلب بھی ہاتھ اُٹھانا ہے اس لیے خودعاماے دیو بندنے شاہ مبدالعزیز کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ از را وہذات کہا کرتے ' شاہ اساعیل نے تو واقعی رفع یدین کراویا" بشاه اساعیل نے ایک" رسالہ یکروزی" میں لکھا" ہم نہیں مانتے کہ خدا کا موٹ بولنا محال ہے کیونکداس طرح قدرت خداوندی آ دمی ہے کم ہو جاتی ہے' ایک اور مسلم بدنکالا کہ حضور من فیم کی نظیر ممکن ہے، اس عقیدے سے بھی ختم نبوت پرزد پراتی تھی مالا قله تمام أجله اور مُتبَرِّحو علماء كزر ديك آپ كي نظير مكن نبيل -اس كارو تحريك آزادي کے بے مثال مجاہد مولا نافضل حق خیر آبادی نے فرمایا۔ پھرشاہ اساعیل وہلوی نے اسینے م شدسید احد رائے بریلی کے ساتھ مل کر''صراط متنقیم'' لکھی۔اس کتاب میں بھی تو ہین وسالت كاشديدار تكاب پايا جاتا ہے۔اس ميں سيخت ترين جمله لکھا كه نماز ميں صفور المجام

برسیر بین اختلافات کب سے شروع ہوئے؟ کیوں شروع ہوئے؟ گور اخلام احمد قادیائی نے کس کے اشارے اور کس مذہبی ماحول کی تحریک پرخود ساختہ نبوت کا جھوٹا کہ دعوی کیا، اُس دور کی مذہبی صورت حال کیا تھی؟ عقا کد میں اختثار و خلفشار کس نے پیدا کیا، حضور من فیج کی کرمت وعزت پرکون لوگ جملہ آور ہوکر اُسے بجروح کر رہے تھے؟ کس طبقے کی کتا بول نے فلا مان مصطفح من فیج کے اذبان وقلوب میں آگ لگار کھی تھی؟ ہندوستان بحر کے شیخ خلا مان مصطفح من فیج کے اذبان وقلوب میں آگ لگار کھی تھی؟ ہندوستان فیر کے شیخ خلا مان مصطفح من فیج کے اذبان وقلوب میں آگ لگار کھی تھی؟ ہندوستان فیل کروہ نے پیدا کی؟ ان سب کا بیان کرتا نہایت ضروری ہے تا کہ ' تحذیر الناس' کی فضا کس گروہ نے پیدا کی؟ ان سب کا بیان کرتا نہایت ضروری ہے تا کہ ' تحذیر الناس' کی شرا گیزی کا مکمل پینہ چل سکے جو ۲ کہ ای کہا اور جس کے مصنف مولا نا محمد تا سے تا کہ ' تحذیر الناس' کی تا نوتو کی ہیں ۔ عام طور پر بہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کتاب نے قادیا نیت کی بنیاد رکھنے ہیں تا نوتو کی ہیں ۔ عام طور پر بہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کتاب نے قادیا نیت کی بنیاد رکھنے ہیں مرکزی کر دار ادا کیا۔ یہ کہ سرکزی گر دار ادا کیا۔ یہ کہ جو ٹی مرکزی کر دار ادا کیا۔ یہ کہ جو ٹی میں کیا۔

### اختلافات كانقطه آغاز:

انگریز کل بھی ہماراوشن تھا، آج بھی ہمارادشن ہے۔ مرزا غلام احمرقادیانی کے جھوٹے وجوئی نبوت سے پہلے انگریز بہادر نے اس مقصد کے لیے حالات کافی حد تک سازگار کیے۔ عقل بھی ای بات کوسلیم کرتی ہے۔ کوئی کا شنگار بنجر زبین میں بی نہیں بویا کرتا۔ وہ محنت کر کے پہلے زبین کو بی بویا نے قابل بنا تا ہے پھر بی ڈالٹ ہے اور ہری بحری فصل کافل ہے۔ عیار مگر دوراندیش انگریز نے برصغیر کے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے فصل کافل ہے۔ عیار مگر دوراندیش انگریز نے برصغیر کے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے جب فتنہ و فساد کا بی بوتا چاہا کہ انہیں لڑا بھر اکر تقسیم کرو اور حکومت کروتو پہلے اُس نے مسلمانوں کی نفسیات کا مطالعہ کیا، اُن کے عقیدہ و ایمان کا جائزہ لیا، جذبہ اخوت کو جائی پر کھا اور بالخصوص مسلمانوں کے بیٹیمراعظم بڑی ہی ہے۔ اُن کی والبہا نہ محبت وعقیدت کا انداز ہ کیا۔ نتیجۂ بی آخری بات اُس کے دل میں بیٹھ گئی کہ کسی طرح ان میں سے ایک طبقہ کی اُن کی بیٹیمراعظم بڑی ہے۔ اُن کی حاصرت اسلام کے بیٹیمراعظم بڑی ہے۔ کہ ظاہری صورت اسلام

وَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمُ شِرَارُ خَلْقِ اللهِ وَقَالَ إِنَّهُمُ ٱنْطَلَقُوا اللهِ اللهِ وَقَالَ إِنَّهُمُ ٱنْطَلَقُوا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُؤمِنِيْنَ.

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر بڑا فیؤ خارجیوں کو بدرترین مخلوق سیجھتے ہتے اور فرمایا کہ انھوں نے جوآ بیتیں کفار کے حق میں نازل ہو کیں انہیں اہل ایمان پر چسپاں کرویا۔

(سيح بناري شريف ج سكاب استنابة المرتدين المبلل الخوارج الملحدين)

حضرت پیرسیده برطای شاہ بھائیہ گوارہ شریف فرماتے ہیں:

"الحاصل بتوں اور کاملین کے ارواح بیں فرق واضح ہے اور امتیاز خالب ہے۔ پس جوآیات بتوں کے متعلق وارد ہیں اُن کوانبیاء واولیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم پرحمل کرنا بیقر آن مجید کی تحریف ہے جوفتیج شخویف ہے اور بید ین کی بہت بری تخریب ہے جیسا کہ تقویۃ الایمان کی عبارتوں میں ہے'۔ (بلعظہ اِغْلاءُ گلِنةِ الله سیاا)

دیو بند کے معتبر عالم سیدانورشاہ شمیری بھی ہے کہنے پرمجورہ و گئے!
دیو بند کے معتبر عالم سیدانورشاہ شمیری بھی ہے کہنے پرمجورہ و گئے!
داور میں تفویۃ الایمان سے زیادہ راضی نہیں ہوں .... میں اس لیے راضی نہیں ہوں کہ کھی ان عبارات کی وجہ سے بہت سے بھاڑے ہو اس سی اس کیے ہیں'۔ (الموظات بحدے شمیری سے)،

تلمیذ انورشاه کشمیری مولانا سید احد رضا بجنوری دیوبندی تقویة الایمان کے مان کھتے ہیں:

"افسول ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے مسلمانان ہندو پاک جن کی تعداد ہیں کروڑ سے زیادہ ہے اور تقریباً نوے فیصدی حنق المسلک ہیں، دوگر وہوں میں بٹ گئے۔ ایسے اختلاف کی نظیر دنیائے اسلام کے کسی خطہ میں بھی ایک امام اور ایک مسلک کے مانے والوں میں موجود نہیں ہے" (انوارالباری جماعی ۱۳ مطاوعادادہ تا لیفات الشرفیمانان)"

شاہ اسامیل و ہلوی نے اس طرح کی کتابیں تکھیں اور ان پر ہونے والے معقول اعتر اضات کی ہوتھاڑ کا و فاع علائے دیو بندنے اپنے ذصلیا اور اب تک بیر' فریضہ' وہ نہایت خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں۔ پچھا ادارے'' تقویۃ الایمان' کی تو ہیں آ ہیز عارات کو تبدیل کر کے شائع کر رہے ہیں جو اس بات کا بیش شوت ہے کہ وہ عبارات و آتی تو بین آمیز اور مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث ہیں۔ گر جو تقویۃ الایمانی رنگ میں رکھے اور تقیمی ماحول میں فرصلے ہوئے ہیں انہیں عبارات کی تفی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ رکھے اور تقیمی ماحول میں فرصلے ہوئے ہیں انہیں عبارات کی تفی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ بیاری کی زبان تانج وشیریں کی تمیز بھول بیاری کے منہ کا ذاکتہ بدل جائے تو اس کی زبان تانج وشیریں کی تمیز بھول بیاتی ہیں۔ ۔

ي يقوية الايمان كمتعلق:

تذریالناس کو بھنے کے لئے پی مظر کا جاننا بہت ضروری ہے۔ بالخصوص

شرت ہو وہ تاج بیان نہیں'۔

( کتوبات فی الاسلام حصد دم می ۱۵ مطبوعد نی کتب خاندار دوبازار کوجرانواله )
مدنی صاحب کے اس بیان سے بیتو ٹابت ہوا کہ عبارات واقعی کفریہ ہیں البت مولا نا مدنی اسکا انکار کرتے ہیں کہ وہ عبارات مولا نا اساعیل صاحب کی ہیں۔ بیتفصیلات مکتوبات حصد دوم ص ۱۵ کا تا ۱۸ اتک پھیلی ہوئی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ

''رسالہ تقویۃ الا بمان کے دو حصے ہیں حصداول عربی جس کا اصلی نام 'رد الاشراک ہے'،حصد دوم اردو ہے اور حقیقت میں اس کا نام تقویۃ الا بمان ہے ....اس ہے ثابت ہوتا ہے کہ مولا ناشہید نے ہے شک روشرک میں رسالہ لکھا تھا مگراس میں نہتم پر تھی نہ ترجمہ تھا، نہ فوا کہ تھے اور نہ وہ اردو میں تھا۔ نہ اسکا نام تقویۃ الا بمان تھا بلکہ وہ عربی میں تھا اور اسکانام'روَلاشراک' تھا''۔ (ایسا صددم صفحہ ۱۷)

سارى بحث كے فاتے بعد پركما كياك

''خلاصہ یہ کہ تقویۃ الایمان مولانا شہید ..... کی نہیں ہے اور صراط متنقیم بھی .... مولانا مدنی کار ، تحان بھی اس جا در دوسرے اکا بر بھی یہی رائے رکھتے ہیں''۔ (سفیہ ۱۸ کھتو بات صدوم) کمتو بات شخ الاسلام ہے سوم میں بھی کہا گیا کہ ''بقیہ تقویۃ الایمان کی طرح بقیہ'' ایشاح الحق'' کے مصنف بھی کوئی اور صاحب ہیں جن کانا م سلطان محمد خال ہے''۔

(حاثیہ مطبور مجلس یادگا پیش الاسلام عازی منزل کرا ہی) اسکے برعکس مولا نا پوسف بنوری نے الیشاح الحق کی صحت پر زمین و آسان کے قلا بے ملا دیئے ہیں۔ملاحظہ ہوار دوالیشاح الحق الصریح۔بہرحال کوئی ان کتابوں کومحرف و مشکوک قرار دیتا ہے اور کوئی مولا نا اساعیل کی تصانیف بتاتا ہے بھانت بھانت کی بولیاں تقویۃ الا یمان کے مضامین پرغور وفکر کرنے کے لیے پانچ اشخاص کے سرد میرکام کیا گیا اور عبارات وغیرہ بدلنے کا افتیار بھی دیا گیا مگریہ جماعت دو دھرہ وں میں تقییم ہوگئ جس کے باعث اس کتاب کی تیز کلا می اور شدت میں کمی واقع نہ ہوگئ ۔ ( ملوظات محدث شمیری ) یکی تیز کلا می اور شدت تو ہیں انبیاء واولیاء پر منتج ہوتی ہے۔ شاہ صاحب تشمیری کے حوالے سے لکھا ہے کہ

"حضرت کے سامنے اس رسالہ کی محد ٹاند نقط نظر سے بھی خامیاں ضرور رہی ہوں گی"۔ (ایناس ۲۰۴)

آ گے لکھا ہے کہ

"نانوتوی صاحب بھی اس رسالہ کے مندرجات سے راضی نہیں تھے۔"(ص ۲۰۵)

ای صفحہ پرمولانا حسین احمد مدنی دیو بندی کی بیرائے درج ہے: '' آپ فرماتے تھے کہ رسالہ تقویۃ الایمان میں حذف والحاق ہوا ہے ( یعنی پچھ عبارات مٹادی گئیں اور پچھ بڑھادی گئیں )اس لیے اس کی نسبت حضرت شہیر (اساعیل دہلوی) کی طرف صحیح نہیں ہے''۔

(سفرہ ۲۰ ملفوظات مدے کھیری) مگر بیار لوگ سیابی کوسفیدی میں تبدیل کرنے کے لئے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔

مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں کہ اسمبید" (مولانا عبدالشکور معنف 'التحقیق الحجد ید علی تصنیف الشہید" (مولانا عبدالشکور دیو بندی مرزالوری ) نے نا قابل انکار دلائل علمی سے فابت کردیا کہ جن عبارتوں پر تکفیر کی بنیاد قائم کی گئی ہے وہ (عبارات) سرے سے حضرت شہید کی ہیں بی نہیں ،ان میں تقویة الایمان نامی کتاب کو جو حضرت شہید کی ہیں بی نہیں ،ان میں تقویة الایمان نامی کتاب کو جو

30

'' میں نے بید کما ب کسی ہے اور میں ہی جا نتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشد دبھی ہو گیا ہے مثلاً ان امور کو جو شرک خفی تص شرک جلی لکھے دیا گیا ہے .... گواس سے شورش ہو گی مگر تو قع ہے کہ اڑ بجز کرخود ٹھیک ہوجا کیں گے۔''

(ارواح اللفائل ١٩٨ ازمولانا تفانوي)

صدافسوں کہ شرک خفی وجلی کی شورش تو من جاتی گرشاہ اساعیل نے جوحرمت رسول کو محروح کیا ہے ہیں یہ ہرموس کی مورش الفاظ استعال کیے ہیں یہ ہرموس کے سینہ بیس آج تک نیزے کی طرح پیوست ہیں۔ اس تحقیر دتفحیک کی کمک مرتے وم تک کے سینہ بیس آج تک نیزے کی طرح پیوست ہیں۔ اس تحقیر دتفحیک کی کمک مرتے وم تک کم نبیس ہو سکتی۔ کاش شاہ اساعیل کے بے باک قلم کا رخ انجیاء واولیاء کی جانب نہ ہوتا۔ القویۃ الایمان کے انداز بیان نے ہندوستانی مسلمانوں کے دل و دماغ بلا کر رکھ و ہے۔ مول نا ابوال کلام آزاد بھی کہدا شھے کہ

'' تقویة الایمان کا ملک میں چرچا ہوا تو تمام علماء میں بلچل پڑگئ''۔ (مولانا آزاد کی کہانی مرجہ مولانا مربد مولانا کی کہانی مرجہ مولانا میدارزان کی آبادی میں ہے) محترم جناب رائے محمد کمال اپنی کتابِ''سازشوں کا دیبا چہ'' میں تقویة الایمان

ر ابنجاری پر است. کے چند چونکا دینے والے اقتباسات درج فرما کر لکھتے ہیں:

"شاه (اساعیل)صاحب کی ردشرک و بدعت کا انداز بھی بالکل انوکھا تھا۔ "است تو حیدیوں دیے کہ قلوب واذبان میں رسول اور رسالت کی قدرومنزلت ختم ہوکررہ ای ' الفوظات محدث کشمیری' کے جامع سیداحمد رضا بجنوری دیوبندی لکھتے ہیں:

''ال پراحقر نے انوارالباری جلد ۱۳ اصفی ۱۱۱ رمیس عرض کیا تھا کہ میں

اس نبست میں اس لیے بھی متر دو ہول کہ بیہ کتاب عقائد میں ہے جن

کے لیے قطعیات کی ضرورت ہے جبکہ اس میں صدیث اطبط بھی ذکور

ہے جو شاذومنکر ہے اگر چہ ابوداؤ دکی ہے .... اگر یہ پوری تصنیف
حضرت شہید ( دہلوی ) کی ہوتی تو وہ ایسی ضعیف صدیث سے عقائد

کے لیے استدلال نہ کرتے جس سے عقائدتو کیا احکام بھی ٹابت نہیں

ہو سکتے' ۔ ( مفوظات محدث مشمیری میں ۲۰۰۰ )

مولانا عبد الشكور ديوبندى مرزابورى نے بھى اپنى كتاب "التحقيق الجديدعلى تصنيف الشهيد"، مطبع مجيدى كانپورسغدى يركهها:

"صراط متنقيم ، تنوم العين ، اليناح الحق خصوصا تقوية الايمان وه كتابيل بيل جن عصعلق شبهات بيل."

نوٹ: زیر بخت حدیث ضعیف ومشر ابوداؤ د کی ہے جس میں ہے کہ خدائے تعالیٰ کی وجہ سے اس کا عرش بوجھل بوجھل کچاوہ کی طرح چڑ چڑ بولتا ہے''۔ (ایسناہ۔ ۲۰ ملفوظات)

شاہ اساعیل دہلوی نے بارگاہ رسالت مآب من جو کریہہ اور سخت الفاظ کیساتھ متشدہ لب وہجہ اپنایا، اسکے متعلق اُن کے ایک دیو بندی و کیل صفائی مولانا اخلاق حسین قائی صاحب نے اس کوقر آئی اسلوب کی پیروی قرار دیا ہے، لکھتے ہیں:
"مولانا (اساعیل) کے سامنے خداوند قد وس کی اُلو پیت (ذات خداوند کہ دوس کی اُلو پیت (ذات خداوندی) کا جو بذاق اڑایا جارہا تھا، یہ شدت اُس کا رد عمل تھی اور اسلوب قرآنی کی پیروی تھی"۔

(شاه اساميل شبيدا درائح ناقدص ۵۰ اناشرة والنورين اكيدي لا بور)

جاتی۔''شفاعتِ وجاہت ممکن نہیں'' کے عنوان میں مخضر تمہید کے بعد (شاہ اساعیل) نہایت بے باک سے قریز ماتے ہیں:

''اس شہنشاہ کی توبیشان ہے کہ ایک آن میں ایک تھم کن سے جا ہے تو کروڑوں نبی اورولی، جن اور فرشتے ، جرائیل اور محر مصطفیٰ من مجرا برابر پیدا کرڈالے۔''( تقریة الا بمان س۵۵،۲۵ اکتلیة المتلید)

قاور مطلق کی شان وعظمت ظاہر کرنے کابیرنگ نەصرف غیرمفید ہے بلکہ لرزہ خیز بھی ہے اس پردے میں مقام نبوت اور محبوب خدا کی ذات اقدس کونشانہ بنانے سے کی نے موضوعات پیدا ہو گئے اس میں سے ایک مسئلہ امکان النظیر کا تھا۔ شکوک وشہبات کی اتی تیز آندھیاں اُٹھیں کہ لوگ پریشان ہو کر یوچے گے، کیا حفزت محرمصطفی ماہیلے کے برابر کوئی اور بھی آسکتا ہے؟ کیا خداوند کریم کوئی اور پیغیبر بھی جیجے گا؟ امکان النظیر کا موضوع چیر اتو اظہارِ صدافت کے لیے مولانا فضل حق خیر آبادی (انہوں نے بی ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوی صادر فرمایا تھا)نے "امتناع النظیر"ایک كتاب لكسى اورقر آين وحديث كى روشى مين بحر پوراستدلال كيماتھاس باطل نظريے كارو كيا... پر محد بن عبد الوباب كارساله"روالاشراك" شاه اساعيل صاحب كي نظر سے گزرا اوراس سے متاثر ہو کر انہوں نے تقویة الایمان لکھی اس کتاب (تقویة الایمان) سے وینی موضوعات میں بے باکی اور آزاد خیالی کا دورشروع ہوا۔صد حیف عقید ، توحید کے نام پر بارگاہ نبوت کی تعظیم و تو قیر میں ہے ادبیاں بھی شروع ہو کئیں۔اس رسالے کا س تالیف ١٢٢٠ه ٢- تب يح آج تك معامله باته عد لكتابى جار با ب- الغرض مولانا فضل حق خیرآبادی کی تحریک انتهام جلیل القدرعاء کی دبلی کی جامع مجدیس مشاورت بولی اور اجتاع میں بالا تفاق اس كتاب كاردكيا۔شهيد آزادي مولانا فضل حق خير آبادي كى دوسرى بلنديايدكاب " تحقيق الفتوى" ب-مولاتا فضل رسول بدايونى ف المعتقد المنتقد رقم فر مانی۔ بنا بریں (اس بنیادیر) شاہ صاحب کے مذکورہ رسالہ کی تر دیدیں بیسیوں چھوٹی

وی کتابیں تالیف ہوئیں...قرطاس وقلم کا وہ بے در لیغ استعمال ہوا کہ نیتجتًا دوم کا میپ قکر وجود میں آ گئے۔جن لوگول نے حصرت عبداللہ بن عباس سے منسوب غیر متند قول سے تقیة الایمان اور تخذیرالناس کا دفاع کیاوہ آ کے چل کر دیوبندی کہلائے اور جن لوگوں نے ولا نافضل حق خیرآ بادی کاجمنوا بن کر (اپنے خیال میں ) شان خداوندی اور مقام نبوت کا فظ کیا، انہوں نے بریلوی نام پایا۔اس لیے کدموخر الذکر طبقے کے نمائندے تصبہ بریلی ك ايك عالم وين اعلى حضرت مولانا احمد رضا خان تنصير آمد برسر مطلب، تقوية الايمان سراط منتقیم اور تحذیرالناس وغیر ہم کی رعایت ہے ایک مذہبی مزاج تھیل یا چکا تھا۔ بدرنگ الدياني طالع آزما (ابن الوقت) كے بہت كام آيا.....اگريد كهد ديا جائے كه مندوستاني مسلمانول میں فرقه واریت اور بغض وعناد کا سب ہے اہم سبب تقویة الایمان کی تالیف و ا ثاعت ہے تو یقیبنا کی خصیت ہیں جنہوں فے خدا جانے کس خیال سے ساد ولوح کلمہ گوؤں کو تذبذب میں ڈالا اور سرکار مدینہ مؤتاخ ک ذات با برکات سے جذباتی وابستگیوں کوختی المقدور کمزور کیا۔ بہرحال ایک بات واضح ے کہ شہیدصا حب شخ محمد (بن)عبدالوہاب سے بہت متاثر تصاور اپنا بیدسالہ انہوں نے الب التوحيد سے بلا واسط استفادہ كر كر تيب ديا تھا۔ شاہ صاحب كا فكار وعقا كر بھى ال معلوس (ألغ ) بين - (سازشول كاديباجيس الاادان دائي مكال تقتيم كاركرم بيلي يمشز لا يور) مولا ناشاه ابوانحن زيد فاروتي لكصة بين:

''انگریزوں نے وہ ہنگاہے دیکھے جو ۱۲۳۰ھ/۱۸۲۵ء میں دلی کی جامع متجد میں (تقویۃ الا بمان کی وجہ ہے) ہوئے اور پھر دیکھا کہ کس طرح مسلمان فرتوں اورٹولیوں میں ہے اور پیسب پچھاس کتاب (تقویۃ الا بمان) کی وجہ ہے ہوا، لہذا اس کتاب کو ہندوستان کے کوشے کوشے تک پہنچایا جائے تا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہول۔ وہ آپس میں لڑیں اور انگریز سکون سے حکومت

کرے'۔ (مولانا اسائیں اور تقویۃ الایمان میں اہ)
مولانا زید فاروقی نے بیہ بھی تکھا ہے:
''زروفیسر مجھ شجاع الدین صدر شعبہ تاریخ ویال سنگھ کالج لا ہور نے ۔
جن کی وفات ۱۹۲۵ء میں ہوئی ہے، اپنے ایک خطیس پروفیسر فالد
بزی لا ہور کو لکھا ہے اور اس کا اعتراف کیا ہے کہ اگریز وں نے کتاب
تقویۃ الایمان بغیر قیمت کے تقییم کی ہے'۔ (ابیناس ۱۵)
محترم جناب رائے محمد کمال نے علامہ اقبال کا ایک فکر انگیز حوالہ فتل فریائے ہے

ال لكها

" تاریخی شہادت یمی ہے کہ کم از کم ہندوستان کی فضائس بھی کذاب و مدى كے ليے برى حد تك سازگار ہو چكى تھى۔ اسكا حقیقى سب مئلہ امكان النظير سے جزا ہوا ہے، بيا ہم راز دانائے راز كى نگاہ ميں تھا۔ وَاكْثرُ علامه محمدا قبال النيخ اليك تاريخي و تحقيقي مضمون 'اسلام اور احدیت 'میں اس جانب واضح اشارہ فرما گئے ہیں:''پس قار کین کو معلوم ہوگیا ہوگا کہ اسلام کے رضاروں میراس وقت احمدیت کی جو زردی نظر آرہی ہے وہ مسلمانان ہند کے ندہبی تفکر کی تاریخ میں کوئی نا گہانی واقعہ نہیں ہے، وہ خیالات جو بالآخر اس تحریک ہیں رونما ہوئے، ہیں بانی احمیت کی ولادت سے پہلے دینیاتی مباحث میں المايال ره يك مين" - (اتبال اور قادياني مؤلف نيم آي ديد بندي ص١٢٣) بيوى دينياتي مباحث اورجمكر ، تھے جوتقوية الايمان اورمئلدامكان النظيري ہندوستان کے شپرشپر اور گاؤں گاؤں شروع ہو چکے تھے۔ پھر تخذیر الناس نے ان شعلوں کو اور ہوا دی۔ تا دیانیت کی راہ سے نہ صرف کانٹے ہٹا دیتے بلکہ گلیا شی کے لیے پھولوں کے وْ هِير بَهِي الْحَصْحَ كُرُوكِيَّ - آج جب كُولَى قادياني كسى ديوبندى عالم كى كولَى كتاب تخذيرالناس

کے دفاع میں کاسی ہوئی و مکتا ہے تو اسکی مسکر اہٹین ابوں سے نکل کر رضاروں تک پھیل جاتی ہیں۔ مرزاغلام احمد قادیانی تک پوری منصوبہ بندی کیساتھ جو ماحول پر دان چڑھایا گیا اُس میں ایک تو مسلمانوں کے اندرغلط نہ ہی خیالات پیدا کر کے ان کومتعد دفرقوں میں تقسیم کرنا تھا دوسرے بشارتوں اور البامات کورواج دینا تھا تا کے مسلمان ہوشم کی بشارتوں اور البامات ہے مانوس ہوکرایک نئی بشارت والہام کے لیے وہنی طور پر تیار ہو جا کیں۔مرزا غلام احمہ تا دیانی کے عہد قریب میں عجیب قتم کے دعوے سامنے آئے۔ان دعو پداروں کے مبعین آج بھی بری عقیدت ہے اُن کے دعوے کتابوں میں لکھتے چلے آتے ہیں۔ فتندانگیز کتا ہیں مجھی ای مخصوص طبقے کی ہیں جوآ کے جا کر دیو بندی کہلائے اور بشارات والہامات بھی انہی کے بزرگوں کا کرشمہ ہیں۔ خیال رہے کہ وی والہام اور بشارات ورؤیا کوچھ طور پر جھتا اور . سمجھا ناعلائے حق کے ساتھ مخصوص ہے۔عوامی ذوق اور عام پڑھا لکھا طبقہ ان چیزوں کے فرق وتمیزے عموماً بے بہرہ ہی رہا۔ اگرآپ ان دعاوی کی تفصیل دیکھنا جا ہیں تو'' مکتوبات سيد احد شهبيد' حيات سيد احد شهيد' اور' سواحُ احدى' كا مطالعه فرما كين - سيد صاحب مولانا شاہ اساعیل دہلوی کے پیر ومرشد تھے۔ جناب اساعیل صاحب این مرشد کے بارے میں بہ بشارت دیے ہیں:

''آپ کی ذات والاصفات ابتداء فطرت سے جناب رسالت مآب کی کمال شبا ہت پر پیدا کی گئی تھی'۔ (سراط تنقیم سی اصلی احمد کالا ہور) جبکہ''اسلامی اکا دمی لا ہور'' سے شائع ہونے والی صراط متنقیم کی عبارت بیہ ہے: ''آپ کی ذات والاصفات ابتداء فطرت سے جناب رسالت مآب علیہ افضل الصلوات والتسلیمات کی کمال مشابہت پر پیدا کی گئی تھی'۔ علیہ افضل الصلوات والتسلیمات کی کمال مشابہت پر پیدا کی گئی تھی'۔

اس خرمیں شاہ اساعیل صاحب نے بوی عجیب مماثلت بیان کی ہے۔ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں: آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے .... پس اس معاملہ میں کیا منظور ہے؟اس طرف سے حکم ہوا کہ جو شخص نیرے ہاتھ پر بیعت کرے گا اگر چہوہ لکھو تھہائی کیوں نہ ہوہم ہرایک کو کفایت کریں گئے'۔ (مراہ منقیم میں ۴۱۹

اس پر بہت کھ کہاجا سکتا ہے مگراس شعر پداکتفا کیاجا تاہے جواسی کمیے موزوں ہوا: تصر فات کی و نیا میں جب بھی جھا لکتے ہیں زمیں پہ پھول فلک پہ ستارے تا کلتے ہیں

سیداحمد کی سوائح عمریوں میں شاہ اساعیل وغیرہ کو بمنزلہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عرف اور عمر فارد کی سوائح عمریوں میں شاہ اساعیل مخترین اور فارد فارد کی است کو ہاغی اور واجب الفتل قرار دیا گیا ہے۔ شاہ اساعیل صاحب کی زبان سے یہ بیان ما حظہ فرما نمیں:

" ہم ان فتنہ پردازوں کو ٹی الحقیقت مرتدوں بلکہ اصل کا فروں میں شار کرتے ہیں اوران کو اہل کتاب کا فروں کے مثل جانتے ہیں''۔ شار کرتے ہیں اوران کو اہل کتاب کا فروں کے مثل جانتے ہیں''۔ ( سَوَبِت سِدام شہیدس ۲۳۱) " پس ان بزرگون اور انبیاء عظام علیم الصلوق والسلام مین فرق صرف انتاب کدانبیاء عظام الله علی طرف مبعوث ہوتے ہیں اور بیربزرگ مظان تھم کوقائم کرتے ہیں اور ان کو انبیاء سے وہی نبعت ہوتی ہے جو چھوٹے بھائیوں کو بڑے بھائیوں سے بابڑے بیٹیوں کو اپنے باپ سے نبعت ہوا کرتی ہے' ۔ (سرائمتیم مرسی یہ) سے نبعت ہوا کرتی ہے' ۔ (سرائمتیم مرسی یہ) مقالوی صاحب کے مواعظ وطفوظات'' فقص الاکا بر' بین کھاہے: مقالوی صاحب فرماتے تھے ۔۔۔ '' حضرت سید احمد مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے تھے ۔۔۔ '' حضرت سید احمد صاحب خرمات میں معتقد تھے جو کہ تمام ما حب شہید جیسے شخص معتقد تھے جو کہ تمام و نیا ہیں کی کے معتقد نہ تھے ۔ ص میں ما ما محن العزیز جلد دوم ''

( فقص الاكابر صفحه اء اوار واثرف الإيداولا بور)

معاملہ تھوڑا سا اور آ مے ہوھتا ہے۔ دہلوی صاحب اپ مرشد کا خواب بیان کرتے ہیں کہ! حضور مراج اپنے ہاتھ مبارک سے تین عدد چھو ہار سیدا حمرصاحب کے منہ میں ایک ایک کرے ڈالتے اور کھلاتے ہیں۔ پھرایک دن خواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہد نے آپ کوشش دیا اور جناب فاظمۃ الز ہرافی پی نے نہایت عمد و اور نفیس فیتی لباس اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کو پہنایا اور پے در پے معاملات اور بے شار واقعات وقوع میں آئے۔ یہاں تک کہ ایک دن حضرت حق جل وعلا (یعنی اللہ تعالی) نے آپ کا وابنا ہاتھ فاص اپنے دست قدرت میں پکڑلیا اور کوئی چیز امور قد سیہ سے جو کہ نہایت رفیع اور بدیع (نوایجاو) تھی آپ کے سامنے کر کے فرمایا کہ ہم نے نجھے ایک چیز عطا کی ہا اور ایس بدیع (نوایجاو) تھی آپ کے سامنے کر کے فرمایا کہ ہم نے نجھے ایک چیز عطا کی ہا در ایس جو اور چیز ہی محل آ کے ایک شخص کے بیعت کی درخواست کا قصہ درج ہے ہا معیل صاحب اپنے مرشد کے بارے میں رقمطراز ہیں جو درخواست کا قصہ درج ہے ہا معیل صاحب اپنے مرشد کے بارے میں رقمطراز ہیں جو درخواست کا قصہ درج ہے۔ اسلیمیل صاحب اپنے مرشد کے بارے میں رقمطراز ہیں جو درخواست کا قصہ درج ہے۔ اسلیمیل صاحب اپنے مرشد کے بارے میں رقمطراز ہیں جو درخواست کا قصہ درج ہے۔ اسلیمیل صاحب اپنے مرشد کے بارے میں رقمطراز ہیں جو اسپنے رہ سے مخاطب ہیں:

"ایک بنده ای امری درخواست کرتا ہے کہ جھے بیعت کرے اور

ٹالف کے مقتولین مردودناری متصورہوں گے''۔ (سیداحرشیدان مولانا نام دہول ہرس ۲۳۳)

مرزاغلام احمد قادیائی نے ای شم کے دعاوی کی پیروی کی اور ایسے ہی نادرشاہی لئوے صادر کیے۔ مشاکخ عظام اور علائے کرام کے خلاف ایسے دعوے دیو بندی کتابوں بیل نقل کیے گئے ہیں جو مرزا بڑی شدوید ہے کرتا رہا، پورا ایک بھی نہ ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیائی کومبدی بننے کی کیوں سوجھی؟ اس کے لیے جعفر تھا پیسری کا سے بیان پڑھیے:

ادیائی کومبدی بننے کی کیوں سوجھی؟ اس کے لیے جعفر تھا پیسری کا سے بیان پڑھیے:

'' جب مولانا (شاہ اساعیل) شہید کی پہلی نظر چہرہ مبارک سیدر(احمد) صاحب پر پڑی تو فرمایا کہ اگر سے برزگ اینے مہدی سیدراحمد) صاحب پر پڑی تو فرمایا کہ اگر سے برزگ اینے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو بیں بلاتا مل اسکے ہاتھ پر بیعت کرلوں گا''۔

مونے کا دعویٰ کرے تو میں بلاتا مل اسکے ہاتھ پر بیعت کرلوں گا''۔

(سوارٹے احمدی میں اس

مرزاجیرت د ہلوی نے بھی لکھا ہے کہ شاہ اساعیل نے اپنے پیر کے لقب مہدیت لوخود بھی قبول کرلیا تھااور جا ہے تھے کہ لوگوں سے بھی منوا کیں''۔ (حیات طیبرس ۲۰۹) ایک ذمددارمؤرخ شیخ محدا کرام تصدیق کے طور پر لکھتے ہیں: "سیدصاحب کے بعض معتقدین جوائیس مہدی موعود بچھتے تھے، یہ خيال كرتے رے كدسيدصاحب غائب ہو گئے ہيں"۔ (من كورس ٢٠٠) ان كتابول ميں درج ب كراوكوں كوسيدصا حب كے بارے ميں با قاعدہ تلقين كى بالی تھی کہ میرصاحب کا ظہور قریب ہے وہ امام وقت ہیں، یہ بھی تکھا ہے کہ سیرصاحب نے جہاد پر جاتے وقت اپنی بھن کوتسی دی کہ جب تک ہندوستان کا شرک،ایران کا ومن ، چین کا کفراورا فغانستان کا نفاق میرے ہاتھ سے مٹ کر ہرسنت زندہ نہیں ہو جا کے لى القدرب العزت مجھے نہيں اٹھائے گا۔ ( و مکھے سوائح احمدی )افسوس کہ سیدصاحب کا نہ ودوبارہ ظبور ہوا کہ لوگول کے وعوے سے ہوتے اور نہ ہندوستان سے شرک، ایران مے رفض اورچین سے تفرمنا کے سیدصاحب کی چھٹکو کی بوری ہوتی۔ محرم جناب رائ محمكال لكه بين:

مسلمانوں کے بارے میں آپ نے سے بیان پڑھ لیا۔ اب دوبیان سید احمد صاحب کے بیجی دیکھ لیس،فرماتے ہیں:

''میرے خالفین جنہوں نے میرے اس منصب کا اٹکار کیا ہے ہلاکت اور ذات میں ڈالے جا کیں گے''۔

"میراساتھی بے شک محد یول میں ہے ہا در میرے مخالف کا ساتھ بلاشبہ کفار میں ہے"۔ (مکاتب سیدا سرشبیدس ۱۰۸-۱۳۹)

خدائى جانتا ہے كەپ جہاد مور باتھا يا منصب امامت اورامير المومنين مونامنوايا جا

رباتفار

ا اعلى و الوى يا محى ارشا وفرمات بين:

" آنجناب (سیداحمہ) کی اطاعت تمام مسلمین پر واجب ہوگئی۔ جس
کی نے آنجناب کی امامت ابتداء تبول نہ کی یا قبول کرنے ہے انکار
کیا بس وہی ہے باغی جس کا خون حلال ہے اور جس کا قبل مثل قبل
کفار، بین جہاد ہے اور اس کی ہلا کت تمام اہل فساد کی ہلا کت کداس
طرح رب العباد کی مرضی ہے، چونکہ ایسے اشخاص کی مثال حدیث
متواز و کے موجب جہنم کے کوں اور ملعون شریروں جیسی ہے۔ بیاس
ضعیف کا مذہب ہے بس اس ضعیف کے نزدیک اعتراض کرنے
صفیف کا مذہب ہے بس اس ضعیف کے نزدیک اعتراض کرنے
والوں کے اعتراض کا جواب تکوار کی ضرب ہے، یہ

(مكاتب بداع شبيدس ١٥٠٤)

شاہ اساعیل وہلوی کو سرحدی مسلمانوں سے شدید خطرہ تھا کیونکہ وہ ان کی'' حقیقت جہاد'' کوخوب جانبے تھے لہذا اُ نکے لیے بھی فتوے صادر فرمائے گئے کہ !''ا ثبات امامت کے بعد حکم امام سے سرتا لی بخت گنا داور فتیج جرم ہے ....امام کا حکم برزور مخالفوں پر نافذ کریں اس معرکہ میں لشکرامام سے جو شخص قبل ہوگا وہ شہید و نجات یافتہ سمجھا جائے اور لشکر وواقعات ملاحظہ فرمائے۔آپ میر بھی پڑھ چکے ہیں کہ شاہ اساعیل اور مولا نافضل حق خیر آبادی فریقین کے نمائندہ حضرات تھے۔ شاہ اساعیل کی تفویۃ الایمان اور مسکہ امکان النظير كاردمولا نافضل حق خيرآ بادي نے فرمايا۔ يہاں سے دوگروہ ہوئے۔آ محے چل كرجو مولا نا شاہ اساعیل کی کتاب تقویة الایمان کے محت وعقید شند تھے وہ دیو بندی کہلائے اور مولا نافضل خق خیرآ بادی کی ان مسائل میں پیروی کرنے والے بریلوی ہوئے لیعنی بید یو بندی يريلوي نسبت مقامي حدول ي فكل كرنظرياتي حدول تك يني مني رائع محمد كمال لكهية بين:

"اس بات يراتفاق كامل موجود نيس ب كدفح يك احربيه علائے د بوبند کی بازگشت بھی یا دیو بندی مسلک و ہاتیوں کے خمیر سے اُٹھا اور جماعت اسلامی، نیچریت، چکز الویت و د ہریت انبی کا ثمر ہے۔ تا ہم حقائق واقعی سے اتناضر ورمتر تھے ہوتا ہے کہ ملت مرز ائیے نے حلقہ بريلويت وشيعيت مين كوكى خاص فروغ نهيس بإيا\_ الل تشيع مين امام ز مال کی غیوبت اورنظر بیامامت درجه نبوت تک جا پہنچالیکن وہ پھر بھی جماعت احمدیہ کے مروفریب سے بڑی حد تک محفوظ رے شاید انگی عصبیت (مضبوطی) کام آئی۔''بریلوی عوام میں کم علمی کے باوجود قادیا نین کا مرض نہیں پھیلا''۔ غالبًا اسکا سب رسول یاک مڑھیا ہے جذباتی واحساساتی رشتے کی شدت تخبری۔ بدوباسب سے زیادہ اہل حديث مكتبه فكريش چونى \_ يهال واستكان ديوبند كا تذكره غير ضروری ہے کدان کی صف سے نکلنے والے (پہلے) وہابیت اپناتے اور پھر ہرتم کے شکار یوں کے پھندہ میں آجاتے ہیں'۔

(مازشون كاديماچين من

آ مي چل كر لكية بن:

"حقائق يبى بتاتے بيں كەمولانا بريلوى أن ايام ميں بھى و كے كى

مملى كالول رائ كمال صاحب كى رائ جار چدام اس منتق فيس

"كاش السيخ الي على ومشائخ كوذات رسول اقدى ترفية كابدل ند مجھ لیا جا تار اگر لوگ اس بنیادی تکت کا ادراک رکھتے کہ امارے لیے نی آخری الزمال کے علاوہ اور کوئی جمت نہیں ہے تو جگ ہسائی کا ایسا سامان نه بوتا۔ الغرض مذكوره علماء گرامي جس ر . كان كو پروان چ ها رے تھاک سے عوام میں شدید گراہی و بدعقید کی پھیلی اورام و پچپی یے کہ آ گے جل کرزیادہ ترانی کے افکارے ڈے ہوئے افراد، مرزاغلام احدقادیاتی کفریب یس آئے"۔ (سادخوں کادیاچی ۱۳۱۳) سیدا حمد رائے بریلوی کا ایک بیان اور بھی ملاحظہ فرما کیں: ودبیں اللّٰہ کا وہ بندہ ہوں جس کے لیے مجھلیاں یانی میں اور چیو نٹیاں سوراخوں میں دعا کرتی ہیں اور جس طرف کو میں نکل جا تا ہوں وہاں

ك درخت اور جانورتك بيك يجانة اورسلام كرت ين"-

(ارواخ ملاش ۱۵۱۱زمولا ناشرف على تفانوي)

قار کین کے ذہن میں وہ صدیث ضرور ہوگی جس میں حضور علی اے ارشاد فرمایا كدايس آج بھى أس يقركو جائيا ہول جومير اعلان نبوت سے بل جھ پرسلام پر ستا تھا۔ ای طرح جانوروں کا آگر پہچان کر قدموں پہ سررکھ کراپنے مالک کا شکوہ کرنا اور درختوں کا علم ماننا وغیرہ حضور مرابع کے لیے مخصوص تھا کیونکہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔اس بیان میں درختوں اور جانورول کا سلام کر تا ہوی مجیب بات ہے۔اس بات میں تو کوئی شک وشبہ نہیں کہ مرزاغلام احمد قادیانی انگریزوں کا ایک خود کاشتہ پودا تھا مگرد کھینا ہے جی ہے کہ أے أس وفت كس فتم كاند ببي ما حول اور ويني لنريج ميسر آيا كه وه بمجي مهدى بناء بمجي سي اورآخريس محدرسول الله على المرابروزى نى بن جيفارة فروه كيا اسباب من كدلوك أس كى خانہ ماز نبوت کے پھندے میں گرفتار ہوتے چلے گئے۔اور کون سا گراہ کن مواد تھا جوأ ہے بھی برباد کر گیا۔ اس جائزے میں ایک تو ابھی آپ نے شاہ اساعیل اور سیداحدے حالات اں کیساتھ دیوبندی علماء یا قاعدہ میں ایک تکھتے ہیں۔اس لیے دیوبندی حضرات ان کے اس کیساتھ دیوبندی حضرات ان کے اس بر ہتے ہوئے پہلے اہل حدیث بنتے ہیں اور آئمہ کی تقلید چھوڑ دیتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ اس پیدا ہوتی ہے توایک منظ طبقہ میں جاپڑتے ہیں، جے'' جماعت اسلمین'' کہتے ہیں، اس حدیثوں کی ایک منشدوشم کی شاخ تکلی ہے۔

#### الله الايمان كي چندتو بين آميز عبارات:

نہایت مناسب ہوگا کہ چندعبارات تقویۃ الایمان کی بھی پیش کردی جا کیں تا کہ او میں کونتیجہ اخذ کرنے میں دفت پیش نہ آئے۔ دیو بندی وکیل صفائی مولا ناا خلاق حسین الاک کے بیہ جملے پھر تاز وکر کیجئے :

> ''مولانا (اساعیل) کے سامنے خداوند قد دس کی اُلو ہیت کا جو نداق اڑایا جار ہاتھا بیشدت اُس کاردعمل تھی اور اسلوب قرآنی کی پیروی تھی''۔(شادامامیل شہیدادرائے اقدص ۱۰۵)

بالفرض مولا نااساعیل صاحب کونی الواقع اگرلوگوں میں بدعات کی برائی نظر آئی

الوگوں پر بختی کرتے ، بے شک انہیں برا بھلا کہد لیتے حضور منابی کی عظمت وعزت کوتو

الوگوں پر بختی کرتے ۔ جبرت کی بات ہے کہ بیہ برائیاں شادا ساعیل کے پیچاؤں شاہ عبدالعزیز
میں دانوی ،شاہ عبدالقاد راورشاہ رفیع الدین کی آٹھوں سے کیونکراو بھل رہیں؟ حالانکہ
میں درجے میں شاہ اساعیل صاحب ان بزرگوں کا عشر عشیر بھی نہیں۔ پھر بیا بھی کہ ونیا

چوٹ پر تاویانی وجال کے تفروار تداد کا فتویٰ صادر کررہے تھے جب دوسرے مکا تیب فکر کے علماء ومشائح کواس میں تامل (تذبذب) تخا۔ بریلویوں کے اعلیٰ حضرت یہاں تک فرما مجئے کہ جوم زائیوں کو كا فرنهيں جانيا وہ بھى بخت كا فر ومنا فتى ہے۔ (ملوظات اعلى صرت ج ال س ۱۳۵) رد قادیانیت میں با قاعدہ کتب ورسائل بھی اُن سے یا دگار بیں۔ بریلوی عوام کا مزاج بھی عجیب واقع ہوا۔ شایداحمد رضاخان کی فکر و شخصیت کا اثر ہے کہ بیر کی آ دمی کو پیرفقیر تو مان سکتے ہیں اور وہ بھی اس صورت میں کدوہ حقیقاً یا ضرور تارسول یاک ما این ے وفا داری کا دم بحرتا ہو۔ ایک ظاہر بازیا خدامت درویش کوآ تکھوں پیا تھااورول میں بھالیں گے مگرصرف أس وفت تک جب تک وہ سر کا رہدینہ منافیظ سے نسبت غلامی کا اقر ارکر تارے نہیں تو امام کعبہ کو بھی وقعت کی نگاہ سے نبیس و کھتے۔ ان میں بھی حد درجہ عصبیت (مضبوطی) و کھائی ویتی ہادر ہوں قادیانی کذاب کی اُبلہ فرپیوں ( دھوکہ بازیوں ) سے سے طبقہ بھی فی لکا۔ بیایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مرزائی فتنہ کے قلع تمع کے لے سب سے زیادہ کام علم نے دیو بند کررہ ہیں گر یہ بھی تی ہے كه شايد تشكيك (شكوك وشبهات) بحى ان مين بى زياده يائى جاتى ے اور کی اقد ارمشترک ہونے کی وجہ سے مرزائیوں کو ان پرشب خون مارنے میں آسانی ہواکرتی ہے"۔

(04.01/24.01/2016)

دیو بندیوں کے اہل صدیث ہونے کی وجہ رہی ہے کہ علیائے دیو بندعلائے اہل صدیث غیر مقلدین کا پورا احتر ام کرتے ہیں، اہل صدیث کے وفات شدہ علاء کے

4 خاندان ولی اللّٰبی ہے فیض حاصل کرنا چاہتی ہے اور شاوا ساعیل اس خاندان کے ہو \_ ہوئے رائے بر مِلی کے سیداحمرصاحب کے جامر پدہوتے ہیں ، کیوں؟ ع

بی تر بیداری ب بیکاتو ہے جس کی پردہ داری ہے

فاقد کش مگراہے نبی کے فلام مسلمان کے بارے میں انگریز کی سوچ کو حضرت علامہ اقبال نے شعر میں اس طرح و حالا ہے:

یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ڈرا اِس کے بدن سے زوح گھ تھا نکال دو

روپ محمد نکالنے کے کیاسامان کیے گئے ؟ درج ذیل چندعبارات ملاحظہ فرہائیں!
'' بانسانی بھی ہے کہ کسی کاحق اور کسی کو پکڑا دینا۔ جس نے اللہ تعالی کاحق
اُس کی مخلوق کو دیا تو ہوئے سے ہڑے کاحق لیکر ذیبل سے ذیبل کو دے دیا جیے
ہادشاہ کا تاج ایک چمار ( کمینے ) کے سر پر رکھ دیجئے ۔ اس سے ہڑی بے انسانی
کیا ہوگی ؟ اور یفین جان لیمنا چا ہیے کہ ہر مخلوق ہوا ہویا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے
کیا ہوگی ؟ اور یفین جان لیمنا چا ہیے کہ ہر مخلوق ہوا ہویا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے
آگے چمار سے بھی ذیبل ہے'۔ (تقویة الایمان سیم سکتے ہفیال ہور)

یعنی استمداد و استعانت جوانبیاء و اولیاء ہے کی جاتی ہے تو ہوے کا حق لیکر یعنی اللہ کا حق کے کہا ہے ہے اللہ کا حق کے کر ذلیل کو دے دیا۔ یہاں ذلیل ، انبیاء و اولیاء کو کہا گیا۔ پھر آگے کہا ، جسے بادشاہ کا تاج ، بجائے بادشاہ کے سر پرر کھنے کے کسی کمینے اور پڑھ کے سر پرر کھ دیا جائے ، اس سے بوٹی ہے انسانی کیا ہوگ ۔ یہ بات سمجھا کر اب کہتے ہیں کہ خوب اچھی طرح جان لو کہ ہم تلوق (ساری کلوق آگئی) ہوا ہو ( انبیاء کر ام ) یا چھوٹا ( اولیاء کر ام ) اللہ کی شان کے آگے تا ہوا ہو انبیاء کر ام ) یا چھوٹا ( اولیاء کر ام ) اللہ کی شان کے آگے انبیاء اولیاء کی حیثیت ہمار جنتی بھی نہیں۔ ( والعیاذ باللہ ) حیثیت ہمار جنتی بھی نہیں۔ ( والعیاذ باللہ ) حیثیت ہمار جنتی بھی نہیں۔ ( والعیاذ باللہ ) حیثیت ہمار جنتی بھی نہیں۔ ( والعیاذ باللہ ) حیثیت ہمار جنتی بھی نہیں۔ ( والعیاذ باللہ ) حیثیت ہمار جنتی بھی نہیں سے اللہ کا حق اُس کی حیثیت ہمار جنتی بھی نہیں سے اللہ کا حق اُس کی خلوق کو دیا تو ہوئے ۔ دیا کو دیا تو ہوئے ۔ یہ برے کا حق لے کر ذلیل ہے ذیال کو دے دیا۔ '

"الله كوت سے مراد' اس كى مدود بنا، فريادسنا، مشكليں آسان كرنا، تندرست لا، وغيرو ہے "اس كى مخلوق كوديا' سے مرادا نبياء واولياء ہيں ... تو برے سے برے يعنی الله الله كاحق ذكيل سے ذكيل (يعنی انبياء واولياء) كودے ديا۔ اس وضاحت پر بھی بنده الله عالى سے بزار بارمعانى كا طلبگار ہے ... تقوية الا يمان جواردوز بان ميں كھی گئی وہ بھی الله عالى سے بزار بارمعانى كا طلبگار ہے ... تقوية الا يمان جواردوز بان ميں كھی گئی وہ بھی اوشاوا اساعيل صاحب و بلوى ہی نے كھی ۔ آئے و كھتے ہیں اردوز بان ميں "ذكيل ' كے الله الله على اس كے معنی خوار، رسوا، بدنام اور كميد كے ہيں .... برے براے برنام اور كميد كے ہيں .... برے براے برنام اور كميد كے ہيں .... برے براے برنام اور كميد كے ہيں .... براے برنام اور كميد كے ہيں .... براے برناے کی فرون الله اسے ذكيل سے ذكيل' جس موڈ ميں لکھا آيا اس كامعنی كميد سے كميد يا بی ہے ہوگا۔ اب آئے قرآن مجيد كی طرف سورة اللہ الله تا تھے قرآن مجيد كی طرف سورة الله تات بی فرمایا:

یگوُلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعُنا اِلٰیَ الْمَدِیْنَةِ لَیْخُرِجَنَّ اُلاَ عَزَّ مِنْهَا الْاَدْلَّ ط اس کا تر جمہ وتفییر مفتی محد شفیع دیو بندی کراچی کی تفییر معارف القرآن ج ۸ سے ال کی جاتی ہے اس سورۃ کے شان نزول میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ

"ایک موقعہ پررکیس المنافقین عبداللہ بن أبل نے مسلمانوں میں آخرقہ والئے کے لیے (جبہ غزوہ بن المصطلق کی فتح کے بعد ایک چشمہ یا کنویں پر پانی کی وجہ سے ایک انصار اور ایک مہاجر کا جھڑا ہوا اور حضور مظافی کو اطلاع ہوئی تو جھڑا مٹا کرسب کو بھائی بھائی بنادیا)۔ حضور مظافی میں جس میں منافقین جع مجھ اور موشین میں سے صرف زید بن ارقم دیا ہوئی ہو جو دہے اس میں اس نے انصار کو مہاجرین کے بن ارقم دی گایا اور کہا! اب تمہیں جا ہے کہ جب مدید بی جا کو تو تم میں طاف جو عزت واللہ ہو وہ ذکیل کو نکال با ہر کرے۔ اسکی مراد عزت واللہ ہے وہ ذکیل کو نکال با ہر کرے۔ اسکی مراد عزت والے سے خود اپنی جماعت اور انصار شے اور ذکیل سے مراد (معاذ اللہ) رسول اللہ مظافیہ یا در مہاجرین سی ہے۔ حضرت زید بن

مفتی صاحب کی بات کتنی کچی نکلی کدآج براور کی پرتی اورا کابر پرتی کے شکار ہو کرلوگوں کو انتہا کی تو بین آمیز عبارات پڑھ کر بھی پچھا حساس نیس ہوتا۔ ویکھئے جس سیات و سہاق ہیں بیلکھا گیا ہے کہ''بڑے ہے بوے کاحق لے کر ذلیل سے ذلیل کو وے دیا' بیہ بات اظہر من الشمس ہے کہ شاہ اساعیل نے انبیاء واولیاء کو ذلیل سے ذلیل کہ کر بہت بڑی گنتا ٹی کا ارتکاب کیا ہے۔ او پر جو آیت کر یمہ ذرج کی گئی اس کے متصل ہی ارشاد ہوا: وکیلنی الْعِزَّةُ وَکِدَسُولِ ہِ وکِلُمُونُ مِنِیْنَ وَکِکِنَّ الْمُنْفِقِیْنَ لاَ یَعْلَمُونَ ۔

(منافقون : ٨)

ترجمہ: حالانکہ (ساری) عزت تو صرف اللہ کے لیے، اُسکے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے گرمنا فقول کو (اس بات) کاعلم ہی نہیں۔

منافقین نے مسلمانوں کو مع اُ کے رسول الله منافیۃ کے معاذ الله ولیل کہا تو الله تعالی نے ان سب کو معزت والا" کہد کرمنافقین کوؤلیل وخوار کرویااور نبی کی شان بلند فرما دی۔جبکداساعیل دہلوی نے جگہ جگہ بارگاہ نبوت میں نازیبا اور تحقیر آمیز الفاظ واب و لہج کے ساتھ نبی معظم من کیا کواپنے مقام ومنصب سے گرانے کی سعی ناکام کی۔ یہاں ایک علاقائی واقعے کا ذکر بے جانہ ہوگا کہ مجد میں ایک دیو بندی امام نے جماعت کراناتھی اور أس وقت ايك آ دى مصروف تلاوت تھا۔ دو تين بار كہنے كے باوجود جب أس نے قرآن مجید بند کرنے میں ذرا در کر دی اتو امام صاحب کوغصہ آگیا۔ انھوں نے جا کرخوداس کے باتھے سے قرآن مجید جھکے سے لیا اور الماری کی طرف اچھال دیا۔جس سے قرآن مجید الماری ے نیے زمین پرآرہا۔سب لوگول نے تؤبدتوبد کی اور کانوں کو ہاتھ لگا کر استغفار پڑھنے لگے۔الک آ دی نے کہا کہ اگر آپ کوغصہ آ ہی گیا تھا تو اس بندے پرخفا ہو لیتے ،قر آن کریم سے سے بدسلوکی کیوں کی؟۔ یکی حال مولانا اساعیل صاحب کا ہے کداگر (بقول اسکے) معاشرہ کے اندراعتقادی اورعملی بے راہ روی ،مشر کا ندرسوم وتہوار اور بدعات وخرا فات کا دور دورہ تھا تو اُن خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے اُن خرابی کرنے والوں پر بختی اور شدت ارقم بنافغانے جب اس کا بید کلام سنا تو فوراً بولے کہ واللہ تو ہی ذکیل و ، خوار اور مبغوض ہے اور رسول اللہ سنافؤام اللہ کی طرف ہے وی ہوئی عزت اور مسلمانوں کی دلی محبت سے کا میاب ہیں۔'' آگے لکھا ہے کہ حضور منافظ ہریہ جزیریں شاق گریں کے حصر میں عرفاطانیں :

آ گے لکھا ہے کہ حضور مل پیٹے پر بہت شاق گزری۔ حضرت عمر بڑا ٹیٹؤ نے سنا تا عرض کیا ، یا رسول اللہ! آپ اجازت فرما کیں تو میں اس منافق کی گرون ماردوں۔اس واقعہ کے بعد سورۃ المنافقون اُتری۔ ویو بندی حضرات اپنے مفتی صاحب کی بیرعبارت ملاحظہ کریں۔مفتی صاحب لکھتے ہیں:

"این اُبی اُس قبیلہ کا سروار تھا اور زید بن ارقم بڑا تھ ہی اُس کی عزت و
عظمت کے قائل شے لیکن جس وقت اُس کی زبان سے موسین،
مہاجرین اور خودر سول اللہ من فیج کے خلاف الفاظ سے (الفاظ وہی شے
لیمی " فیل " فیو شاو اساعیل نے انبیاء کے لیے کیے۔ راقم) تو
برداشت نہ کر سکے۔ اُس مجلس میں این اُبی کومنہ تو رُجواب ویا۔ پھررسول
اللہ من تو کی سامنے شکایت پیش کر دی۔ اگر آج کل کی برادر کی پرتی
ہوتی تو اپنی برادر کی کے سردار کی میہ بات وہ بھی حضور منا فیج تک نہ
پہنچاتے۔ " رسان الزان ج میں دی،

ایک عبارت اورد کھنے:

''ای واقعہ میں خودائن اُبی کے صاحبر اوے عبداللہ کے واقعہ نے اس کوکس قدرروش کر دیا کہ اُن کی محبت وعظمت کا اصل تعلق صرف اللہ تعالی اور اس کے رسول مؤلؤم سے تھا جب اپنے باپ سے اُن کے خلاف بات میں تو آنخضرت مؤلؤم کی خدمت میں حاضر ہوکر خودا پن باپ کا سرقلم کرنے کی پیشکش کر دی اور اجازت طلب کی ، آپ مؤلیظ نے اُسے دوک دیا''۔ (س ۱۳۵۵ ایدا)

اور عملی بے راہ روی ،مشر کا نہ رسوم ،مشر کا نہ تہوا راور بدعات وخرافات کے خلاف ایک آواز ہے''۔ (شاواسامیل شہیدا دران کے ناتد س ۵۳،۵۳)

بیکسی آواز ہے کداصلاح کے نام پرانبیائے کرام بھی اوراولیائے عظام کونشانے پر کھالیا گیا۔ ہرسا دہ لوح اور کم علم مسلمان جا ہے مر دہو یا عورت، اللہ تعالی کو وحدہ لاشریک مانتا ہے اور دن میں متعدد بارنماز میں اپنے پیارے رسول نٹائٹا کے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے بندے اور اُس کے رسول ہیں۔ یا در ہے کہ حضور مُنْ اِنْتِمْ کے خدا داو كمالات كالقرار واعتراف شركنهين بكه عين توحيد ب\_حضور تنافيل كاوصاف وكمالات و ملي كر بني الله تعالى كي صفات عاليه اور قدرت كامله كالشيخ مفهوم سجه مين آتا ہے۔مولانا ا اعیل صاحب، تو موجود نہیں اُن کے وکیلان صفائی ہی بتا کیں کہ تو حید میں پختلی کیاا نہیاء کرام اور اولیا ،عظام کی تو ہیں ، ہے او بی اور گنتا خی کے بغیر نہیں آتی ؟ جب کو کی مسلمان کسی بی ولی کو متصرف بالذات نہیں سجھتا تو اُن پر شرک کا فتوی کیوں عائد کیا جاتا ہے۔ حضور من الله کا و اسلید کیول نه بنا تمیں؟ اُن کے توسل سے مغفرت کیوں نہ کروا کیں؟ کیا اللہ تعالى نے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلِّكُوْ النَّفْسَهُمْ ... المحتبين فرمايا-"كراك اين جانوں يرظلم كرتے والو! اپنى مغفرت كے ليے ميرے برگزيدہ رسول كى بارگاہ بين حاضر ہو جاؤ، الله ہے مغفرت طلب کر داور رسول بھی تمہارے لیے تمہاری بخشش جا ہیں تو پھراللہ تعالیٰ کو یقیینا تو ہے قبول کرنے والامہر بان یاؤ گے''۔اور کیامفسرین کرام نے بیٹبیں فرمایا کہ حضور ملافیا کے وصال کے بعد بھی بیٹھم اُسی طرح باتی ہے۔ لکھنے والے لکھ گئے ،اپنے انجام کو پہنچے گئے ، ان کو بچانے کی فکر میں ایسی عبارات کا دفاع کر کے پیغیبراعظم ملائلیا کی ہےاد ہی نہ کیجئے۔ تو بین رسالت کا نام تو حید ہرگزنہیں ۔اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فر مائے۔

(۳) ''انبیاء واولیاء کوجواللہ نے سب لوگوں ہے بروا بنایا ہے، سوان میں یہی بروائی ہے کہاللہ کی راہ بتاتے ہیں۔ برے بھلے کا موں سے واقف ہیں ....اوراس ہات کی ان میں چھے بروائی نہیں کہ اللہ نے ان کو عالم (کا کتات) میں تضرف کرنے کی کرتے نہ کدانبیاء واولیاء کواپنے اپنے مقام اور منصب سے گرا کراُن کی تو ہین کے مرتکب ہوتے۔

(۲) ''جب خالق الله ہے اور اُسی نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو بھی چاہیے کہ اپ کاموں پراُسی کو پکاریں اور کسی ہے ہم کو کیا کام؟ جیسے جو کو کی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا تو وہ اپنے ہر کام کا علاقہ (تعلق) اُسی ہے رکھتا ہے، دوسرے بادشاہ سے نہیں رکھتا اور کسی چو ہڑے پھار کا تو کیا ذکر؟ (تقریة الا ہمان سسم)

يهل جملے ميں بھي "اوركى سے ہم كوكيا كام" كا مطلب ب كه خدا كوچھوڑ كونبيوں ولیوں سے ہم کوکیا کام؟ اگلے جملے میں جو بادشاہ کی مثال بیان کی ہے اس میں'' جیسے''کا لفظ تشبيد كے ليے ب\_مولانا صاحب كے مخاطب مسلمان بيں ، كافر ومشرك نبيل \_ اور مسلمان نبیوں ولیوں کووسیلہ بنا کرخدانعالی سے اپنی حاجات میں مدوطلب کرتے ہیں۔ للبذا مولانا اساعیل صاحب کہتے ہیں کہ جب خالق اللہ ہے تو اپنے کا موں میں أس کو پکاریں۔ نبیوں ولیوں سے ہم کو کیا کام؟ حالانکہ ہرمسلمان می ولی کوبطور وسیلہ بچھ کر پکارتا ہے، اُن کو ضدائیس جھتا اور اُن کے توسل سے رب کو یکارنا عین شریعت ہے۔ اس کا انکار قرآن و صدیث کا انکار ہے۔عبارت مذکورہ بالامیں شاہ اساعیل وہلوی نے بادشاہ کی تشبیداللہ ہے اورغلام کی تشبیه بندوں سے دی ہے۔ اور چو ہڑے پہمار کا ذکر نبیوں ولیوں کے مقابلہ میں كيا ہے۔ جيسے غلام اپنے بادشاہ ہی ہے تعلق ركھتا ہے كى چو ہڑے پھمار ہے نہيں۔ اپسے ہی بندے کواپنے رب سے بی تعلق رکھنا جا ہے کسی نبی ولی سے قبیس لیکن چو ہڑے پھار کے الفاظ جس سیاق وسباق میں لائے گئے ہیں اس میں نبیوں ولیوں کی شدیدتو ہیں ہے۔رب تعالی کے مقابلے میں نبیوں ولیوں کو چو ہڑے پھار کے مقام پر رکھا گیا۔ (والعیاذ باللہ) عبارت بار بار پرهیس اس بنتیج میں کوئی ابہام نہیں ۔مولانا اخلاق حسین قامی ویو بندی ان تو بین آمیزعبارات کے متعلق رقسطراز بین:

" تقویة الایمان کی عبارات مسلم معاشرہ کے اندر پھیلی ہو کی اعتقادی

ؤال دیتا ہوں۔اور جو پچھتم کھا کرآتے ہواور جواپنے گھروں میں جمع کرر کھتے ہو۔ سبتم کو بتا دیتا ہوں، اگرتم صاحب ایمان ہوتو ان باتوں میں تمہارے ليے (قدرت خداكى ) نشانى بـ" - (سورة آل عران آيت ٢٥٦ جدفع محمد جالندهرى) شاہ اساعیل کہتے ہین کہ انبیاء واولیاء کو عالم میں تصرف کی پھھے قدرت نہیں۔ تصرف کا مطلب ہے، قبضہ وا فقیار، کرامت واعجازیا قوت وطاقت اور اثر ورسوخ وغیرہ۔ اور ناوان کامعنی ہے، ناسمجھ، بے وقو ف،احمق، جاہل،انجان وغیر و ( فیروز اللغات )۔اور یہ بھی کہا کہ بڑے چھوٹے لیعنی انبیاء واولیاءان باتوں میں بے خبر اور نا دان ہیں۔ ( والعیاذ بالله) اگرتضرف کا مطلب'' اختیار'' بی لیس تو بھی قر آن وحدیث گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں ولیوں کو بفرق مرا تب علوم غیببیا ورا نقتیارات عطا فریائے۔اور نا دان کامعنی ''انجان'' لیں تو بھی قر آن وحدیث گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں ولیوں کوحسب مراتب علوم غیبیہ عطافر مائے۔سب کوایک جیساعا جزاور ہےا ختیار نہیں بنایا۔حضور مانتی نے اپنے صحابہ کرام ے فرمایا۔ کشت گاکھ مِنگُر تم میں میرے جیما ایک بھی نہیں یا میں تہارے جیما مبيل - حضور مرفيظ مظهر صفات البيه بين، مظهر كامل بين، الله تعالى في أنبيل بي بها اختیارات وتصرفات عطافر مائے تا کہ حق تعالیٰ کی صفات کا ظہوراُن کے وجودیا ک ہے ہو سکے جو کہ مقصود اصلی ہے۔ آپ کے کمالات وتصرفات کا قرآن وحدیث میں ایک بہت بڑا ذ خیرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اُس کے زمانے کے مناسب حال معجزات و تقرفات عطا فرمائے۔معاذ الله سب بندے بکسال عاجز، بے اختیار، بے خبر اور نا دان کیونکر ہو سکتے ہیں؟۔ کیا حضرت موکی طیائیا اور فرعونی طبقہ یکساں عاجز و بےاختیار تھے؟۔ کیا اس عیل دہلوی گروپ نے قر آن وحدیث ہے یکی مفہوم اخذ کیا ہے؟ اور کیا حضرت مینی علیشل اور اُن کے دور کے اطباء و سائنسدان بکسال بے اختیار و عاجز منے؟۔ اگر مینہ بات درست ہے توجس آیت کر بمد کا اوپر ترجمہ کیا گیا ہے اسکا مطلب کیا لیا جائے گا؟۔ الله تعالیٰ نے تو حضرت میسیٰ علیاتیم کو وہ توت وطاقت، وہ افتیارات وتصرفات عطافر مائے پھ قدرت دی ہو کہ جس کو بی جاہ ہار ڈالیس یا اولا ددیویں .... یا کسی سے تندری چھین لیس کہ ان باتوں میں سب بندے بڑے اور چھوٹے برابر • ہیں،عاجز اور ہےافتیار''۔ (س ۸۸)

ا گلے پیرے بیں آئندہ کے احوال گنوا کرانبیاء واولیاء کے بارے ہیں لکھا: ''ان با تول بیں بھی بندے بڑے ہوں یا چھوٹے ،سب یکساں ہے خبر ہیں اور نادان' کے (می ۴۸،۴۸) تقویة الایمان)

اللہ تعالی نے بڑے بندوں ( ایسی نبیوں ) کواور چھوٹے بندوں ( ایعی و کیوں ) کو کا کات میں تصرف کرنے کی قدرت عطافر مائی ہے۔ زندگی اور موت بے شک اللہ تعالی کے ہاتھ ہے مگر اللہ جس کو چاہے بید قدرت عطافر مائی ہدے کہ وہ ہاؤن اللہ تعالی مردے کو زندہ کردے اور کوڑھی کو تندرست کردے ۔ بظاہر ہاتھ بندے کا ہوگا حقیقی فاعل اللہ تعالیٰ کی فات ہوگا ۔ اللہ تعالیٰ کی خات ہوگا ۔ اللہ تعالیٰ کے خات ہوگا ۔ اللہ تعالیٰ کے خات ہوگا ۔ اللہ تعالیٰ کے خات ہوگا ہوگا ۔ اللہ تعالیٰ کی بتانے میں بھی سب بندے برابر نہیں ۔ وہ جے چاہے آئندہ کا حال بتلا دے ۔ اس معاملہ بتانے میں بھی سب بندے برابر نہیں ۔ وہ جے چاہے آئندہ کا حال بتلا دے ۔ اس معاملہ بتانے میں سب کو یکسال بے خبر اور نادان بتانے والما خود بے خبر اور نادان ہے بلکہ انبیا ہواولیاء کی میں سب کو یکسال بے خبر اور نادان بتانے والما خود بے خبر اور نادان ہے بلکہ انبیا ہواولیاء کی جارب اللہ علی ہو اللہ کی خواب اللہ حدیث سے دلائل کے انبار پیش کے جاسکتے ہیں مگر شاہ اساعیل کے فتو وں کا جواب اللہ تعالیٰ نے ایک بی آیت کر یمہ میں رکھ دیا ہے۔

الله تعالى ارشاد فرماتا ب:

رجمہ: "اور (عیسیٰ) بنی اسرائیل کی طرف پیغیر (ہوکر جا کیں گے اور کہیں گے) کہ
میں تہمارے پاس تہمارے پروردگار کی طرف سے نشانی لیکر آیا ہوں۔ وہ بیر کہ
تہمارے سامھ مٹی کی مورت بشکل پرند بناتا ہوں، پھر اُس میں پھونک ہارتا
ہوں تو وہ خدا کے حکم سے (پچ چ) جانور ہو جاتا ہے۔ اور اندھے اور
ایرص (کوڑھی) کو تندرست کر دیتا ہوں۔ اور خدا کے حکم سے مردے میں جان

ع مبوت اور حد مراکنا ک

الله تعالی ہے، ان کے ظاہرا سہاب کی طرف کر دی جائے تو یہ جائز ہے، شرک ہرگز نہیں۔ مفتی احمہ یارخان نعیمی میں نے قبلہ فرماتے ہیں:

> ''ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے عیسی علیائیں کو موت اور زندگی کا اختیار دیا تھا حالا تکہ بیدہ چیز ہے جہاں کسی کا اختیار نہیں چلیا۔ حضور علی خیا فرماتے ہیں کہ مجھے رب نے زندگی اور وفات کا اختیار دیا۔ میں نے آخرت کو اختیار فرمایا''۔ (تغیر نورالعرفان)

مورة ص پاره ۲۳ میں ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤد طیاعی کے لیے پہاڑوں اور پر ندول کوآپ کا فرما نبر دار بنا دیا یعنی آپ کے اختیار میں آگئے ۔اختیار تا لیع فرمان پر ہی ہوتا ہے۔ای سورة میں فرمایا:

ترجمہ: کہل ہم نے ہوا کو آپ کا فرمانبردار بنادیا، چلتی تھی آپکے تھم ہے، آرام کیساتھ، جدھرآپ چاہتے ادرسب دیو بھی ماتخت کر دیے، کوئی معمار اور کوئی غوطہ خوراوران کے علاوہ (جوسرکش تھے) ہاندھ دیئے گئے زنجیروں ہیں۔ (اے سلیمان!) یہ ہماری عطا ہے چاہے (کسی کو بخش کر)احمان کر چاہا ہے پاس رکھ کر۔ (بورہ س آیات ۳۹۲۳)

شاہ اساعیل کہتے ہیں کہ انہیاء و اولیاء کا عالم میں نہ تصرف نہ اختیار۔ اور اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے ہواسلیمان کے قبضے میں وے دی۔ اُنہیں کے تکم سے چلتی تھی جدھروہ چاہتے اور جنات اور سرکش دیووں پر بھی اختیار دے دیا۔ علامہ آلوی فرماتے ہیں کہ'' بیہ تعتین کلی طور پر اُنکے حوالے کردی گئیں' (روح العالی) علامہ ثنا اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ '' بیس کو چاہیں نہ ویں آپ سے کوئی باز پر ہی نہیں موگی کے والے کردی گئیں آپ دیں اور جس کو چاہیں نہ ویں آپ سے کوئی باز پر ہی نہیں ہوگی کے ویک ہوئی کے سپر دکر دیا ہوگی کے ویک اختیار آپ کے سپر دکر دیا ہوگی ہوں تا ہوگی کے اس الفاظ ھن اعطاء نا کے آئے ہیں۔'' یہ ہماری عطا ہے'' یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ انہیاء کرام کوفیض خداوندی سے اختیار دیا گیا ہے ایک وم و

کہ بڑے بڑے نامورطبیب عاجز آ گئے۔اورحضور طابیل کے زمانداقدی میں عرب کے بڑے بڑے ادرسب کی گردنیں خم ہوکررہ بڑے بڑے ادیب وشاعراورفسحارہ بلغاء گنگ ہوکررہ گئے اورسب کی گردنیں خم ہوکررہ مسکیں بقول امام احمد رضا محدث بریلوی میں ہے:

تیرے آگے ہوں ہیں دبے لیے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کو کی جانے منہ میں زبال نہیں ،نہیں بلکہ جسم میں جال نہیں حضرت عیسیٰ ملایٹیا کے مجزات وتصرفات کی چارتشمیں بیان کی تکئیں ہیں۔

- (۱) مٹی سے پرندوں کی شکل بنا کر پھونک مارنا
  - (۲) ما در زادا ندهون اور کوژهیون کاعلاج کرنا
    - (m) مردول کوزنده کرنا
      - (٣) غيب ي خبروينا

آیت کریمہ میں دوبار پراؤن الله استعال ہوا۔ یعنی اللہ تعالی کے اذن ہے وہ ایسا کرتے ہیں تا کہ اخیس کوئی خداتصور نہ کرنے گئے۔ اوپر جس آیت کا ترجمہ درج کیا گیا ہے اس میں مین السِلْنِین کے الفاظ آتے ہیں یعنی مٹی سے (پرندے کی شکل بنا تا ہوں) اس کے متعلق مولانا عبد الماجد دریا بادی دیوبندی، خلیفہ تھانوی صاحب اپنی تغییر میں لکھتے ہیں!'' کہ میں عدم محض سے وجود میں ہرگز نہیں لاتا صرف مادہ میں ایک خاص ترکیب و ہیں!'' کہ میں عدم محض سے وجود میں ہرگز نہیں لاتا صرف مادہ میں ایک خاص ترکیب و ترب کیسا تھ تصرف کردیتا ہوں'۔ (تغیر ماجدی)

سیکن ما دہ میں بیرتر کیب وتر تیب عام اور متعارف سلسلئہ اسباب سے نہ تھی ، اُس سے الگئی ۔ اسباب عادیہ میں ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کس نے مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارکر اڑا دیا ہو۔ بیرتصرف صرف حضرت عیسیٰ طیابہ کا کو دیا گیا تھا۔ بتا ہے سب بندے چھوٹے بڑے کیسال عاجز و بے اختیاہ کیسے ہوئے۔ ہما دا پختہ ایمان ہے کہ بیرسب پچے مشیت خدا وندگی اور قدرت الی کا اثرہ ہے مگر حضرت عیسیٰ علیابہ کا ان افعال کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ اُرا سے افعال کی نبست یہ بچھتے ہوئے کہ ان کا فاعل حقیقی اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ اگرا سے افعال کی نبست یہ بچھتے ہوئے کہ ان کا فاعل حقیقی

عاجز نہیں بنایا گیا۔ سورة ص بی میں انھیں محلِیْفَةً فِی الْاَدْ ضِ اور نِعْمَ الْعَبْد (زین میں اللہ کے نائب اور بڑی خوبیوں والے بندے ) فرمایا گیا۔''

مولا ناشيراحم عثاني لكهية بين:

''لیونی کی کو بخش دویا نه دو،تم مختار ہو...۔حضرت شاہ صاحب (شاہ عبد القادر ) لکھنے میں کہ بیہ اور مہر ہائی کی کہ اتنی دنیا دی اور مختار کر دیا''۔ (تغیر منان)

جب حضرت سلیمان علیائل پربیر کرم ہے تو اپنے محبوب علی تیز کو جوز مین وآسان کے شرز انوں کی تنجیاں عطافر مادی ہیں کیاباؤن اللہ تعالی ووع تارکل نہیں ہوں گے؟ اسی سور ق میں ہے کہ اللہ کے تلصین بندوں پرشیطان کا کوئی زورنہیں چلے گا۔ (آیت ۸۳)

بتائے سب بندے چھوٹے بڑے عاجز، باختیاراور بے نجر کس طرح اور کیوکر ہو سکتے ہیں؟۔ بے شک سب اللہ کی مخلوق ہیں مگر مراتب و درجات کے لحاظ ہے زمین و آسان کا فرق ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ آتا و غلام برابر نہیں۔ طن یہ نیمو یون مَثَلًا طَ حضرت سلیمان علیائل کا صحالی پلک جھیکتے تحت نہیں لے آیا؟ کیا کہتے ہیں شاہ اساعیل کے متبعین کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو تصرف واختیار عطافر ماتا ہے یانہیں، یاسب ایک جسے بے اختیار وناوان ہیں۔ (والعیافہ باللہ)

(٣) ورة يونس كى آيت ١٠١ وَلاَ تَدُعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ ... الخ لَهَ كَرشاه الماعيل فريات بين:

'' یعنی اللہ زبردست کے ہوتے ہوئے ایسے عاجز لوگوں کو پکارنا کہ پچھ فاکدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے محض بے انصافی ہے کہ ایسے بڑے شخص کا مرتبدا یسے نا کا وہ لوگوں کو ثابت کیجئے''۔ (تقویۃ الایمان میں ہہہ) '' ایسے بوٹے شخص''، کا اشارہ،'' اللہ زبردست''، کی طرف ہے گویا اللہ نقالی کو شخص بنا ڈالا۔ دوسرے، انبیائے کرام علیجم الصلؤۃ والسلام اور ادلیائے عظام کو'' نا کارہ

لوگ" کہا۔ کیونکہ مسلمان نبیوں ولیوں کا نوسل اختیار کرتے ہیں جن کوشاہ اساعیل اور اُن کے پیرو' کیارنا' سے تعبیر کرتے ہیں۔مولانا شبیر احمد عثانی دیو بندی اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں:

> ''خلاصہ بیہ ہے کہ بین تہارے ان فرضی معبودوں کی عبادت سے سخت نفور اور بیزار ہوں ....۔ میری عبادت خالص اُس خداوند قد وس کے لیے ہے .... گویا موت و حیات کارشتہ جس کے ہاتھ میں ہے بندگی اُس کی ہو عکتی ہے''۔ (تغیر دانی)

> > : - الما -:

''استعانت کے لیے بھی اُسی کو پکاریں .... ہمارا بھی بھی ایمان ہے کہ حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہی ہے بینی بالذات مشکلیں حل کرنا بغریادسننا وغیرہ ولیکن حضور مؤلیظ یاؤ گھڑاولیائے کرام ہاستعانت مجازا ہے جو وسیلہ کے معنوں میں ہے، جس کے قائل علمائے دیو بند بھی ہیں''۔ مولا ناشہیرا حمرعثانی دیو بند کیا یا گئے تعبین کا تعبین کی فات پاک کے سواکسی مولا ناشہیرا حمرعثانی دیو بند کیا یا گئی بالکل ناجا کر ہے۔ ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو صحف واسطۂ رخمتِ اللی بالکل ناجا کر ہے۔ ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محف واسطۂ رخمتِ اللی اور غیر مستقل مجھ کراستعانت خالم مری اُس ہے کہ سے استعانت در حقیقت حق تعالیٰ ہی ہے۔ کہ سے استعانت در حقیقت حق تعالیٰ ہی ہے۔ استعانت ہی ہے۔ کہ سے استعانت در حقیقت حق تعالیٰ ہی ہے۔ استعانت ہے کہ ہے استعانت در حقیقت حق تعالیٰ ہی ہے۔ استعانت ہے کہ ہے استعانت در حقیقت حق تعالیٰ ہی ہے۔ استعانت ہے '۔ (تعیرعانیٰ)

ثابت ہوا کہ وکا تک مُ مُن دُونِ اللهِ کامعنی بیہ ہے'' اللہ کے سوا اُس کی بندگی نہ اللہ کامعنی بیہ ہے'' اللہ کے سوا اُس کی بندگی نہ اللہ وہ نہ تیرا بھلا کر سکے نہ برا' ( کنزالا بمان) اس آیت میں پوجنے کی ممانعت ہے، پکار نے یا ، اللہ کے نہیں کہ ظاہری استعانت انبیاء واولیاء ہے کی جاسکتی ہے۔ وَکُوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلْکُواْ۔۔۔ اللہ (اللہ اُس کُونُ اُنَّا کُونُ اللہ واولیاء ہے کی جاسکتی ہے۔ وَکُوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلْکُواْ۔۔۔ اللہ (اللہ اُس کُونُ اُنْ کُونِ کُشُواْتا' ( تر بر مُوراکُن ) اس

ے اور اُن کے حضور بات چلا کرند کہو جیسے آپس ہیں ایک و سرے کے سامنے چلا کے نہ کہو جیسے آپس ہیں ایک و سرے کے سامنے چلا کے بہوجا کیں اور جمہیں خبر ند ہو۔ بے شک وہ جواپی آ وازیں بہت کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، وہ ہیں جن کا ول اللہ فی بہیزگاری کے لئے پر کھالیا ہے، ان کے لئے بخشش اور برز اثو اب ہے''۔ فی پر ہیزگاری کے لئے پر کھالیا ہے، ان کے لئے بخشش اور برز اثو اب ہے''۔

مولا نالشيراجرعناني الي تغيريس لكهية بين:

"آپ سے خطاب کرو تو نرم آواز ہے، تعظیم و اجترام کے لہجہ میں ادب و سائنگل کیما تھ ... حضور کی وفات کے بعد بھی حضور کی احادیث سننے اور پڑھنے کے وقت بھی سے بی ادب چاہیے اور جو قبر شریف کے پاس حاضر ہو وہاں بھی ان آ داب کولمح ظار کھے ... فرق مراتب نہ کرنے ہے بہت مفاسداور فتنوں کا درواز ہ کھاتا ہے "۔

مراتب نہ کرنے ہے بہت مفاسداور فتنوں کا درواز ہ کھاتا ہے "۔

شاہ اساعیل دہلوی فرق مراتب کا خیال رکھتے اور ول میں ادب و تعظیم کا احساس ہوتا تو سیہ ہرگز نہ لکھتے'' جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں''اپنے نبی کو جن خصوصیات اور جس تحقیرآ میزانداز والفاظ سے شاہ اساعیل پیش کررہے ہیں، غیر مسلم اپنے ڈائن کے چوکھٹے میں اس کی تصویر کیا بنا کیں گے؟

ہم نے شروع میں کہاتھا کہ اگریز نے فتنہ وفساد کا آج ہونے اورافتر اق وانتشار کے لیے بہی منصوبہ بندی کی کہ ایک طبقہ سے تعظیم نبوت اوراؤب رسالت کے احساسات و جذبات کو تو حید کے نام پر اس طرح منا دیا جائے کہ موجد کہلا کرخوش بھی رہے اور دوسری حذبات کو تعظیم و تو قیر پر مرمنے والے ان کے خلاف بھی اُٹھ گھڑے ہوں۔ کیونکہ مسلمان فقط اور فقط اپنے پینجم براعظم من فیل کے نام نامی ذات گرامی پڑتی جمع ہو سکتے ہیں اور مسلمان فقط اور فقط اپنے پینجم براعظم من فیل کے نام نامی ذات گرامی پڑتی جمع ہو سکتے ہیں اور مسلم سکتے ہیں۔ تعظیم کرنے والوں سے ال جا کیں گے ہو ہیں کہنے والوں سے الگ ہو

بات کا واضح شوت ہے کہ حضور مؤتیز کے سے نفع حاصل ہے۔ البتہ بندگی اللہ کے سواکسی کی فہیں۔ شاہ اساعیل بار بارنبیوں ولیوں کی مختلف انداز سے تحقیر کرتے ہیں جیسے یہاں آیت کی آڑ لے کر حضور مؤتیز سمیت اولیائے کرام کو بھی'' ناکارو لوگ'' کہا۔ (والعیاذ باللہ) مولا نااخلاق قاکی دیو بندی اسے قرآنی اسلوب قرارویتے ہیں۔ (استغفر اللہ) ابھی سورة ص کے حوالے سے گزرا ہے کہ کسی کو بخش دویا نہ دو، تم مختار ہو ... اور شاہ عبدالقادر پچاہیں صحدث وہلوی کے مطابق'' آئی دنیا دی اور مختار کر دیا'' (تفییر عثانی) شاہ عبدالقادر پچاہیں اور شاہ اسلام کو اللہ نے مختار بنایا، بھتھے کا عقیدہ اور شاہ اسلام کو اللہ نے مختار بنایا، بھتھے کا عقیدہ ہے کہ جس کا نام مجمد یاعلی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ ولی اللہی ورثے کی رے لگانے والے کہاں ہیں؟

(۵) ''جوان کا موں کا مختار ہے اُس کا نام اللہ ہے، کھر یاعلی نہیں، اور جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں''۔ ( تقویۃ الایمان ص ۲۸)

مولانا اساعیل نے کتنے عامیاندانداز سے حضور طابی کا نام نامی اسم گرامی لکھا ہے۔کیا اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا یکی طریقہ ہے؟ آئے قرآن حکیم کودیکھتے ہیں وہ حضور طابی کی کارنے یانام لینے کا کیا اوب سکھاتا ہے۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

ترجمه: "رسول کے پکارنے کوآپی میں ایسان تھیرالوجیساتم میں ایک دوسرے کو پکارتا

ب' مر (سورة نورا بيت ٦٣ زجمه كنزالا يمان) اسكي تفيير مين جناب شبيراحمه عثاني لكصة بين:

" خاطبات میں حضور کے ادب وعظمت کا پورا خیال رکھنا چاہیے عام لوگول کی طرح یا محمد وغیرہ کہہ کر خطاب نہ کیا جائے بلکہ " یا نبی اللہ" اور" یارسول اللہ بھے تعظیمی القاب سے پکارنا چاہیے" ۔ (تنیرعن فی) ایک دوسرے مقام پرارشاد ہوتا ہے:

ترجمہ: "اے ایمان والواپنی آوازیں او پکی نہ کرواس غیب بتائے والے (نبی) کی آواز

'' حضور ( مَنْ اللّهُ ) کی تعظیم و محبت ہی وہ نقطہ ہے جس پر قوم مسلم کی تمام پراگندہ ( منتشر ) قو تیں اور منتشر جذبات جمع ہوتے ہیں اور بیدی وہ ایمانی رشتہ ہے جس پراسلامی اخوت کا نظام قائم ہے''۔ ( تغیرہ نون ) نوٹ: ''' ہے معنی ہے ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا در وو شریف لکھنا چاہیے .... افسویل کہ شاہ اساعیل اور اُن کے پیرو علمائے دیو بند کے باعث اسلامی اخوت کا نظام بکھر کر رہ گیا، بے در بے تو جین آمیز عہارات نے ٹابت کردیا کہ حضور مُناہیج کی کی تعظیم و محبت کا نقط اُن

كول ووماغ عدم كياتها- (انا لله وانا اليه راجعون)

(۲) ''سارا کاروبار جہاں اللہ ہی کے جائے ہوتا ہے، رسول کے جائے ہے۔ بھی خواس کے خواہ ہے۔ بھی ہوتا۔ یا کوئی شخص کی سے بھی کہ فلا نے کے دل میں کیا ہے ... بتواس کے جواب میں بیانہ یک کے اللہ درسول ہی جانے کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانا ہے، رسول کو کیا خبر؟۔ (صفحہ ۸۹) ذرا لیجے کی تلخیاں دیکھیں ''رسول کے چاہئے ہے کہ خواہ رکھ کے بارگاہ رسالت باب ساتھ ہی ایسا گھٹیا اور شخص مسلمان ہونے کا مدی ہی ہواور پھر بارگاہ رسالت بآب ساتھ ہی ایسا گھٹیا اور شخص مسلمان ہونے کا مدی ہی ہواور پھر بارگاہ رسالت بآب ساتھ ہی ایسا گھٹیا اور شخص آ میز لہجہ استعمال کرے تو کیا اُس کی براگاہ رسالت باب ساتھ ہی ایسا گھٹیا اور شخص میں ہوتا کا ایسا ہے کہ کہ کر نہیں۔ اگر کسی بیر، برگ ، اُستاد اور مولا نا کا احر ام تھا، تو حضور منابی ہے کی وجہ سے تھا جب وہ خود ہی برزگ ، اُستاد اور مولا نا کا احر ام تھا، تو حضور منابی کی وجہ سے تھا جب وہ خود ہی اُس کا ادب واحر ام کیسا؟ مولا نا اخلاق اُس کی برزد کیک بیداب والہجہ قر آئی اسلوب ہے۔ قادی شخہ طیب قاسی دیو بندی تھے ہیں:

" حفرت عائشصد يقد فالفخان رسول اللد تافيز سے عرض كيايارسول الله تافيز اتك كا خوامش بورا الله تافيز اتك كا خوامش بورا

کرنے میں اس قدر جلدی فرماتے ہیں کہ ادھر آپ کے دل ہیں خواہش پیدا ہوئی اُدھر اللہ تعالی نے فوراً پورا فرما دیا۔ اس کو بوں کہا جا سکتا ہے کہ مشیت الّٰہی بندہ کی مشیت کے تابع ہوگئے۔ جو بندہ چاہتا ہے دبی ہوجا تا ہے۔حضور مزاہ کے کمیا تھے بھی یہی معاملہ تھا۔ آپ کی جونواہش ہوتی پوری ہوجاتی ''۔ (خلبات بھیم الاسلام جادل ص۱۹۳) جونواہش ہوتی پوری ہوجاتی ''۔ (خلبات بھیم الاسلام جادل ص۳اری المائی بریلوی لکھتا تو خدا مشیت اللّٰہی بندہ کی مشیت کے تابع ہوگئی'' کے الفاظ اعرائی بریلوی لکھتا تو خدا مائے اس غریب کی پشت پر کتنے تازیا نے برسائے جاتے۔ اب بات چونکہ گھر کی ہے، اس غریب کی پشت پر کتنے تازیا نے برسائے جاتے۔ اب بات چونکہ گھر کی ہے، اس غریب کی پشت پر کتنے تازیا نے برسائے جاتے۔ اب بات چونکہ گھر کی ہے، اس غریب کی پشت پر کتنے تازیا نے برسائے جاتے۔ اب بات چونکہ گھر کی ہے، اس غریب کی پشت پر کتنے تازیا نے برسائے جاتے۔ اب بات چونکہ گھر کی ہے، اس غریب کی پشت پر کتنے تازیا نے برسائے جاتے۔ اب بات چونکہ گھر کی ہے، اس غریب کی پشت پر کتنے تازیا نے برسائے جاتے۔ اب بات چونکہ گھر کی ہے، اس غریب کی پشت پر کتنے تازیا نے برسائے جاتے۔ اب بات چونکہ گھر کی ہے، اس غریب کی پشت پر کتنے تازیا نے برسائے جاتے۔ اب بات چونکہ گھر کی ہے، سے مقابل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ (والعیاذ باللّٰہ)

شاہ اساعیل نے ایک صدیت پاک لکھراسکی تشریح ان الفاظ میں گی:

"اس صدیث سے معلوم ہوا، کہ اولیا ، انبیا ، امام زادے، پیر، شہید
یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے میں وہ سب انسان ہی میں اور
بندے عاجز اور ہمارے بھائی گر اللہ نے اُن کو بردائی دی، وہ برے
بعائی ہوئے، ہم کو اُن کی فرما نبرداری کا تھم کیا، ہم اُن کے چھوٹے
ہیں''۔ (تقویۃ الا بہان عم)

يعبارت أى عبارت سے پہلے ہے جس كوہم في اور درج كيا ہے۔ بردابررگ

ک دو بھائی ہی ہوں گے۔

جسے حضرت عباس بھائن اور ابولہب، ای طرح ابولہب کا فرے مگر ہم لکھتے وقت م بھی حضور منافظ کا چھا کر کے لکھتے ہیں۔شادا ساعیل نے جو کہا کدانبیاء کی تعظیم بھائی کی ل مجعی، پیلسب اورخون کے رشتے سے بڑا بھائی ہونا مراد ہے۔ تو معنی بیہوگا کہ حضور ما پیلم العظیم اپنے (رشتے میں) بڑے بھائی جتنی سیجئے۔(والعیاذ باللہ) شاہ اساعیل صاحب ا بیزا بھائی نسبی اعتبار ہے کہا اور ان کے وابستگان صفائی میں مثالیں'' وصفی'' اعتبار ہے ہے ہیں۔ دونوں میں عظیم فرق ہے۔علمائے دیو بندان عبارات کے خلاف ایک لفظ بھی المسافيل جاہتے۔ حکیم مشرق علامہ مشاق احمد نظامی میں ایک فرماتے ہیں:

'' رسول خدا منافیق کی تو بین شندے دل گوارا ہے مگر ان کے برز رگوں كے قلم يرحرف ندآئے الله اگر تقوية الايمان بي ديو بندي دهرم ميں دین دایمان ہے تو تقویۃ الایمان ہی کی روشنی میں انھیں اس عبارے کو خارج كردينا جا ہے۔ تقوية الايمان ص١٨ ميس ٢ "يه بات كفن ب جا ب كه ظاہر ميں لفظ ب ادبى كابولے اوراس سے چھاورمعنى مراد لے' تقویة الا يمان كي مندرجه بالاعبارت نے ان عبارات ميں توجیہدوتاویل کا دروازہ بند کر دیا جن کے ظاہر میں رسول خدا کی تو ہین وتنقيص بي - (خون كآنوس ٨٢)

اس موضوع پر ہم آخری بات ہے بھی کہددیں کدوہ درجہ نبوت کی تعظیم درجہ اخوت ال ى كرانا جائة بين جيسا كدايك اورمقام پرلكها:

''الله کی شان بہت بڑی ہے کہ انبیاءاور اولیاءاُس کے روبروایک ذرۂ ناچیز ہے بھی کم تر ہیں۔''( تقویة الا یمان ص ۸۷)

یعنی انبیاء کرام پیچ جیسا کهخود آ گے وضاحت کر دی۔ شاہ اساعیل صاحب کے اس جملے کا مطلب صاف مخرابیہ ہے کہ حضور مان کے تعظیم اپنے برے بھائی جتنی لیجئے۔ دراصل اس عبارت میں شاہ اساعیل صاحب د تعظیم' اور' عبادت' کا فرق اور استعمال بتارہے ہیں البذاوه كہتے ہيں! ''جو بزا بزرگ ہووہ بڑا بھائی ہے سوائلی تعظیم بڑے بھائی کی ی بیجئے اور ما لک سب کا اللہ ہے، بندگی اُ ک کی جا ہے' کیعنی حضور مزاہد انسان ہیں وہ بندگی کے لائق نہیں، ہمیں اُن کی بندگی نہیں کرنی جا ہے، اُن کی تعظیم کرنی جا ہے، کتنی ....؟ ہڑے بھا کی جتنی۔ دیو بندی علاء جواب کے طور پر قر آن مجید، حضور نا پہلے کی زبان اقدس یا صحابہ کرام کے حوالے ہے جوایک دوسرے کو بھائی کہنا بتاتے ہیں وہ وصف ایمانی کے اعتبار سے ہے جس کی نشا ندجی فرماتے ہوئے اللہ جل شانہ نے اصول بتایا کہ اِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ اِنْحُومًا الله ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس بھائی جارے کی بناوہ قدر مشترک ہے جے ایمان کہتے ہیں۔ توبیہ بھائی جارہ'' وصفی'' ہے، کسبی نہیں۔ای الہامی اصول كى بناير الله تعالى ك آخرى رسول مَنْ فِيمَ في عملاً جو بھائى جارہ قائم كيا أے تاريخ ميں "مواخات" كنام سے يادكيا جاتا ہے۔ اس ميں قوم جدا، قبيلہ جدا، وطن جدا، مگرايمان كى قدر مشترک کی بنیاد پراللہ تعالی کے بیارے رسول تا پیج نے مہاجرین وانصار کوآپس میں بھائی بھائی بنادیا۔اس بھائی جارے کی عظمت بیان کرتے ہوئے خودرب کریم عزوجل نے فرمایا: ترجمہ: اورا ہے اوپراللہ کی اُس لیمت کو یا دکر و جبتم (ایک دوسرے کے ) دہمن تھے تو ائ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس مين بها كي بها كي جو كيُّ "\_( آل عران:١٠٣)

وصفی بھائی ہونا اختیاری ہے اور اس میں دونوں کا مومن ہونا شرط ہے۔ جبکہ شاہ اساعیل کا ''بوے بھائی ''اور' چھوٹے بھائی'' کہنائسی انتبارے ہے اور غیر اختیاری ہے۔اس میں ارادے یا پسند کا کوئی وظل نہیں۔اس میں صرف ایک ہی مال باپ کی اولاد ہونا ضروری ہے، بینسب اورخون کارشتہ ہے،اس میں ایک بھائی مومن اور دوسرا کا فرجوت

ملاود ہے بندے امارا یک وہ نیادی اختلاف ہے جس کے فتم ہونے کی کوئی صورت نظر نییں آرہی۔ انہیں اپنا ہزرگوں کی عزت بچانے کی فکر ہے ،احترام رسول ناچیز کا پاس نہیں۔

م بوت اور عد براتا ک

کر روگئی اورمولا نامحمر اساعیل کی'' تقوییة الایمان'' کو افتر اق بین المسلمین کاشرف حاصل ہوگیا۔اور میں علی رؤس الاشہاد کہ سکتا ہوں کہ یہی انگریز وں کا مقصدتھا جوتقویة الایمان کے ذریعہ پوراہوگیا''۔

(پاک دہند کی چنداسائی تحریکیں اور ملائے حق میں ۵۸ کیتی فرید ہے ماہیوال)

(۹)

''اشرف المخلوقات محمد رسول الله من تا تا کی تو اُس کے در بار میں بیہ حالت ہے کہ

ایک گنوار کے مند سے اتنی بات سنتے ہی مارے دہشت کے بے حواس ہو گئے ۔''

( تفزیۃ الا بمان میں ۸۷)

جس صدیث کی بیاتی ہے کہ مجمہ رسول اللہ سال ہے ہاں میں کہاں یہ ہات ہے کہ مجمہ رسول اللہ سالیت کا خیال نہ صدیث کی میں ایک اللہ سالیت کا خیال نہ صدیث کی مناسب تشریح، بس جودل میں آیا لکھ مارا۔ خدا جانے مولا نا اساعیل اور ان کے ہم نوا بارگاہ رسالت میں پیش کر دہ اس تو بین آمیز لب و لیجے سے اس قدر کیوں مانوں ہو چکے ہیں کہ انھیں ان الفاظ اور طرز بیان میں کوئی برائی اور خامی نظر ہی نہیں آتی ۔ حالا نکہ بیا یک کھلی حقیقت ہے کہ انداز بیان بات کے منہوم و معنی کو بدل دیتا ہے۔ بارگاہ نبوت میں شاہ اساعیل کا انداز بیان ہی سخت اور کر بہذمیں بلکہ الفاظ کا چناؤ بھی انتہائی گھٹیا اور تحقیر آمیز ہے۔ "دوب کا مدار نم ف پر ہے۔" (همی الا کیرسنی ۱۱ انتہاؤی گئی انتہائی گھٹیا اور تحقیر آمیز ہے۔ "دوب کا مدار نم ف پر ہے۔" (همی الا کیرسنی ۱۱ انتہاؤی گئی انتہائی گھٹیا اور تحقیر آمیز ہے۔ "دوب کا مدار نم ف پر ہے۔" (همی الا کیرسنی ۱۱ انتہاؤی)

عُرف عام میں الی عبارات بادبیوں میں شار ہوتی ہیں۔الی عبارات مرزاغلام احمد قادیاتی کا درسول کا احمد قادیاتی کی نظرے جب گزری ہوں گی اتو اس نے ضرور سوچا ہوگا کہ اگر نبی اور رسول کا مقام ومرتبہ ہے جوشاہ اساعیل بتارہ ہیں اتو پھر جھے میں کس بات کی کی ہے۔ پھر تو میں بھی مقام ومرتبہ ہے جوشاہ اساعیل بتارہ ہوگا۔
میں نبی ہونسکتا ہوں۔ایسا موادیھی یقینا اُس سے جمو نے دعوی نبوت کا سبب بنا ہوگا۔
میں نبی ہونسکتا ہوں۔ایسا موادیھی یقینا اُس سے جمو نے دعوی نبوت کا سبب بنا ہوگا۔
میں نبی ہونسکتا ہوں۔ایسا موادیھی یقینا اُس سے جمو نے دعوی نبوت کا سبب بنا ہوگا۔
میں نبی ہونسکتا ہوں۔ایسا موادیھی یقینا اُس سے جمو نے دعوی نبوت کا سبب بنا ہوگا۔

سفویۃ الا میمان کا کب و ہجہ تو آپ کے ملاحظہ فرما کیا۔ اب شاہ آسا میں کا سلاب''صراط منتقیم'' کی بھی ایک عبارت کا جائزہ لیتے ہیں شاہ صاحب لکھتے ہیں: ''جناب فاروق ڈالٹوز کا وہ درجہ تھا کہ کشکر کی تیاری آپ کی نماز میں ویکھا! توحید کی آڑیں انبیاء واولیاء کی کھلی تو ہین ...لفظوں کا استعال ، بات

کہنے کا ڈھنگ اور لب و لیجے کی نرمی وتیزی الگ الگ نتیجے پیدا کرتی ہے اس لیے تو قر آن

کریم نے ہارگاہ نبوی مائی ہے گئری فتلگو کرنے اور بلانے کے آ داب سکھائے ہیں۔ کیا قر آن

کریم نے ہارگاہ نبوی مائی ہے ؟ اللہ تعالی نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی عزت وعظمت اور مرتبہ
کریم کا بھی اسلوب ہے؟ اللہ تعالی نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی عزت وعظمت اور مرتبہ
وشان میان فرمائی ہے یا '' ذرہ ناچیز ہے بھی کم تر'' کہا ہے ، مولا نا اخلاق حسین قامی
دیو بندی نے شاہ اساعیل کی ہے او بیوں اور گستا خیوں کو اسلوب قرآن کہدکر کلام مجید کی گئی بڑی تو ہیں گئی جن کی ہے ۔۔۔

کیا بتاؤل میں تبہم تھے ایبوں کا مزاج
جن کو تو ہیں بھی تو قیر نظر آتی ہے
قرآن کریم کااسلوب ہے ہے کہ اُس نے ورق ورق کفار ومشرکین کار دفر مایا۔ اُن
کے بتوں اورخود انہیں جہنم کا ایندھن کہا۔ لیکن کہیں بھی اُن کے رویس اپنے محبوب رسولوں
اور نبیوں بلکہ ولیوں تک کی برائے نام بھی تحقیز نہیں کی بلکہ انکی عزت وعظمت کو برقر ارر کھتے
ہوئے ورس ہدایت عطافر مایا۔ شاہ اساعیل دہلوی، تو حید (وہ بھی خانہ ساز) سکھانے کے
لیے اللہ تعالیٰ کے بلند مرتبہ رسولوں اور نبیوں کی جا بجا الفاظ کے ذریعہ تحقیر آمیز اب ولہجہ اور
کر یہہ طرز بیان سے تو ہین و ہے اولی کرتے چلے گئے ۔ اب ان تو ہین آمیز عبارات کے
دفاع بیس علمائے دیو بند کم بستہ ہیں۔ ایس عبارات نے مرز اغلام احمد قادیائی کو دعو تی نبوت
کا کا فرانہ حوصلہ بخشا اور وہ خم مھونگ کر میدان میں اُر پڑا۔ علامہ فیل اشرف صاحب اعظم
قادری تکھتے ہیں:

'' یہ بات علی رؤس الاشہاد کہی جاسکتی ہے کہ مولانا گھراسا عیل وہلوی ک'' تقویۃ الایمان'' کے وجود میں آنے سے پہلے برصغیر کے علاء میں کوئی قابل ذکراختلاف نہیں تھا۔اوراگر تھا تو کم از کم تاریخ اس کوکوئی وقعت نہیں دیتی۔ گر پھراچا تک ہی اتفاق واتحاد کی پوری فضا دھندلا الوت اور فار يان ل

'' حالاتک بالخصوص حضرت عائشہ ڈاٹھنے کا گئو ل اور گدھوں کے ساتھ ذکر شیس کیا گیا تھا، پھر بھی حضرت عائشہ ڈاٹھنے کو اس سے ایڈ اپنچی اور انہوں نے اس کو اپنی تو ہیں سمجھا تو شیخ اساعیل د ہلوی نے سید احمد ہر بلوی کے ملفوظ میں نماز میں جناب رسالت مآ ب مائیڈنے کے خیال آنے کو اپنے تیل اور گدھے کے خیال سے زیادہ پُر الکھا ہے۔ اس سے رسول اللہ کا ٹیڈیڈ کو کس قدر اف ترت پہنی ہوگی اور میں کا ردوعالم مائیڈیڈ کی کس درجہ تو ہیں ہے'۔

(شرح سيح مسلم جلداول كتاب الصلوقة صفحه ١٣٣٠) اس عبارت ير پيرسيدنصيرالدين نصير گولزوي كا تبعره ملاحظه فريا كيس لکھتے ہيں: "شاه صاحب كى عبارت مخوّله بالاكامفهوم تو واضح بصرف ايك دو بالتين عرض كرول كارسب جانتة بين كه نماز عبادات ديني مين خاص اہمیت کی حامل ہے،اس میں خضوع وخشوع کیساتھ توجہ الی اللہ ضروری ہے مگر ادھر أدھر كے خيالات كا اچا نك آجانا بدققاضائے بشرى ممكن ب- ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جنس نماز میں کوئی خیال یا وسوسهنيس آتا \_ اگرشاه صاحب كى بيان كرده يا بندى اورشرط كولمحوظ ركها جائے تو شاید معدودے چندافراد ہی نماز پڑھ کیس کے یا اُن کی نماز حقیقی نماز ہوگی۔شاہ صاحب کے مطابق بیوی کیساتھ جماع یا وسوسہ زنا جیے رذیل تصور کے پیدا ہونے ہے تو نماز میں خلل واقع نہیں ہوتا مگرانسان کے تصورے تحواہ وہ رسالت مآب تا پہنے ہی کیوں شہوں، خلل پیدا ہوجا تا ہے۔ نماز نہیں ہوتی اور پھراُن کے مطابق گائے تیل اور گدھے کے خیال سے نماز فاسر نہیں ہوتی لیکن انبیاء اور صالحین كالصورة جانے سے نماز فاسد ہوجاتی ب\_اگران كى بات كو كھدريك ليے درست مان ليا جائے توسمجھ ميں نہيں آتا كہ جب نمازى تلاوت كرتے ہوئے وہ آيات پڑھے جن ميں حضور الليظم كاسم كرا مي آيا ہے

خلل انداز نہ ہوتی تھی بلکہ وہ بھی نماز کے کامل کرنے والوں میں ہے موجاتی تھی اس لیے کہ...وہ تدبیراللہ جل شانہ کے البامات میں ہے آپ کے دل میں ڈالی جاتی تھی ....اور جو شخص خود کسی امرکی تدبیر کی طرف متوجہ ہوخواہ وہ امر دینی ہویا دنیاوی، بالکل اُس کے برخلاف ے....اور جس محض ير بيدمقام كل جاتا ہے وہ جانا ہے.... بال بمقتصاع ظُلُمت بعضها فوق بعض (اندهر على جودر ج. میں بعض اُور ہیں بعض سے )زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے اور ﷺ یا انہی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں ، اپنی ہمت کو لگا وینا اینے تیل اور گدھے کی صورت میں متغرق ہونے سے زیادہ برا ہے... کیونکہ شخ كاخيال تعظيم اور بزرگى كيساتھ انسان كے دل ميں چٹ جاتا ہے اور قتل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چمپیدگی (ولچین) ہوتی ہے اور نه تعظیم، بلکہ حقیر اور ذکیل ہوتا ہے اور غیر کی تعظیم اور بزرگ جونماز میں ملحوظ ہودہ شرک کی طرف میٹی لے جاتی ہے''۔

(صراط متقيم ص ١٧٩ ، ١٤٠)

مديث مارك يس آتا ب:

عَنْ مَسْرُوُق عَنْ عَانِشَةَ وَدُّكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقُطعُ الصَّلُوةَ الْكُلُبُ وَالْحِمَارُ وَالْحِمَامُ مَمَا السَلَوٰةِ وَالْحِمَامُ مَمَا السَلَوٰةِ وَالْحِمَامُ وَالْمَارُ وَ وَالْحِمَامُ وَالْحِمَامُ مَا اللّهِ وَالْحَمَامُ وَالْمَارُ وَقَ مِنْ اللّهِ وَالْحِمَامُ وَالْمَارُ وَالْمَامِلُونَ وَالْمَامُ وَالْمُولِ عَلَيْمُ وَلِي اللّهِ وَالْمَامُ وَالْمُولِ عَلَيْمُ وَلِي اللّهُ وَالْمُولِ وَالْمَامُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقُولُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللّهُ وَلَامِ وَلَامُ وَالْمُلْعُولُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلَامُ وَلِلْمُ وَلِي الْمُؤْمِلُ وَلَامُ وَلِلْمُ وَلِي مُنْ وَلِي مُنْ الْمُعْلِقُ وَلِي الْمُؤْمِلُولُ وَلِي مُلْكِلِي مُلْكِلِي مِنْ لِلْمُعْلِقِي وَلِي مُنْ الْمُعْلِقُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلِي وَلِي مُنْ مُنْ الْمُعْلِقُ وَلِي وَلِي مُلْكِلِقُولُ وَلِي مُلْكِلِقُولُ وَلِلْمُولِ مِنْ الْمُعْلِقُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلِلْمُولِقُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلِي الْمُعْلِقِ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلِي الْمُعِلِي مُ

کی دینی قابلیت اور علمی تبحر کا انداز ولگایا جا سکتا ہے۔ اور بیر کہ اُن کی نگاہون میں انبیاءوصالحین کی کیا حیثیت ہے''۔

(رادور تم منزلياص ١٦٠ ٢٨ ٢٠ ين ظباعت ٢٠٠٧)

اگراس نماز کواہل مکافقہ یا صوفیاء کی نماز سمجھا جائے اور''صرف ہمت''کوشغل البلے قرار دیا جائے کہ قصد آاس ہیں منہمک ہونا تخلصین کے خلوص کے خالف ہے۔ پھر بھی سوال اپنی جگہ باتی رہتا ہے کہ اہل مکافقہ یا صوفیاء عبادت اور تخلی ، خالق اور مخلوق اور العمد اور شرک کے فرق کواچھی طرح جانے ہوتے ہیں۔ لہذا و وران نماز الی آیات بھی استی ہیں جن ہیں حضور مزاج ہیا یادیگر انبیائے کرام کے اسائے گرامی آتے ہیں ، ای طرح نماز ہیں بار بارحضور مزاج ہی کا ذکر بھی آتا ہے تو صوفیاء کرام اگر دوران نماز اُن کی اللہ سے مناز میں بار بارحضور مزاج ہی کا ذکر بھی آتا ہے تو صوفیاء کرام اگر دوران نماز اُن کی اللہ سے بیات ہے۔ اور خود جب مولا نا اساعیل صاحب کھتے ہیں کہ' ہمارے نہ کور و بالا بیان سے بیا سات ہے۔ اور خود جب مولا نا اساعیل صاحب کھتے ہیں کہ' ہمارے نہ کور و بالا بیان سے بیا سات ہے۔ اور خود جب مولا نا اساعیل صاحب کھتے ہیں کہ' ہمارے نہ کور و بالا بیان سے بیا اساعیل ما دے بیات ہے۔ اور شرائی کور و بالا بیان سے بیا اساعیل ما دے بیات ہے۔ نہیں ، ہرگر نہیں' ۔

(صراط منتم المحري الدارات الموادات الم

یادیگرانبیاء کاؤ کرموجود ہے قواس کاؤہن سمی (جن کانام لیاجارہاہے) ک طرف متوجه نه ہوگا؟ جا ہے ایک سیکنڈیااس کے ہزارویں مصے جتنا ى مواور كار جب التَّحِيَّات من بين كَر اللَّهَا النَّبيُّ اور أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُة وَ رَسُولُهُ بِرُهَا جائے گا تو كيا حضور الله في كل طرف ز ہن متوجہ نہ ہوگا؟ یا تو شاہ صاحب سے کہتے کہ جب قرآنی آیات میں کسی نبی، کسی مقام یا کسی شے کا ذکر آئے تو نمازی کو چاہیے کہ وہ فوراً گدھے یا تیل کے تصور کی طرف اپنے ذائن کو دعوت فکر دے اور پھر وہ یہ بات بھی حوالے کیساتھ لکھتے کہ ایسا کرنا کس قرآنی آیت، یا حدیث کی رو سے ضروری ہے۔ بغیر کسی دلیل اور حوالے کے ویسے تی با تک دینا تو کن صاحب علم کوزیب نبیس دیتا اور پھرمجامعت، گدھے اور بیل کے خیال کوانبیاء وصلحاء کے خیال سے افضل قرار دینا کس قدر گنتاخی اور کنٹی خلاف عقل بات ہے۔اگر بیاتو ہیں رسالت نہیں تو پھر بتانا موكاكرتو بين رسالت كى تعريف كيا ب؟ عارفين أمت في تودوران عبادت خيال كاؤخر سے روكا بے چنانچه ويردوم بينية فرماتے ہيں:

بر زبال صبح در دل گاؤ خر این چنیں تسبیح کے دارد اثر ایس چنیں تسبیح کے دارد اثر شعر کا مطلب ہیہ ہے کہ اگر زبال پر تسبیح کا درد ہے اور دل میں گاؤ خر ایعنی غلا خیالات) جاگزیں ہیں، تو اس تم کی تسبیح خوالی کا کوئی فائدہ نہیں ہے گر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ گاؤ خر کے خیال سے عبادت میں کوئی تقص واقع نہیں ہوتا صرف صفور سید المرسین من ایکا خیال سے صاحبین آمت کے خیال سے بچنا کہ کہیں نماز میں انکا خیال نہ صاحبین آمت کے خیال سے بچنا کہ کہیں نماز میں انکا خیال نہ آجا ہے گریے اُن

اللہ تعالیٰ کی تعریف وتو صیف اور حمد و ثنا کا بیر طُر فیہ انداز کسی کے جھے میں نہیں آیا جے شاہ اساعیل شہید صاحب نے اختیار کیا، اُن کے اپنے الفاظ ملاحظہ ہوں:

اور سے یقین جان لیٹا جا ہے کہ مخلوق کا ہر بڑا چھوٹا، و واللہ کی شان کے آگے پھار ہے بھی ذکیل ہے۔ ( تقویۃ الایمان )

اگرموصوف ذراسوجمه بوجه ہے کام لیتے تو پیجی کبد سکتے تھے کہ ساری مخلوق ذات باری تعالی کی شان کے آ کے عاجز وسر گلوں ہے، یا ای قشم کے پکھاورالفاظ استعمال کر سکتے تھے ،گزنہیں صاحب! دل کی مجٹڑ اس مجی تو آخر کوئی چیز ہے۔ مخلوق کا ہر برا چھوٹا کہد کر انہوں نے انبياء يُنظِمُ تك كوشامل كرليا، يا تؤوه ان كومشتني كردية \_شاه صاحب اگر زندہ ہوتے تو ہم أن سے يہ بات ضرور دريافت كرتے كه الله تعالیٰ کی شان اوراُس کی عظمت و یکتا کی بیان کرنے کا پیطریقه اُنہیں کہاں سے ہاتھ آیا؟ انہیں بیاحساس تک نہ ہوا کہ مخلوق کے ہر بڑے چھوٹے میں اولیاء، صالحین، شہداء،صدیقین، کے علاوہ انبیاء فیل بھی تو آتے ہیں کیا بیرب الله تعالی کے سامنے چھار سے بھی نعوذ بالله زياده وليل بيع؟ قارئين خود الصاف كريس كه يه جمله متنى بوى گستاخی کا حامل ہے۔ کیا اس کو مبلیغ تو حیداور اشاعت دین کہا جا تا ہے؟ كياكسى نبى ولى نے الله تعالى كى عظمت بيان كرتے ہوئے أس كى تخلوق كو چمار سے بھى زيادہ ذليل كبايا لكھا ہے؟ استغفر اللہ جن لوگوں میں بات کرنے کاشعور اور سلیقہ بھی نہ ہوائییں اپنا مقتدیٰ اور پیشوا بھے پوفخر کرنے والے کیے لوگ ہیں؟ اگر آج کا کوئی و بابی لفظ ذلیل کا عربی میں لغوی معنی (نیجاء عاجز) لے کر دہلوی صاحب کی وكالت كرنا جاب تو أس بيضرور سوچنا جا ي كديد لفظ أردو ميل ہُغْضِ سے شروع کی۔ بینی تمام وسوسے ایک درج کے نہیں ہوتے، جیسے زنا کے خیال سے بیوی سے مجامعت کا خیال بہتر ہے ایسے بی نماز میں حضور طابق کے خیال سے بتل اور گدھے کا خیال کر لینا بہتر ہے۔

متیجہ: عام نمازلیں یا خلصین اہلِ مکا ہفد کی نماز مجض' نیال' لیں یاصوفیاء کی اصطلاح ' دختل رابط''، ہرصورت میں گاؤخر کے خیال کو حضور من پڑنے کے خیال سے بہر حال افضل و اعلیٰ قرار دیا گیا ہے۔ ( والعیاذ ہاللہ )

دوسرے بیر کہ شاہ اساعیل وسوسوں کا موازنہ کر رہے ہیں، لبذا حضور مُلَّاتِیم کا خیال آجانا گویا اُن کے نز دیک وسوسہ ہے، اوراس وسوسے سے بہتر بیہ ہے کہ گاؤ خرکا خیال کرلیاجائے۔(العیاذ ہاللہ)

علمائے دیو بند کہتے ہیں''صرف ہمنت'' ایک خاص اصطلاح اور کیفیت کا نام ہے۔ یہاں اُس''صرف ہمنت''،کی بات ہورہی ہے، لیکن خودشاہ آسمعیل کی عبارت میں اس کار ڈموجود ہے۔ دیکھئے اُنہول نے خودلکھا:

> '' کیونکہ شخ کا خیال تعظیم اور بزرگ کے ساتھ انسان کے دل میں چٹ جاتا ہے اور تیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چسپیدگ ہوتی ہے اور نہ تعظیم ''

ہتائے''شخ کا خیال'' اور'' نیل اورگدھے'' کا خیال، کیا یہ''صرف ہمتہ' میں شار ہوں گے؟'

> ع بریس عقل دوانش ببایدگریت "تعریف باری کا ایک طرفه انداز اس عنوان کے تحت پیرنصیرالدین صاحب نصیر گولژوی لکھتے ہیں: "ہرانسان نے اپنے شعور واحساس کے مطابق حمد وثنا کی ،گرآج تک

عاج قشرى روايت كرتے بين:

'' حضرت جابر طافئؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم طافی نے فرمایا! شیطان جزیرہ عرب میں اپنی عبادت کیے جانے سے ( گویا شرک سے) مایوٹ ہوگیا ہے لیکن ووان کوایک دوسرے کے خلاف بجڑکا کے گا۔'' (سی سلم منداحہ)

وبابول کے قبضے (١٩٢٥ء) سے پہلے حربین شریقین میں الل سنت کے جو معمولات تھے جنھیں وہالی اوراُ کئے ہمنواشرک کہتے ہیں، وہ حدیث ندکورہ کی روے شرک پر انہیں تھے۔ای طرح مولا ناشاہ اساعیل دہلوی کے پیروکار جو بزی شدومدے کہتے ہیں کے اُس وفت مسلم معاشرہ کے اندر پھیلی ہوئی بداعتقادی، بےراہ روی اورمشر کا ندرسوم کا بازار لرم تفالبذا تفوية الايمان مين تيزي، درشتي، تخت لب ولبجه اورتشد دفطري امر تفاء کيكن جارا کہنا ہے ہے کہ بیرتشد داور تخی ہداعتقا دی اور مشر کا نہ رسوم کے مرتکب افراد پر ہو ٹی جا ہے تھی المهشاه اساعيل نے بيتشد د تيغيبروں اور وليوں بالخصوص سيد الرسلين حضرت محم مصطفیٰ سَائِينِ کی عظمت وعزت پر کیا۔اصلاح معاشرہ اور تبلیغ نؤ حید کے نام پرانبیاء واولیاء کونشانے پر رکھ لینا کمی فذرظلم عظیم ہے۔اب جبکہ شاہ اساعیل کے تبعین خود بھی اس کتاب کی تختی اور تشدد کا اقرار کررہے ہیں تو یہ بھی تو دیکھیں تا! کہ تشد د کا برتاؤ کم چیز پر ہے، تو ہین آمیز الفاظ كن مقدى مستيول كم متعلق كم يحد جرت كا مقام ب كدأى دور مين أى معاشرے کے اندرشاہ اساعیل کے تین پچاشاہ عبدالعزیز محدث وہلوی،شاہ عبدالقا دراور شاہ رفع الدین بلندمر تبعلمی مقام پر فائز ہیں، کیکن کسی ایک کے بھی دائر ہ بصارت میں یہ مشرکانه رسوم ندآ سکیس- معاشرتی برائیال اور بدعات وخرافات کس زمانه میل نهیل ه این؟ مگر ایسااساعیل د الوی جبیهامصلح اور تقوییة الایمان جبیسی کتاب کسی دور مین نهیس آئی۔ اں دنت کے تمام جلیل القدرعلاء کا دہلی کی جامع مسجد میں اجتماع ہوااور اُن حضرات نے بہ اللاق اس كتاب كورد كرديا بدعات وخرافات سے جميں انكارنبيں مكر جس زوروشور سے الک اشرک کا ڈ ھنڈ ورا بیٹا جاتا ہے ہم اس ہے ہرگز اتفاق نہیں کرتے۔ اسکی وجہ بیرحدیث

استعال کیا گیا۔ اُردو عُرف میں ذلیل کا کیا معنی ہے؟ (کسی بھی معاشرہ اور زبان میں الفاظ کا استعمال اُس کے عرف کا خیال رکھ کے کیا جاتا ہے )اور پھر ساتھ پھمار کے لفظ نے توربی بھی کسر ہی تکال کر رکھودی'۔ (راہور ممنزل ہامی ۲۸۸،۴۸۷)

تفانوی صاحب کے ملفوظات''قصص الاکابر'' بیں لکھا ہے''مولا نامجمہ یعقوب صاحب قصہ فرماتے ہے کہ کی خدمت میں صاحب قصہ فرماتے ہے کہ کہ کے خدمت میں اعتراضاً عرض کیا کہ مولا نا اساعیل صاحب شہید نے ایک بات تو ایسی کھی ہے کہ اس کی وجہ سے اُن پر کفر عا کد ہوئے بغیر چارہ ہی نہیں اور وہ ہیہ ہے کہ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ''اگر اللہ چا ہے تو محمصلی اللہ علیہ وسلم جیسے بینکڑ وں بنا ڈالے۔'' (سنی ۱۳٬۱۳) یعنی اس سے امکانِ نظیر کاعقیدہ بھی ہُو ااور ختم نبوت کا انکار بھی۔

گے ہاتھوں تھانوی صاحب کی زبانی مولوی اساعیل صاحب کی شوخ مزاجی ملاحظہ فرمائیں۔ لکھا ہے''ایک صاحب نیتیں بہت پوچھا کرتے ہتے۔ (مولوی اساعیل صاحب نے) اُن سے کہا کہ تہمیں بیت الخلاء جانے کی نیت معلوم ہے، میں بٹاؤں۔ یانگیاالنَّفَرِکَ لوٹادکھرگ فی مُعَامِ الْجَهَرِّکَ وَالْغَرِّکَ ۔

( تصفى الا كابر صفحه ١٨ راداره اشرف الامدادلا بور)

ردمل:

مولانا شاہ اساعیل وہلوی نے خود بھی اقرار کیا ہے کہ تقویۃ الایمان کالہجہ تخت ہو
گیا ہے، جوشرک نہیں تھا اُسے بھی شرک لکھ ویا گیا اور یہ بھی خدشہ تھا کہ اس پر ضرور لڑائ
بھڑ الک ہوگی۔ اور واقعۂ ایسا ہوا۔ آئے ایک حدیث مبارکہ پر بات کرتے ہیں بھر تقویۃ
الایمان کارو پیش کیا جائے گا۔ مکہ مکرمہ ہیں شرک جب اپنی آخری حدوں کو چھور ہاتھا تو اللہ
تعالی نے حظور من بھا کہ کوم بعوث فرما کرا ہے بندوں پراحسانِ عظیم فرمایا۔ آپ نے شرک ک
جڑکا کے کردکھ وی۔ اس طرح کہ آج تک کوئی شخص خدائی کا دعویٰ پھرنہ کرسکا۔ امام سلم بن

معمولی نوشت وخواند کے افراد امام بننے گلے اور افسوس اس بات کا ہے کہ تو حید کی حفاظت کے نام پر بارگاہ نبوت کی تعظیم و احرّ ام بیں تقصیرات (کمی) کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ بیساری قباحیّس ماہ رہے الآخر ۱۲۴۰ھ کے بعد سے ظاہر ہونی شروع ہوئی ہیں'۔

(مولانا المعمل اورتقوية الايمان ص٥)

مولا تازیدفاروقی این رساله کی وجدتالیف پس بیان کرتے ہیں کہ

۱۹۷۸ میں (دیو بندی) مجلّہ الفرقان پڑھنے کا الفاق ہوا۔ جولکھنو
سے شاکع ہوتا ہے۔ اس شارہ بیں شاہ اساعیل سے متعلق ایک صفمون
شاکع ہوا، دقیق نظر سے مطالعہ کیا۔ فاصل مقالہ نگار نے سرّ ہ افراد
کے سااقوال نقل کیے ہیں۔ زیادہ تراقوال مولا نااساعیل کے مکتبہ قکر
کے تر بیت یافتگان کے ہیں۔ ایسے افراد کی مدح سرائی کوئی بڑی بات
نہیں ہے۔ مشہور قول ہے'' کس نہ گوید کہ دورغ باترش است' (اپنی
لئی کوکوئی کھنا نہیں کہتا) حضرات ملا شدیعی شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع
اللہ ین، شاہ عبدالقادر کے شاگرہ ہندوستان کے بلند مرتبہ علاء تھے۔
اللہ ین، شاہ عبدالقادر کے شاگرہ ہندوستان کے بلند مرتبہ علاء تھے۔
ان حضرات نے تقویۃ الا بیمان کی خرابیوں کا بیان کیا ہے اوراس سلسلہ
ان حضرات نے تقویۃ الا بیمان کی خرابیوں کا بیان کیا ہے اوراس سلسلہ
میں رسالے لکھے ہیں ....اگر تقویۃ الا بیمان ایسی ہی اعلیٰ اور بلند مرتبہ
میں رسالے لکھے ہیں ....اگر تقویۃ الا بیمان ایسی ہی اعلیٰ اور بلند مرتبہ
میں رسالے لکھے ہیں ....اگر تقویۃ الا بیمان ایسی ہی اعلیٰ اور بلند مرتبہ
میں رسالے کھے ہیں ....اگر تقویۃ الا بیمان ایسی ہی اعلیٰ اور بلند مرتبہ
میں رسالے کھے ہیں ....اگر تقویۃ الا بیمان ایسی ہی اعلیٰ اور بلند مرتبہ
میں رسالے کھے ہیں ....اگر تقویۃ الا بیمان ایسی ہی اعلیٰ اور بلند مرتبہ
میں رسالے کھے ہیں ....اگر تقویۃ الا بیمان ایسی ہی اعلیٰ اور بلند مرتبہ
میں بیا ہوتی تو یہ گرامی قدر رعام عبدا تفاق کیوں اس کو برا کہے''؟ ا

(مولا بالساعيل اورتقوية الديمان من الما)

تقویة الایمان کوتفریق وانتشار کاسبب قرار دیتے ہوئے مولا ٹاڑید فرماتے ہیں: ''یمی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ کو یمی منظور تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی یک جہتی اور یک ندہجی تمام ہواور ۹۰۰ سالہ اسلامی مملکت کا خاتمہ مباركد بما حظه فرمائي احضور على إلى ارشاد فرمايا: وَالنِّي وَاللَّهِ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنُ تُشُوِ كُوا بَعْدِى وَكُكِنُ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنُ تَنَافَسُوا فِيها \_

( سی جناری جادل کتاب البنا کرناب الصاد و علی الشمید حدیث نبر ۱۳۵۵) ترجمہ: اور بے شک خدا کی شم مجھے تمہارے متعلق ڈرنییں ہے کہ میرے بعد شرک کرنے لگو کے بلکہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں نہ پھنس جاؤ۔ حضور منافیظ خدا کی شم اُٹھا کر فرما کیں کہ مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں اور مخالفین اہل سنت ہر بات کو شرک شرک کہہ کر اہل سنت کے پلے باندھیں، فیصلہ قار کین ہی کر لیں کہ کس کی بات کو بی مانا جائے۔

خانقاه حضرت میرزامظهر جانِ جاناں شہید دبلی کے سجادہ نشین مولانا زیدابوالحسن فاروتی لکھتے ہیں:

''جھاکوتقویۃ الا یمان میں وہابیت کے اثر ات نظر آئے۔ لہذا میں نے مخصرطور پرجمہ بن عبدالوہاب (خبدی) کے حالات کا مطالعہ کیاا ورائن کے دسالہ' روالاشراک' کا دیق نظر سے مطالعہ کیا اوراس نتیجہ پر پہنچا کہ مولا نا اسماعیل نے جو پھھاس رسالہ میں لکھا ہے خبدی روالاشراک سے لیا ہے'۔ (مولا نا اسماعیل نے جو پھھاس رسالہ میں لکھا ہے خبدی روالاشراک مولانازیدالوائس فاروتی اپنی کتاب کے ابتدائیہ میں شاوا ساعیل کے متعلق لکھتے ہیں: مولانازیدالوائس فاروتی اپنی کتاب کے ابتدائیہ میں شاوا ساعیل کے متعلق لکھتے ہیں: ''ان کا میلان محمد بن عبدالوہا ہے گزرا اور انھوں نے اردو میں '' تقویۃ ''روالاشراک' ان کی نظر سے گزرا اور انھوں نے اردو میں '' تقویۃ ''روالاشراک' ان کی نظر سے گزرا اور انھوں نے اردو میں '' تقویۃ الا یمان' کلھی۔ آئی کتاب سے نہ ہی آ نواد خیالی کا دور شروع ہوا، کوئی المحدیث کہلا یا، کسی نے اپنے کوسلنی غیر مقلد ہوا، کوئی وہالی بنا، کوئی المحدیث کہلا یا، کسی نے اپنے کوسلنی کہا۔ آئمہ جبہدین کی جو منزلت اور احترام دل میں تھا وہ ختم ہوا،

<sup>(1)</sup> معلوم ہوا کہ بیکمی ور شاملائے الل سنت کے پاس ہے، علائے دیو بند کے پاس تیس ۔

ستاخانہ عبارات پر پینی کتابوں کے انبار، دوسری جانب قادیان سے مختلف وعووک کی پکار، قار ئین! آپ کو دعوت فکر دی جاتی ہے، سوچنے، پوچھنے، پڑھنے ' بختیق سیجنے۔ یہ کتابیں کن لوگوں نے تکھیں، بیلوگ کس مکتبہ فکر ہے تعلق رکھتے ہیں، انکی وجہ سے شورش اکھی یانہیں، مناظرے ہوئے یانہیں، ملت اسلامیہ کاشیراز ہان کتابوں کی وجہ سے بھرایانہیں، ان کتابوں پرفتوے عائد ہوئے یانہیں، ان کے لکھنے والوں پرتکفیر کاشری فریضا واکیا گیایانہیں؟

ایک اہم بات:

مولانافضل حق خیرا آبادی ہے چل کرامام احدرضا ہریلوی تک اور وہاں ہے آج
تک اہل سنت و جماعت جو ہریلوی کہلاتے ہیں ان کی کسی ایک کتاب کی نشاندہ کی کرد ہے جے
جو کسی معروف ومتند عالم دین نے لکھی ہواوراس نے پورے ہندوستان میں فتنہ وفساد ہر پا
گردیا ہو یا اُس پر کفر کے فتوے عائد کیے گئے ہوں۔ آپ کوایک بھی ایسی کتاب نہیں سلے
گی۔ اس احسان عظیم پر ہم جاننا بھی اللہ لقالی کاشکرا واکریں کم ہے۔ بیسب اللہ جل شاند کا
فضل وکرم اور حضور منافیظ کا فیض اور عنایت ہے۔ وللہ الحمد ، کاش اید تو بیان آمیز عبارات پر
بین کتابیں نہ چھپتیں۔ مسلمان الگ الگ ند ہوئے ہوئے ، ان کتابوں کا دفاع نہ کیا جاتا ،
کاش ااے کاش اتو برکر کی جاتی تو انگریز کا میاب نہ ہوتا۔ شورش کو کھٹائی پڑا:
کاش ااے کاش اور جر چہار سوالوں کا جواب پیدا کرنے ہیں کا میاب رہا'۔

(حریک م ہوت م ما)

ہے۔ '' تیم بدانوانلر المعروف آتھوں ک

سندگ'' کتاب میں جناب سرفراز گکھووی کھتے ہیں :'' دوآ دی ایک مرتبہ آتحضرت کا لئے ا سندگ'' کتاب میں جناب سرفراز گکھووی کھتے ہیں :'' دوآ دی ایک مرتبہ آتحضرت کا لئے ا کے پاس جھڑا کے کرآئے کے جھڑا ایک چار پائے کے تعالی تفاد ایک کا دعوی بیر تفاکہ ہیں ہرا ہودہرااس کا مدی تھا کہ ہیں میرا ہے۔ آپ نے وہ دونوں کو دلوا دیا۔ اگر آپ حاضر و ناظر اور عالم الغیب ہوتے ، تو آپ نے صاحب حق کی حق تعفی کرتے ہوئے غیر مالک کو نصف گول دلوا دیا''۔ (ص ۲۰ ایر انا ایڈیشن) و کیھئے سرفراز صاحب نے '' حق تلفی'' کے الفاظ ہو۔ چنانچ تمیں سال کی مدت میں صدیا سال کی تمام نعمت ہاتھ سے کل گئی''۔ (ایناس ۱۹)

یقی انگریزی وہ چال جس نے اسلائی مملکت کا خاتمہ کیا ،مسلمانوں میں انتشار کا نج بویا اور اُن کے دلوں سے عظمت مصطفی حاجی کم کرنے کے لیے'' تقویة الایمان' ایسی فتنہ انگیز کتاب اپنے خرچ پر دھڑ ادھر تقسیم گروائی۔شورش کا تثمیری رقمطراز ہیں کہ ا'' انگریز کے سامنے ہندوستان میں برطانوی عملداری کواشخکام دینے کے لیے چارسوال تھے۔

- (۱) مسلمانون بين روح جهادكا رفر ما بونا۔
- (۲) مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان منافرت پیدا کرنا تا کیل کرانگریز سے لڑنہ سکیں۔
- (۳) "اسلام اور پغیراسلام پررکیک حملوں کا محافظولا جائے"۔ تاکہ جہادے رُخ پھیرکرآپس میں مجادلہ ومناظر و کابازارگرم کریں۔
- (۳) مسلمانوں کے نئے اور پرانے فرقوں کی معرفت متحارب ومتصادم عقا کد پیدا کرنا تا کہ ملی وحدت پراگندہ (منتشر) ہوجائے''۔ (تحریکے ٹتم نبوے س ۱۳٬۱۳)

چنانچہ پنجبراسلام پرحقیر ورکیک حملوں کا ایسا گاذ کھلا کہ آج تک ختم ہونے میں نہیں آیا۔ پہلاحملہ تقویة الایمان سے شروع ہوا اور ہر طرف مجاولہ ومناظرہ کے دروازے کھل گئے۔ کتاب' صراط متقیم''نے اور شدت پیدا کی۔'' تحذیر الناس' نے پورے ہندوستان کے علائے حق میں المجل پیدا کر دی۔ یک جہتی کا شیرازہ بکھرنے لگا۔ متحارب و متصادم عقا کدنے ملی وصدت کو پراگندہ کر دیا۔ پھر'' برا بین قاطعہ'' منظر عام پرآگئی۔ اس متصادم عقا کدنے ملی وصدت کو پراگندہ کر دیا۔ پھر'' برا بین قاطعہ'' منظر عام پرآگئی۔ اس میں پنج براسلام پر واقعی رکھکے حملہ کیا گیا تھا، اختلافات کی آگ اور بھڑک اُتھی، دوست میں پنج بہراسلام پر واقعی رکھکے حملہ کیا گیا تھا، اختلافات کی آگ اور بھڑک اُتھی، دوست جیران، یہ کیا ہور ہی تھی۔ اہلسنت حیران، یہ کیا ہور ہا ہے۔ اسی دوران' المجمد اُلمقل'' آگئی'' کیروزہ'' کی اشاعت بڑھادی حیران، یہ کیا ہور ہا ہے۔ اسی دوران' المجمد اُلمقل'' آگئی'' کیروزہ'' کی اشاعت بڑھادی گئی۔ ایک طرف ان

(۳) ''وہ تدریج کے اصول کو بھی فراموش کر بیٹھے اورائ کا نتیجہ تھا کہ نا دانستہ طور پر وہ
وصل کے بجائے فصل کا باعث بن گئے۔ اُنہوں نے اپنے شعلہ فشاں اور آتش
بار مواعظ میں تکفیر مسلمین کا وہ زور بائد ھا کہ خودان کے خاندان کے بہت سے
ارادت کیش اور نیاز مند چیخ اُ مٹھے اور خودانبی کے کئی بنی عم (پچپازاد) ان سے
مناظرہ پرمجور ہو گئے۔'' (خیات شاہ مراسی صفح ۲۹٬۳۸۸)
مناظرہ پرمجور ہو گئے۔'' (خیات شاہ مراسی صفح ۲۳٬۳۸۸)

ولی اللّٰہی ور فتے کی رے لگانے والے توجہ فر مائیں۔

شاہ عبدالعزیز حفیت میں رائخ تھے اور وہ اپنی مند کے لئے کسی ایسے فرد کا استخاب گوارانہیں کر سکتے تھے جو وادی تطبیق و تو افتی میں سرگرم ہو، چہ جائے کہ مل بالحدیث کا دائی۔ (اینا سفومہ)

۱۸۱ء میں أنہوں (شاہ اساعیل) نے سیدا جد کے ہاتھ پر پیعت کی اور ان کی تحریب جہاد میں شامل ہو گئے اور سید صاحب نے جب ترغیب جہاد کے لئے اقطاع ہند کے دور ے شروع کئے تو وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ د ہے اور وعظ کہتے تھے۔ ان مواعظ میں وہ ترغیب جہاد پر کم اور تقلید شخصی معتین کے خلاف زیادہ زور دیتے تھے۔ ان مواعظ میں وہ ترغیب جہاد پر کم اور تقلید شخصی معتین کے خلاف زیادہ نور در سے تھے۔ ان مواملان وعوت جہاد کو'' وعوت عدم تقلید'' سمجھنے گئے اور اس اضطراب نے جامع (مسجد) دیلی کی اس مجلس مناظرہ کی شکل اختیار کر لی جس اضطراب نے جامع (مسجد) دیلی کی اس مجلس مناظرہ کی شکل اختیار کر لی جس میں پہلی بار ولی اللّٰمی خاندان کے باہم اختلافات منظر عام پر آئے۔ یہی نہیں بلکہ رسائل وفاؤی کا بھی بنادلہ ہونے لگہ۔ (ابینا صوبہ)

شاہ اساعیل کو متعارف معنوں میں حنفی کہنے کی کوئی عنجائش نہیں ہے وہ تول وعمل
 دونوں امتبار سے اہل حدیث منے اور شاہ عبدالعزیز کی نظر میں مندعزیز کی پر
 شمکن کے لئے قطعاً موزوں نہیں ہو سکتے تنے۔(اینا سلیہ)

(۸) ہم مسلسل اور نیاز مندانہ اور معتقدانہ نورو فکر کے باوجودیہ بیجھنے سے قاصر ہیں کہ شاہ اساعیل نے عدم تقلید کی دعوت، اچا تک اور برملا دعوت کے لئے اس وقت کا

لکھے ہیں جس کا مطلب بے انصافی ہوتا ہے۔ ایک تو حضور سکا آیا ہے فیطے کو اپنے مسلکی مزاج کے مطابق کم علمی اور ناواقلی پرمحمول کیا کیونکہ تا ویلات کا خیال ان لوگوں کو اپنے اکا ہر کی متناز عدعبارات پر سوجھتا ہے اور اعتراضات کی تھڑ کی علوم مصطفے سکا آئی کہما سنے آنے پر کھلتی ہے۔ '' ہے انصافی'' کے بیاعتراضات نئے نہیں۔ بخاری وسلم کی حدیثوں سے پیتا ہے کہ حضور سکا آئی گئی گئی گئی ہے۔ ' انصافی'' ذو الخو بھر ونے بھی کہا تھا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ میں کہا تھا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ میں کہا تھا۔ معاذ اللہ کہ کہا تھا۔ معاذ اللہ کہا تھا۔ معاذ اللہ کہا تھا۔ کہا تھا۔ میں کہا تھا۔ معاذ اللہ کہا تھا۔ کہا تھا۔ معاذ اللہ کہا تھا۔ کہا تھا۔ کہا تھا۔ کہا تھا۔ کہ کہا تھا۔ کہا تھا تھا۔ کہا تھا تھا۔ کہا تھا۔

## ايك عقيدت مندكي حق كوئي:

م نبوت اور کنزیرالناس

مولانا حکیم سیدمحمود احمد برکاتی جوعله نے و یو بند کے نیاز مندوں اور شاہ اساعیل وہلوی کے ارادت مندوں میں سے ہیں، کیا لکھتے ہیں، نمبر وارملا حظہ فریا ہے:

(۱) "شاہ شہید کے تشددانداور حسن اوب سے بعید مسلک سے اختلاف بھی مجھے ورشہ میں ملا ہے، مگر صرف ورشہ کی بات نہیں ہے، خاندانی افکار وآرا ء کو یکسر محوکر ہے برسول کی حقیقت پہندانہ جبتو اور آزاد مطالع اور طویل فکر کے بعدا تفاقاً مجھے وہی رائے قائم کرنی پڑی جوشاہ اسحاق کی تھی، علامہ خیر آبادی کی تھی، اور میر ب اسلاف کی تھی (یعنی وہابیانہ نے ادبی سے اختلاف راقم)۔

(ديات ثاه مراحال صفيه ١١٠١)

(۲) ہیں بھی دافعہ ہے کہ اُن میں کئی کمزوریاں بھی تھیں ، اُن کے مزاج میں اشتعال تھا ، وہ جلدگرم ہوجاتے تھے اور بعض او تات غصہ میں بے قابو ہوجاتے تھے۔

(۳) "تشدر وتصلّب اور شرک خفی کوشریک جلی کهدگز رنے کا خوداً نہوں نے اعتراف کر لیا تھا، ای تشد و وتصلّب کی وجہ ہے وہ اپٹی تخریروں میں ایک ورد مند اور مجت کیش صوفی کے بچائے ایک شندخواور سخت گیرمُمَلُ نظرآتے ہیں۔''

(الفِيَ) مَنْي ١٣٩،٣١)

حکیم محمود احمد برکاتی اپنی ایک اور کتاب میں منتی محمد جعفر تھا بیسری کی زبانی اُن کی

کتاب '' سواخ احمدی'' کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مولا نافصل حق خیر آبادی نے کتاب

تقویت الا بیمان کی اس عبارت ، کہ اللہ تعالی چا ہے تو ایک آن میں کروڑوں محموسلی اللہ علیہ
وسلم پیدا کر ڈالے ، پرگرفت کی تو'' اس کے جواب میں مولا تا (اساعیل) نے ایک فتو گ بد

لائل عقلی فقلی مدلل لکھا ہے ... اس کے دیکھتے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس خوبی سے آپ نے

عالفوں کا مند بند کیا ہے' اس پر حکیم برکاتی صاحب یوں تبعرہ کرتے ہیں'' مخالفین کا مند تو

بند نہیں ہوا، دین میں جوفقتہ پیدا ہوگیا اور قلب اُمت میں قادیا نیت کا جونا صور پیدا ہوگیا ،
اُس کا علاج نظر نہیں آتا۔

( سن بنطل من فيرآبادى ادرس سناون شفي الله مطور بركات أكيدى ١٩٨٨ ما يانت آباد كرابى بنى ١٩٨٧ م) حكيم محمود احمد بركاتي مزيد لكصة بين :

''شاہ اساعیل کی اس تحریر پرمولانا فصل حق نے بیاعتراض کیا تھا کہ نظیر نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا امکان شلیم کر لینے نے بتم نبوت کا انکارلازم آتا ہے، گرشاہ (اساعیل) صاحب کواپنی بات پراصرار رہا اور پھران کی جمایت میں مولوی حیدرعلی رام پوری نے ان سے بھی بور کر بات کہی کہ حضورا کرم (مزیقیم) ممکن ہان (ہمارے) ارض و بور کے خاتم النہیں ہول اور وہ مفروض (فرضی نبی) مشیلِ خاتم النہیں ساکے خاتم النہیں ہول اور وہ مفروض (فرضی نبی) مشیلِ خاتم النہیں اور کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل خاتم ) سی دوسرے ارض و سااور کی اور دین مناون مقبل کا خاتم النہیان ہو (صیاحتہ الناس من وسوستہ الخناس بچوالہ امتناع النظیر صفحہ ۲۵)' (فصل جن فیر آبادی اور بن مناون مقبلا)

آ محے برکاتی صاحب رقم طراز میں''ان حضرات نے اثر این عباس ( قول صحابی) سے استدلال کیا جوائیک موضوع روایت اوراز قبیلِ اسرائیلیات ہے۔اس روایت میں سات زمینوں کے وجوداوران ساتوں زمینوں میں ہماری زمین کے انبیاء پہلا اور خاتم انتخاب کن دلائل کی بناء پر کیا تھا؟ اور ترغیب جہاد کے لئے وو تظایر شخص معنین''
کے خلاف تحریر و تقریر کی کون می شرع ضرورت تھی؟ ایک متنفق علیہ زکن اسلام جہاد
کا جذبہ بیدار کرنے کے لئے مختلف فیہ مسائل وجز نیات پر ہنگامہ اختلاف بر پا
کرناان کا ایک غیر حکیمانہ انداز دعوت تھا۔ پھر دعوت بھی ایسی پُر جوش کہ کراہت
اور ترمت میں اور شرک خفی اور شرک جلی میں کوئی امتیاز نہیں .... بنج شرصد کے
رانتخ العقید و مسلمانوں کی اکثریت ان سے بیزار ہوتی چلی گئی۔ (ایسنا سفو ۱۹۱۹)

زائخ العقید و مسلمانوں کی اکثریت ان سے بیزار ہوتی چلی گئی۔ (ایسنا سفو ۱۹۱۹)

اندازتج یر و تقریر کی تکنیوں اور افتر اتی انگیز یوں کو برداشت نہ کر سکے اور تحریر و تقریر
کے ذریعہ انکار و ابطال پر مجبور ہو گئے۔ شاہ اساعیل کے تقیقی عم زاد بھائی مولو ک
کے ذریعہ انکار و ابطال پر مجبور ہو گئے۔ شاہ اساعیل کے تقیقی عم زاد بھائی مولو ک
کفوس اللہ اور مولوی محمد موٹی ان مقابلہ آرااور ابطال آبادہ علاء کے شانہ بشانہ بشانہ

صف آرا تھے۔ (ایشا سفراد) ولی اللّٰہی ور شدکی رث لگانے والے علائے ویو بندغور فرما کیں۔

(۱۰) پُورے خاندان میں جن دو قابلِ ذکر شخصیتوں نے اتفاق واختلاف کی حدود کو پیچانا، اصول اور فروع میں امتیاز کیا تو وہ شاہ محمد اسحاق اور اُن کے بھالی شاہ محمد یعقوب تھے۔ہم آئندہ حوالوں کے ساتھ میٹابت کریں گے کہوہ خفی تھے اور شاہ اساعیل سے قطعاً متفق نہیں تھے۔ (ابینا سفیلا)

(۱۱) سیدصاحب کے ساتھ شاہ اساعیل نے تقریباً کا ۱۸ء میں ایک مختصر ہنگامہ آراء رسالہ تقویۃ الا بمان کے نام ہے تحریر کیا تو اس کی اشاعت سے ایک بیجان پیدا ہو گیا۔ اس بھکے انداز بیان اور لہد کی رَوْش اور تلخی نے شاہ عبدالعزیز و شاہ عبدالقادر کے بہت سے تلانہ ہوئہ ام کودل آزردہ اور مایوں کیا۔ چنا نچہاس کے خلاف رسائل تکھے گئے ،تقریرین کی گئیں، مناظر ہے ہوئے۔

(حيات شاوم احال كداد والوى صفي ١٢ مطبور الرجم اكيدى ليونت آبادكرا يى)

کی تھیجے'' کے عنوان کے تحت لکھا ہے''مولانا (فصل حق) کا جرم صرف بیرتھا کہ جب شاہ اساعیل نے ۱۸۱۸ء بیں امام معیّن کی تقلید ترک کر کے''تمسک بالکتاب والنۃ'' کا (برعم خود) پر چم بلند کیا اور'' لقویت الایمان' کے نام سے اُردو میں ایک رسالہ لکھا، جس کا نہ صرف انداز بیان کھی ادب سے عاری تھا، بلکہ جمہوراً مت کے عقائد کے برعکس شفاعت کا انگار بھی کیا تھا اور فطیر نبی (وی ایک میں ایک انگار تھا تو دولی کے دینی طقوں ہیں ایک انگار تھا تو دولی کے دینی طقوں ہیں ایک انگار تھا تو دولی کے دینی طقوں ہیں ایک سفی اور وقت کے علیا و جن میں اکثریت ولی اللهی علیا و کی تھی ، خت برہم ہوئے'' (ایصاً سفی ایک مزید براکھا:

'' مولا نافعلی حق نے جراکت سے کا م لے کرا متناع النظیر کے مسکلے پر شاہ اساعیل کے جواب میں ایک رسالہ تالیف فرمایا اور پھر'' محقیق الفقو کی فی ابطال الطفو کی'' کے نام سے ایک مبسوط کتاب تحریر فرمائی جس پرعلمائے عصر اور خانواد ہ ولی اللّٰہی سے وابستہ علماء کے بھی دسخط محصر '(ایناصلویی ۱۰)

ان غیر جانبدارانہ بیانات ہے معلوم ہوا کہ ولی اللبی سلسلہ کے وابستہ علماء شاہ اساعیل کے خلاف تھے۔آئ اگر ڈاکٹر خالد دیو بندی وغیر واپنے اکابر کا سلسلہ شاہ ولی اللہ سے جوڑتے ہیں تو بیزی غلط بیانی ہے، اس کے سوا پھی نہیں۔البت ان کے ڈانڈ کے شاہ اساعیل ہے ہوتے ہوئے محمہ بن عبدالوہاب سے ضرور جاملتے ہیں۔

کیا اب بھی انکار کی گنجائش ہاتی ہے کہ شاہ اساعیل کی کتاب تقویۃ الا یمان نے ملب اسلامیہ کا شیرازہ بھھیر کرر کھودیا؟ النہیں (سُلُیْ اُلِیْم) کی طرح الگ الگ ہرز مین میں دوسرے انبیاء بیٹی اور خاتم النبین سُلُیْنی کا فرکر ہے، گویا اس طرح یہ حضرات امکان نظیر کے اثبات کی دُھن میں سات زمینوں کے سات خاتم النبین مائی کا بیت کرنے پرٹل گئے اور اس طرح ناوانستہ ہی ا تکارختم نبوت کی راہ ہموار ہوئی اور مرز اغلام احمد قاویا نی کو یہ جرات ہوئی کہ وہ نبوت کا اِدّ عاکرے، چنا نچہ مرز اے خلیفہ مرز ابشیر احمد نے مولا نامجمد قاسم نافوتو کی کے رسالہ تحذیر الناس کی (جواثر ابن میاس کی صحت کے تی میں ہے) ایک عبارت نقل کر کے کہ عاہے:

"اہلی بصیرت کے نزدیک اس شہادت کو خاص وزن حاصل ہونا چاہیے۔ بیشہادت مدرستہ العلوم دیو بند کے نامور بانی حضرت مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی کی ہے (ختم نبوت کی حقیقت صفحہ ۱۵ الطبع کراچی) "(فصل من فیرآبادی اورین سادن صفحہ ۱۱۲،۱۱۱)

علیم صاحب حاشید میں لکھتے ہیں''مولانا محد قاسم نے ۱۸۷۳ء میں رسالہ تحذیر الناس لکھااورہ ۱۸۸ء میں رسالہ تحذیر الناس لکھااورہ ۱۸۸ء میں مرزانے اپنے مگھھ (البام کرنے والا) اور مجد دیونے کا دعویٰ کیا ہے''(عاشہ سفیرہ ۱۱) تعلیم صاحب نے اس موضوع کا اختیام اس فکر انگیز عبارت پر کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

'' مختفریہ ہے کہ شاہ اساعیل کے غیرمختاط انداذ بیان اور ایک خاص گروہ کے علاء کی طرف سے ان کی ہے جا اور ناحق حمایت نے ایک ایسے فتنے کوسرا تھانے اور پنینے کا موقع ویا جو ۹۵ سال سے اُمبت کے لئے در دسر بلکہ در دِجگر بنا ہوا ہے۔ مولا نافصل حق کی فراست نے برکل اس فتنے کا سد آباب کرنا چاہا تھا اور شاہ اساعیل کی کتاب پر برونت تنقید کی تھی۔''(اینا سؤسا)

گھر کی اس بوجھل شہادت کے بعد مزید کسی تبھرے کی ضرورت بی نہیں۔اس نے قبل بھی تھیم سید محمود احمد برکاتی نے ''مولانا خیر آبادی کی زندگی کے سلسلے میں چندا غلاط الامجدید، گھوی نے پہلی ہار ہندوستان میں اس کوشائع کیا۔استفتا میں سائل نے شاہ آسمعیل د ہلوی کی عبارت نقل کر کے تین سوال کیے تھے:

- (١) يكام حق بياطل؟
- (٢) يه كام سيد الرسلين اليال كي شان مين تنقيص وتخفيف رمشمل إينان؟
- (٣) اگراس كلام ميں حضور ملائيم كى تنقيص شان بو اس كا فاكل شرعا كيا ہے؟ آپ نے ان مينوں سوالوں كے مندرجه ذيل جوابات عنايت فرمائ
  - (۱) قائل کابیدکلام سرتا پاحجھوٹ، دروغ ،فریب اور دھو کہ ہے۔
- (۲) پیکلام بلاشبه سید عالم مزایز اور دیگرانهیاء، اصفیاء، ملا ککه، اوراولیاء کی تقیصِ شان رمشتل اور تخفیف پر دلالت کرتا ہے۔
- (۳) اس بے ہودہ کلام کا قائل از رُوئے شریعت کافر اور بے دین ہے، اور ہرگز مسلمان نہیں،شرعاً اس کا تھم قتل اور تکفیر ہے، جوشص اس کے گفر میں شک وتر « و لائے یا اس استخفاف کو معمولی جانے ، کافر و بے دین نامسلمان لعین ہے۔ شختیق الفتو کی ،ص۲۳۷، ۲۳۷ وائر ۃ المعارف الامجد بیگوی (انڈیا) ۱۹۸۲ء۔''

(مجور رسائل العلى رسول سفر ۱۹۹۱،۲۹ شركت بركات الديد برادرة بادرة بادرا بركات المديد برادرة بادرا بركات العلم على المساب المعلم كالم المنطق اور فلسف كالم المنطق اور فلسف كالم وقت تقد برعظيم ك محقولين مي ابتدا سے اب تك ان كاكو كى مشيل ونظير نهيں ہيں ابتدا سے اب تك ان كاكو كى مشيل ونظير نهيں ہيں وہ نصير الدين طوى مير باقر داداور صدر شيرازى كے جم صف اور جم روج محققين ميں سے تقد فلسف البہيات اور منطق ميں ان كى تابيات اور منطق ميں اس كے مقام كا تعين كرتى ہيں ۔ نصف صدى تك مسلسل تدريس كرتے رہے اور تلا غذہ كى ايك معقول تعداد نے آپ سے كسب كمال كيا اور يوں منطق وكلام كے ايک جد يد كمتب فكر — "مكتب خير آباد" كے بائى قرار پائے ۔ اور يوں منطق وكلام كے ايک جد يد كمتب فكر — "مكتب خير آباد" كے بائى قرار پائے ۔ علی علوم ميں اس علو عرفام كے ساتھ مولينا كى حيات كا ايک تابيا ك باب بي تھى ہے علوم ميں اس علو عرفام كے ساتھ مولينا كى حيات كا ايک تابيا ك باب بي تھى ہے علوم ميں اس علو عرفام كے ساتھ مولينا كى حيات كا ايک تابيا ك باب بي تھى ہے

# علا مه فصل حق خيرة بادي ومناللة

''استاذ مطلق مولانا فضل حق فاروتی چشی خیر آبادی ۱۲۱۳ ہے ۱۲۱۳ میں وبلی اسل بیدا ہوئے۔ اکثر تعلیم اپنے والدگرای حضرت مولانا فضل امام خیر آبادی سے حاصل کی ، حدیث کے لیے حضرت شاہ عبد القادر وہلوی اور حضرت شاہ عبد العزیز وہلوی کے سامنے زانو نے تلمذ تہد کیا۔ ۱۳ سال کی عمر میں در سیات کی تحمیل کرلی ، اپنے زمانے میں معقولات کے امام تھے، عربی کے باند پایہ شاعر تھے، کہا جاتا ہے کہ آپ کے بعض عربی قصا کہ مشاہیر شعرائے عرب پر فاکق ہیں۔ ہزاروں طلبہ نے آپ سے اکساب فیض کیا اور اپنی اپنی جگہ مم وفن کے آفیاب و ماہتا ہ بن کر چکے، تلا نہ وہیں سے چار حضرات ''عناصر اربعہ' کہلاتے ہیں۔ (۱) آپ کے صاحبز اور مولانا عبد الحق خیر آبادی (۲) تاج الحج ل مولانا عبد القادر ہیں ہیا رہوئی (۳) مولانا عبد القادر ہیں اگریز وں کے خلاف جہاد کا فتو کی دیا اور جنگ آزادی کی قیادت کی ، ای تجرم میں کا آلا میں اگریز وں کے خلاف جہاد کا فتو کی دیا اور جنگ آزادی کی قیادت کی ، ای تجرم میں کا آلا میر فون ہوئے۔ ایک ورجن سے زیادہ معرک آرا تصانیف یادگار چھوڑیں۔

شاہ استعیل دہلوی نے ۱۳۴۰ھ بیس تقویت الایمان تصنیف کی، جس کی اشاعت کے بعد ملک بھراور بالحضوص دہلی ہیں ایک اضطراب پیدا ہو گیا، تقویت الایمان کی دہ عہارت، جس میں شفاعت کی بحث تھی ایک صاحب نے نقل کر کے اُس کے بارے میں مولا نافضل حق خیر آبادی سے استغناء کیا۔ آپ نے ۱۸ رمضان المبارک ۱۳۳۰ھ ہیں اس مولا نافضل حق خیر آبادی سے استغناء کیا۔ آپ نے ۱۸ رمضان المبارک ۱۳۳۰ھ ہیں اس استغنا کا تفصیلی اور تحقیق جواب دیا جو فاری زبان میں 'و تحقیق الفتوی فی ابطال الطغوی'' کے استغنا کا اُردو ترجمہ علامہ عبد انگیم شرف قادری علیہ الرحمہ نے رمضان نام سے شائع ہُوا۔ اس کا اُردو ترجمہ علامہ عبد انگیم شرف قادری علیہ الرحمہ نے رمضان سے شائع ہُوا۔ ۱۹۵۲ء کو کیا، جو ۱۹۹۹ھ میں شاہ عبد انحق محدث دہلوی اکیڈی سرگودھا یا کستان سے شائع ہُوا۔ ۱۹۸۲ء میں مولا نا عبد المنان کلیمی کے زیرِ اہتمام دائرۃ المعارف

مشہور دیو بندی مولانا محر صنیف گنگونی فاضل دارالعلوم دیو بند نے بالتر تیب اپنی کتابول "مولانا محراحسن نا نوتوی" اور" حالات مصنفین درس نظامی" بیں تفصیل ہے ذکر کیا ہے۔ مولانا محرصنیف گنگونی دیو بندی پر وفیسر صاحب کی کتاب نظل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
مولانا محرصنیف گنگونی دیو بندی پر وفیسر صاحب کی کتاب نظل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
معززین شہر) کے مشورہ اور معاونت ہے ایک بدرسہ باسم تاریخی معززین شہر) کے مشورہ اور معاونت ہے ایک بدرسہ باسم تاریخی معزز اعلام تادیخی شام کا ایک بدرسہ باسم تاریخی کی مصباح العہذیب" ۱۲۸۹ ماریک تھے ... جلدہی بعض مسائل میں اختلاف کی جہے ہے اس بدرسہ کی مخالفت شروع ہوگئی اور مولانا تھی علی خال (امام احمد رضا ہر بلوی کے والدمحترم) کے گروپ نے اس بدرسہ کی مخالف خال (امام احمد رضا ہر بلوی کے والدمحترم) کے گروپ نے اس بدرسہ کی عوالہ میں ایک دوسری درسگاہ" بدرسہ اہل سنت" تائم کیا۔ اور

(حالات مصنفين ورس كلاي س ۲۹۵)

اختلاف کی وجہ بیان کرتے ہوئے اس کے بالکل متصل بی مولانا محمد حذیف گنگوہی لکھتے ہیں:

مولا نامحمراحسن (نانوتوی) کےخلاف ایک طوفان کھڑا کر دیا''۔

''...آپ کی سیند بی وعلمی خدمات بعض مسائل بین اختلاف کی وجہ
سے بعض علماء کونا گوار ہو کیں جن میں مولا نافقی علی خال بریلوی خاص
طور سے قابل ذکر ہیں۔صورت سیہ ہوئی کہ ۱۲۸۸ھ/۱۵۸اء میں
شیخو پورضلع بدایوں میں مسئلہ امکان واشناع النظیر پرمولا ناعبد القادر
بدایونی اور امیر احمد سہوائی کے درمیان ایک مناظرہ منعقد ہوا۔
بدایونی اور امیر احمد سہوائی کے درمیان ایک مناظرہ منعقد ہوا۔
سہوائی نے ہر دوفریق کے مفصل حالات وتحریرات پرمشمل ایک
سہوائی نے ہر دوفریق کے مفصل حالات وتحریرات پرمشمل ایک
سہوائی نے ہر دوفریق کے مفصل حالات وتحریرات مناظرہ میں
اثر ابن عہاس بڑائو اِن اللّه عَلَق سَبْعَ اَدْضِیْنَ فِیْ گُلِّ اَدْضِ اَدُمُّ

کدا پایک مد برسیای اور مجامد بھی تھے۔' (فضل من فیراً ہادی اور من متاون سلیدہ) فتا مرتفظ بر الداس:

" تقوية االايمان" اور" صراطمتنقيم" جنهول في تفريق بين المسلمين كا جاندار کردارادا کیا۔ اورابھی ان کی شرانگیزی باتی تھی کہ مدرس دارالعلوم دیو بندمولا نامجہ قاسم نانوتوی کی کتاب" تخذیرالناس" کا فتنه أخه کھڑا ہوا۔ای کے بطن سے قادیانیت فے جنم لیا۔ قادیانی آج بھی تحذیرالناس کو کارآ مہتھیا رجھتے ہیں۔ دیو بندی بنیا دی طور پر مقلداور حنى كهلات بي كين كهرزئيات من بي فقد حنى كفلاف بعي عمل كرت بي مثلًا منك تھے یب، دُعا بعد نماز جنازہ، کتابت کفن اور حیلہ اسقاط وغیرہ۔ بہر حال علانے دیو بند کا اعتقادی اورفکری جھکاؤ شاواساعیل دہلوی اور پچھ پچھٹحد بن عبدالوہاب نحبدی کی طرف ہوتا چلا گیا۔اکابرعلائے ویو بند،اہل حدیث حضرات کوبھی پچھ برا خیال نہیں کرتے تھے۔اسکے مقالبے میں ہر ملی ، ہدا یوں ، رام بورا ور دیگر علمائے اہل سنت کا ان کے ساتھ کو کی وہنی میلان یا فکری نگاؤ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تحذیر الناس شائع ہونے پرنظریاتی تصادم أبھر كرسا منے آ گیا۔اوراہل سنت کے دو حص معرض وجود میں آ گئے۔ جوں جول وفت گزرتا گیا بیاتصادم پھیلٹا چلا گیا،اس میں اور شدت آتی گئی اور بات و ہیں یہ جا کپٹی کہ جن کا تعلق مولا نافضل حن خیرآبادی کی فکر واعتقاد سے جزا ہوا تھا، جوشانِ رسالت کا مجر پور دفاع کرتے رہے بریلوی کہلائے اور جن کے فکری واعتقادی را بطے شاہ اساعیل دہلوی ہے وابستہ تتھے وہ ویوبندی مشہور ہوئے۔ اگرچہ چندایک علائے دیوبندکی آوازین" تقویة الايمان" كے خلاف أفسنا جا ہی تھیں مگرا کابر برس کے بوجھ تلے دب کررہ کیکیں ۔مولانا محد قاسم نا نوتوی چونکہ وارالعلوم دیو بند کی بنیا دہ جنبوط کرنے والوں میں سے تنے اس لیے جب ان کارسالہ تحذیرالناس سامنے آیا جس میں ختم نبوت زمانی کا آنکاریایا جاتا تفاتو پورے ہندوستان کے علاء نے نا نوتوی صاحب کی مخالفت کی۔اس اختلافی سلسلے کی سب سے اہم مضبوط اور پہلی کڑی''اثر ابن عباس'' کا مسئلہ ہے جس کو نا مور دیو بندی محقق پر وفیسرمحد ایوب قا دری اور

لیا\_مولا نا محمر صنیف گنگوہی دیو بندی'' قیام بریلی اورانقلاب ۱۸۵۷ء'' کاعنوان دے کر لکھتے ہیں:

> " بنارس سے بریلی تشریف لانے کے بعد آپ نے مستقل قیام کے لیے بریلی ہی نتخب کر لی اور جب ۱۸۵۷ء کا انقلاب انگیز طوفان آیا تو آپ نے اپنے بھائیوں اور دوسرے بزرگوں اور ساتھیوں کے خلاف اس انقلا فی طوفان کے سامنے سینہ ٹان لیا۔ ابھی سیسلا ب بریلی میں واخل نہیں ہوا تھا کہ آپ نے وعظ وتقریر کے ذریعہ مسلمانوں کوشر کت ے روکنے کی کوشش کی۔ چٹانچہ۲۲می کونماز جمعہ کے بعد آپ نے بریلی کی معجد نومحلّہ میں ایک تقریر کی جس میں بتایا کہ حکومت سے بغاوت کرنا خلاف قانون ہے کیکن زماند کی رو کے مقابلہ میں سینہ سپر ہوجانا قطعاً غلاقها چنانچے تمام مسلمان آپ کے خلاف ہو گئے اورعوام کی بورش بہاں تک بوطی کدا گر کونوال شہر شخ بدر الدین کی فہمائش (سمجمانے) پرآپ بریلی نہ چھوڑتے توان کی جان کو بھی خطرہ بیدا ہو کیا تھا۔ ۲۲ می ۱۸۵۷ء کومولانا نے بریلی چھوڑ دی اور بریلی سے آنولهآئے اور پھروہال ہےرا مپور (افغانان) ہوکرنانو تہ بینے'۔

( حالات مصنفين درس فقا ي م ۲۹۳،۲۹۳)

معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا آپ ہے اختلاف کسی فدہبی وعلمی خدمات پر صد کے تھے میں ندتھا بلکہ اگریز کی طرفداری کی بنا پر تھا۔

اسکے بعد لکھا ہے کہ جب انقلاب ذرائم ہوگیا تو آپ دوبارہ ۱۸۵۸ء میں ہریکی والی آگھ جیسا کہ آپ کی تامی ہریکی والی آگھ جیسا کہ آپ کی تامی بیاض ہے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۸۵۸ء بروزسہ شنبہ الدوں نے ہریلی میں مکان کرایہ پرلیا اور دوبارہ ملازمت کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ قار کین پھر سے یہ بات تا زہ کرلیں کہ مسلمانوں کے اندرفتند دفساد ہریا کرنے والے لوگ کس برادری،

گا در مگف و گور گار مگف محک اه " بھی زیر بحث آیا۔ سہوائی نے انوتوی بھی ای جملہ یہ بھی لکھ دیا کہ ا' مولانا محمد احسن صدیقی نانوتوی بھی ای (صحت اثر ابن عباس ڈائٹوئو) کے معتقد ہیں۔ اور اس مضمون (مطلب و مفہوم) پران کی مہر شبت ہاورای کے اور علمائے دین قائل اور معتقد ہیں۔ سہوائی کے نقل کر دو اقتباس پر مولانا محمہ احسن کی تکفیر کی ٹی (بیعن کا فرقر ار دیا گیا) رجب ۱۲۹۰ ہے ۱۲۹ ما ۱۲۸ء میں مدر سر مصباح التہذیب نتم ہوگیا۔ جانہیں سے دسالے کھے گئے، علی اور بدایوں نے مولانا محمہ احسان کی بوی شدو مدسے علائے بریلی اور بدایوں نے مولانا محمہ احسن کی بوی شدو مدسے خالفت کی۔ بریلی میں اس محاذ کی قیادت مولانا لقی علی خان کر رہے خاص میں مولانا عبد القادر بن فضل رسول بدایونی سرخیل خالفت کی تھے گئے ہوگیا۔ جانہیں سول بدایونی سرخیل عبد القادر بن فضل رسول بدایونی سرخیل عبد القادر بن فضل رسول بدایونی سرخیل ایک بردی و سیم خلیج کی شکل اختیار کر گیا"۔

(حالات معطین دری تظائی می ۱۹۹۰ مطبوعد در الاشاعت کرائی)
مولانا مجرحنیف صاحب گنگوری نے مولانا مجداحسن نا نوتوی کا شجرہ بھی دیا ہے
جس سے پینہ چلتا ہے کہ مولانا مجداحسن اور مولانا محداحس نا نوتوی کا تعلق ایک بی خاندان
سے تھا۔ مولانا محد ہاشم جو دور شا بجہانی میں در بارشاہی میں مقرب شے انکوبھی چند دیبات
جا گیر میں ملے ہے۔ نا نو نہ میں مولانا محد ہاشم کی اولا دخوب پھولی پھلی بمولانا محداحسن انہی
کی اولا دمیں سے میں سال پیدائش تقریبا ۱۲۳۱ ہے ۱۸۲۵ اولا مقرر ہوئے۔
کی اولا دمیں سے میں سال پیدائش تقریبا ۱۲۳۱ ہے ۱۸۲۵ میں مقرر ہوئے۔
کی جمد سے بار میں مولانا محر بر میلی کالج میں فاری شعبہ کے مدرس اوّل مقرر ہوئے۔
مارچ ۱۸۵۱ء میں تبدیل ہوکر بر میلی کالج مین فاری شعبہ کے مدرس اوّل مقرر ہوئے۔
غدر میں کہ جب برصغیر کے مسلمانوں ہے انگریزوں سے جہاد کیا اور آزادی حاصل کرنا
عار میں مولانا محداحس نا نوتوی انگریزوں کے طرفدار سے اور تمام مسلمانوں کو اپنا مخالف بنا

ر بانی قدِس سِرُ فی پر اپنی سرکارے باغی ہونے کا الزام لگایا گیا اور مفسدوں (مسلمان مجاہدین - راقم) میں شریک رہنے کی تہت با تدھی سنگی' - (سلیے)

مسلمانوں پر جب انگریزظلم وستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا مجاہدین کے جسموں سے کھالیں کھیٹی جارہی تھیں اوراُنھیں ہے دریغ سولی پرانکا یا جارہاتھا،ان اکابرین دیو بند کے متعلق جناب محمد عاشق الٰہی میرمٹمی لکھتے ہیں: متعلق جناب محمد عاشق الٰہی میرمٹمی لکھتے ہیں:

> "اتنی بات یقینی ہے کہ اُس گھبراہت کے زمانہ میں جبکہ عام لوگ بند کواڑوں، گھر میں بیٹے ہوئے کا نہتے تھے، حضرت امام ربانی (مولانا رشیداحد کنگونی) اور نیز ویگر حضرات اپنے کا روبار نہایت ہی اطمینان کیساتھ انجام دیتے اور جس شغل میں اس سے قبل مصروف تھے بدستور اُن کاموں میں مشغول رہتے تھے، بھی ذرہ بجراضطراب نہیں پیدا ہوااور کی وقت حبّہ (رتی) برابر تشویش لاحق نہیں ہوئی"۔

(なんりんないのか)

#### آ مح لکھتے ہیں:

''ایک مرتبہ ایسا بھی اتفاق ہوا کہ حضرت امام ربانی (رشید احمہ گنگوہی) اپنے رفیق جانی مولانا قاسم العلوم (قاسم نانوتوی صاحب) اور طبیب روحانی اعلیٰ حضرت جاجی (امداداللہ) صاحب و نیز حافظ ضامن صاحب کے ہمراہ تھے کہ بندوقچیوں (مسلمان مجاہدین) سے مقابلہ ہوگیا۔ یہ نبرد آزیا ولیر جھا اپنی (انگریز) سرکار کے مخالف مقابلہ ہوگیا۔ یہ نبرد آزیا ولیر جھا اپنی (انگریز) سرکار کے مخالف باغیوں (مسلمان مجاہدین) کے سامنے سے بھا گئے یا ہے جانے والا مدھا۔ اس کیے اٹل پہاڑی طرح پڑ اجما کر (صف بناکر) ڈٹ گیااور سرکار پر جاں شاری کے لیے تیار ہوگیا، اللہ رے شجاعت و جوانمروی

کس طبقہ، کس اُر بھان اور کس عقیدے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ نیز یہ کہ بیاوگ برکش گور نمنٹ کے خیر خواہ بھی تھے۔ مولا نا اگر بر ملی نہ چھوڑتے تو مسلمان انکوزندہ نہ چھوڑتے ،
اس معتبر دیو بندی حوالے سے پید چلا کہ بر ملی کے مسلمان جن کے سربراہ امام احمد رضا بر بلوی کے والد محتر ممولا نا نتی علی خال بھے ، انگریزوں کے کس قدر مخالف تھے اور نہ ہی و بنی اختبار سے کتنے مضبوط عقیدے کے مالک تھے کہ اثر ابن عباس کی وجہ سے مولا نا محمد احسن کی بڑی کھل کر مخالفت کی ۔ بہ بھی معلوم ہوا کہ مہوائی مولا نا جوائل صدیث وغیرہ سے تعلق رکھتے تھے، امکان نظیر کے سئلہ پر مولا نا عبد القاور بدایونی اہل سنت سے مقابل تعلق رکھتے تھے، امکان نظیر کے سئلہ پر مولا نا عبد القاور بدایونی اہل سنت سے مقابل بھی تعلق رکھتے تھے، امکان نظیر کے صابل مولا نا محمد القاور بدایونی اہل سنت سے مقابل بوئے اشرا ابن عباس کی صحت کے دونوں قائل تھے۔

اثر ابن عباس كے متعلق علامه الى الحيان اندلى بحر محيط بيس لكھتے ہيں و عن ابن عباس من رواية الواقدى الكذّاب و هذا حديث لا شك فى وضعه -ترجمه: "يقول واقدى نے ابن عباس سے روايت كيا ہے اور واقدى كذّ اب ہے اور بيوه حديث ہے جس كے موضوع ہونے بيل كوكى شكنيس " (بحوالة تغير فيا والتر آن رورة اطلاق آيت ١١)

مولانا محرائس جس جماعت سے وابستہ تھے وہ مولانا محدقاتم نا نوتوی اور مولانا رشید احد گنگوہی وَ فَیْر بُهُم کی جماعت تھی۔ انگریز سرکار کے بارے بیس ۱۸۵۷ء میں ان حضرات کا کیا کر دار رہا؟ اس کی جانچ پر کھ مولانا رشید احد گنگوہی کی سوائح عمری'' تذکر قا الرشید'' سے بخوبی ہوجاتی ہے جس کے مرتب اکا بر دیوبند سے مولانا محمد عاشق الہی صاحب میر شخی ہیں۔ انہوں نے فی تذکر قا الرشید'' جلد اول بیس بلالومنة لائم، بلاتر ود اور بلا اکراہ و اجبارایک ایک بات کی حقیقت واشگاف الفاظ ہیں بیان کردی ہے۔ اُنھوں نے ص ۲۲ پر عنوان ہی بید یا ہے۔ ''الزام بعناوت اور اُسکی کیفیت''، اسکے تحت لکھتے ہیں:

کہ جس ہولناک منظر سے شیر کا پتد پانی اور بہادر کا ذَہرہ آب ہوجائے (یعنی پتد پانی ہوجائے) وہاں چند فقیر ہاتھوں میں تلواریں لیے جم غفیر بندو فجیوں کے سامنے ایسے جھےرہے گویاز مین نے پاؤں پکڑ لیے ہیں، چنا نچہ آپ پر فیریں (فائر) ہو کیں اور حضرت حافظ ضامن صاحب میں نے زیرناف گولی کھا کرشہید بھی ہوئے'۔

(20,400 July 2016 (20,40)

صمنا یہ پھر حقائق تھے جو درج کردیے گئے ایک بار پھراپنے ذہن کا رشتہ مولانا محداحس نا لوتو کی اوراثر الان عباس سے جوڑ لیجئے۔اثر ابن عباس کا مطلب ہے حضرت عبد اللہ ابن عباس بڑائیڈ کا ایک قول، جس کا ترجمہ یہ ہے:

لے سیدصاحب نے پہلا جہاد سمّی یار محد خان حاکم یاضتان ہے کیا تھا''۔ ( تذکرة الرشیدی دوم ص ۱۲۵) پحرعاد فایا عقید فا تکھا کہ سکھوں کے مقابلہ میں بارے کے اور ابش نہلی البند مختلف لوگوں کو کراسٹازندو سلامت منتے رہے۔ )

رہ۔ اللہ نعالی نے سات زمینیں پیدا فرمائیں اور ہر زمین پر تمہارے ایک نبی آ دم کی طرح ایک آوم کی طرح ایک آوم کی طرح ایک آوم کی طرح ایک آوم ہی ایک ابراہیم کی طرح ایک ابراہیم کی طرح ایک ابراہیم برتمہارے ایک نبی سیلی کی طرح ایک عیسلی اور تمہارے نبی ہے۔'' نبی (محمد مزایلیم) کی طرح ایک نبی ہے۔''

مولانامحداجسن نا نوتوی نے اس کی تائید کی گرا کھڑ علائے ہندوستان نے اس اثر استار ختم نبوت کی نص قطعی و خاتم انہیں کے بالکل خلاف سمجھا کہ اس طرح عقیدہ ختم استار ختم نبوت کی نص قطعی و خاتم انہیں کے بالکل خلاف سمجھا کہ اس طرح عقیدہ ختم اور سے کا افکارلازم آتا ہے۔ البتہ علائے کرام نے جب دیکھا کہ اس کی اسناد مشتبہ ہیں اور اس کو سلیم کرنے ہے ختم نبوت پرزوپڑتی ہے تو انھوں نے ساسب تاویلیں کیس تا کہ نص قر آئی کیساتھ اس کی مطابقت پیدا ہو جائے۔ مولا نا احسن اور ای کے بیاس بھیجا جس کے اور کی نے بیا تر ایمن عباس بصورت استفتاء مولا نامحمہ قاسم نا نوتو کی کے پاس بھیجا جس کے اور قراب کے طور پر'' تحذیر الناس' وجود میں آئی۔ کتاب کا پورا نام' 'تحذیر الناس من اور تو کی سے اس کے صفحہ اول پروری ہے اور مولا نا احسن اور کی نے مولا نامحمہ نا نوتو کی ہے اس کے متعلق شرعی علم دریافت کیا ہے۔ یہی اثر اور کی ہے اس کے متعلق شرعی علم دریافت کیا ہے۔ یہی اثر ان عباس' 'تحذیر الناس' کے تکھے جانے کا باعث بنا۔

جیسا کہ بتایا جاچکا ہے کہ اس اثر کوشی ماننے سے جہاں حضور طافیق کی مثل اور نظیر افسے کا عقیدہ پیدا ہوتا ہے وہیں ختم نبوت کے اجماعی عقیدے پر بھی زو پڑتی ہے اس لیے ملائے کرام نے اسے شاذ فرمایا اور مختلف تا ویلیس کیس یا اٹکار کر ویا۔ مولانا منظر الاسلام الاہری (انڈیا) کا وقیع مقالہ ماہنا مہ'' جام نور'' دہلی جون ۲۰۰۸ء میں بعنوان''اثر ابن مہاں پرمحد ٹانہ نظر''شائع ہوا۔ فرماتے ہیں:

> " تیرهویں صدی جمری کا نصف اخیر اور چودهویں صدی جمری کا ابتدائی زمانہ سیاسی مشکش کیساتھ ساتھ ندہبی انتشار کا بھی زمانہ رہا ہے۔ سیاست کیساتھ ساتھ ندہب کو بھی بازیچ اطفال بنانے ک

كيا ( ديكھئے افا دات حمد بيداز حافظ بخارى مولا ناسيدعبدالصمد سبسواني ص ممطیع الی آگرہ ۱۲۸۱ھ) اسکے بعدمیاں تذریحسین وہلوی کے شاگردمیاں امیر صن سہوانی نے ''افادات ترابیہ' کے نام سے ۱۹ صفحات کا ایک رسالہ لکھا جو ان کے ایک شاگرد مولانا تراب علی خانیوری کے نام سے ۱۲۸۱ مرام ۱۸۱۹ میں میر تھ سے شائع ہوا۔ اس رسالہ میں میاں امیر حسن سہوانی نے اثر ابن عباس کو بنیاد بناتے ہوے حضور اکرم من اللہ کے چدامثال (ہمشکل وہممثل) دیگر طبقات ز بین میں بالفعل موجود و تحقیق ہونے کا دعویٰ کیا اس کے بعد سے ہی ا ثر ابن عباس کے تعلق سے نفیاً وا ثبا ٹا،سند ومتن ،صحت وضعف اور نقل وعقل کے اعتبار سے بحث و تحجیص کا دروازہ کھلا، درجنوں رسائل تحریر کیے گئے ، مناظرے ہوئے ، جواب اور جواب الجواب لکھے گئے ، اس طرح تقریباً چوتھائی صدی تک بدائر اہل علم وتقویٰ کے درمیان موضوع بحث بنار بار بالآخر بيسلسلة تحذير الناس كى تاليف اور پحراس ع مصنف کی تکفیرتک دراز ہوکرا ہے منطقی انجام کو پہنچا''ر

(ابئامه جام أورد على جولاكي ٢٠٠٨ عن ٢٠٥)

''علائے اہل سنت میں سے صرف حضرت مولا ناعبدالحی فر کی محلی کو اس اثر کی صحت پر اصرار تھا ورنہ باتی تمام علمائے اہل سنت اس کو ضعیف،شاذ المنن ،اسرائیلی اور باب عقائد میں نا قابل احتجاج ہی قراردية ربين "\_(ايناس ٥٠)

يروفيسر محدايوب قادري ( ديوبندي) ايني تاليف "مولانا محمراحس تانونوي" بين

كوشش كى كئى - حديث شريف كے مطابق الل حق كى جماعت في نمرہب کےخلاف اُٹھنے والی آ واز وں اور دین کےخلاف چلنے والے قلموں کومروژ کرر کھ دیا۔ گروہی فتنہ پھیلانے کی کوشش کی گئی مگراہے کیلنے کے ساز وسامان بھی کیے گئے۔ای زماندکی بات ہے کد دیوبند ك ايك معروف عالم دين جناب قاسم نا نوتوى في محتزير الناس من اثر ابن عباس "كتاب للهى اس كتاب مين اثر ابن عباس كى اسنادى حیثیت کا اعتبار کر کے عقلی دلائل کی روشی میں زمین کے دیگر طبقات میں انبیاء کرام کے وجود کونہ یہ کہ تلیم کیا گیا بلد نبی اکرم مزائل کے خاتم نبوت ہونے کا انکار بھی اس سے متبادر الم ہے۔علائے کرام کی ایک جاعت نے أى زمانہ ميں كتاب كا وافى وشافى رديمى كيا اور جنوزيد

سلسلہ جاری ہے '۔ (جام اوردیل جون ۲۰۰۸م ۱۹۹

اس کے بعدمول نامنظرالاسلام نے اس پر محدثان بحث فرمائی ہے۔ آخر ہیں بیکھا ''الحاصل'' اثر ابن عباس'' سنداورمتن دونوں ہی اعتبار سے ضعیف ہے...جرت کی بات تو یہ ہے کہ جناب نانوتوی صاحب نے ایق كتاب كا نام" تخذير الناس من اثر ابن عباس" ركها مكر بوري كتاب میں کہیں بھی حدیث کی سندیامتن پر کوئی واضح بحث نہیں گا'۔

اسی ماہنا مدجام نور کے انگلے ماہ کے شارہ میں مولانا اُسید الحق محمد عاصم قادری نے ا ژابن عماس پر پچھین پیروضاحتیں ارشادفر ما کیں ، لکھتے ہیں:

"مسئلہ امکان تظیر کے سلسلہ میں سب سے پہلے اثر ابن عباس کومیاں نذر حسین دہوی نے ۱۲۸ س/۱۲۸ ھے درمیانی عرصے میں چین

لكية بين كه:

تخذیرالناس کی اشاعت کے بعداس کے رومیں درجن بھر کے قریب
کتب درسائل سامنے آئے جونام بنام اُنھوں نے تحریر کیے ہیں اور یہ
بھی بتلایا ہے کہ مولانا محرشاہ اور مولانا محرقاسم نا نوتو کی کے درمیان
تخذیرالناس کی عبارتوں پر مناظر و بھی ہوا ۔ پر وفیسر صاحب کی اس
کتاب پر مفتی محمد شفیع و یوبندی کراچی کی تصدیق بعنوان
منتجارف 'موجود ہے اور' پیش لفظ' مولانا محمد عبدالرشید نعمانی جامعہ
اسلامیہ بہاولپور کا تحریر کر دہ ہے۔ اس میں تخذیرالناس سے متعلق یہ
بھی لکھا ہے:

'' مولا نامحہ قاسم نانوتوی کامشہور رسالہ تحذیر الناس (درصحت اثر ابن عباس) سب سے پہلے مطبع صدیقی بریلی میں طبع ہوا۔ بیر سالہ ایک استفتاء کا جواب ہے جس میں مستفتی مولا نامحہ احسن نانوتوی ہیں .... بیر مالہ سب سے پہلے + ۱۲۹ ہے/۱۸۷۲ء میں طبع ہوا''۔

(مولانا احسن نافوتوى مى عصطبوعه مكتبه علاميديرالي بخش)

تحذیرالناس میں چونکہ خم نبوت زمانی کا اٹکار پایا جا تا ہے اس لیے اس کے شاراً ہونے پر پورے ہندوستان کے علماء نخالف ہو گئے ۔مولا نااشرف علی تھانوی رقمطراز ہیں کہ نانوتوی صاحب ایک بزرگ سے ملنے کے لیے ریاست رام پورتشریف لے گئے۔ساتھ مولا نااحمد حسن اور منشی حمیدالدین تھے، لکھتے ہیں:

''ریل نہ بھی مراد آباد ہے اس طرح چلے کہ خود حضرت پاپیادہ ہو لئے منٹی صاحب کی ہندوق (خطرے کے پیش نظر) اپنے کندھے پر رکھ لی اور بخیرمنٹی حمید الدین صاحب کوسواری پر بٹھا دیا۔ جس نے پوچھا کہ کون جیں، فرمادیتے کہ منٹی حمید الدین صاحب رکیس سنجل

(۱) ید مناظر اتحریری طور پر "افعال ط ابطال قاسمید" کے نام سے بصورت استفتاء شائع ہوا جس پر مولا ناعمدال کے بھی د سخط جیں۔اس کا تکس اور تفصیل آخری حصد میں لما حظیفر ماکیں۔

ہیں۔ گویا اپنے کو ایک ملازم کی حیثیت سے ظاہر کیا اس لیے تا کہ خفیہ کہنچیں۔ جب رامپور پنچ تو وہاں وارووصا در کا نام اور پوراپید و فیرہ دا فلہ شہر کے وقت لکھا جاتا تھا۔ حضرت نے اپنا نام خورشید حسن (تاریخی نام) بتایا اور لکھا دیا اور ایک نہایت ہی فیر معروف سرائے ہیں مقیم ہوئے۔ آسیس بھی ایک کمرہ چھت پرلیا۔ بیدہ و زباند تھا کہ تخذیر الناس کے ظاف اہل بدعات ہیں ایک شور ہر پاتھا ، مولانا کی تخفیریں تک ہو رہی تھیں (یعنی کفر کے فتوے لگائے جا رہے تھے) حضرت (نانوتوی) کی غرض اس اخفا سے یہی تھی کہ میرے سے کھڑے سے اس بارے ہیں جھڑے اور بحثیں نہ کھڑی ہو جا کیں 'رارواح علاقی میں بارے میں جھڑے ہے اور بحثیں نہ کھڑی ہو جا کیں 'رارواح علاقی میان والناش نے تیانوں)

اس نقل کردہ پیرے کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ نا نوتوی صاحب کے ڈر
اورخوف کی چیخ چیخ کر گوائی دے رہا ہے۔ کہاں'' بذکرۃ الرشید' کا وہ بیان کہ جب
مولا نا نا نوتوی ، مولا نا گنگوئی اور حافظ ضامن صاحب کا مقابلہ اپنی رحمل گورنمنٹ اور کرم
فر ما انگریز سرکار کے مخالف باغیوں مسلمان مجاہدین کیساتھ ہوا تو یہ وفا واران سرکارصف بنا
کرائل پہاڑ کی طرح ڈٹ گئے اور سرکار پر جال نثاری کے لیے تیار ہو گئے ، آج اپنے قلم اور
مقیدے کا وہال سر پر پڑا تو ساری شجاعت اور جوانم دی ہوا ہوگئی۔ آج جھڑوں اور بحثوں
کا ڈر ہؤ این کر سامنے آگئ ابوا۔ یہ وہی مولا نا نا نوتو کی بی تو ہیں جن کی ایک چیرت انگیز
اور ہجیب وغریب کرامت تذکر قالرشید میں یول بیان کی گئی ہے:

'' حضرت مولانا قاسم العلوم (مجاہدین کے فائز سے) ایک مرتبہ یکا یک سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔جس نے دیکھا جانا کہ کٹیٹی میں گولی گئی اور وہائے پار کر کے فکل گئی۔اعلیٰ حضرت (حاجی ایداداللہ مہاجر کی) نے لیک کرزخم پر ہاتھ رکھا اور فرمایا'' کیا ہوا میاں؟''عمامدا تار کرسر کوجو (بعد بین مولاناعبدائی صاحب بھی خالف ہو گئے تھے، آخری صفحات میں و مسالہ ' ابطال افلاط قاسمیہ' میں مولانا کے تائیدی دستخط ) تھا نوی صاحب کے ان کودرست ما نا جائے تو بورے ہندوستان کے تمام علائے اہل سنت کومعاذ اللہ برعتی قرار و یا پڑے گا اور کوئی مخبوط الحواس ہی ہے بات مان سکتا ہے، جس کی عقل سلامت اور شعور مدارے وہ اس بے پر کی اُڑ ائی گئی کو ہر گزنشلیم نہیں کرسکتا۔البتہ بیہ بات بہرحال مسلم ہے کہ تھانوی صاحب کے نزویک ہندوستان کھر کے علمائے حتی بدعتی تھے۔ امام احمد رضا و اس وفت صرف ولد برس کے تھے۔ تھا نوی صاحب ایک اور مقام پر لکھتے ہیں: " تخذير الناس (يعني مولانا نانوتوي) يرفتو ، لكوتو جواب نيس ديا. بیفر مایا کدکافرے مسلمان ہونے کاطریقتہ بروں سے بیانا ہے کہ کلمہ

ر صنے سے مسلمان ہوجاتا ہے تو میں کلمہ روحتا ہوں لا إلله إلّا الله مُحمد رسول الله- (الناشات الرميج ١٩٥٠)

اسكاجواب بم ماہنامہ "مصلح الدين" كراچى كےكالم" آپ كے مسائل اوراً لكا ال كالك عبارت عدية بين ملاحظفرماي،

وال: ایک مخص کے منہ سے کفر پر کلمات نکل گئے اسکے بعد دینی معلومات سے ناواتھی کی بناء پروہ ان سے تو بہ نہ کر سکا اور نمازیں وغیرہ پڑھتار ہا تو کیا اُسکی تو بہ قبول ہوگئی اوروہ کفرختم ہوگیا؟

الساب: کفریدکلمات سرز و ہونے کے بعد جب تک وہ مخص اینے کفریہ کلمات وعقا گد ہے تو بہ ندکرے أسكے تمام اعمال واذ كارالله كى بارگاہ ميں قابلِ قبول نہيں كداعمال کے لیے ایمان شرط ہے۔ جب کفریات کے ارتکاب سے ایمان ہی ندر ہا تو اعمال کا کیا فائدہ؟ اعمال کا تواب موشین ہی کے لیے ہے۔ کفار مرتد جتنے نیک ا ممال کریں اوا بنہیں پاکیں گے۔ فقد خفی کی معتبر کتاب ' بجمع الانہر شرح ملتقی الا بح"ميں ب

و یکھا، کہیں گولی کا نشان تک ندملا اور تعجب سیر ہے کہ خون سے تمام كر عر"-( تذكرة الرثيدة اول ١٥٥)

بدرجدل گورنمنٹ (انگریز سرکار) کی کرامت ہی ہوسکتی ہے اگر چہ کولی جنگ آ زا دی کے کسی مسلمان مجاہد کی تھی۔ ہریکٹ میں دی گئی تو تھیج ہماری ہےاور درست ہے۔ مولانا تقانوی نے جو فرمایا کہ'' یہ وہ زمانہ تھا کہ تخذیر الناس کے خلاف اہل بدعات میں ایک شور بریا تھا'' تو آئے دیکھتے ہیں کہ تھانوی صاحب کے گمان بے نشان کے مطابق اہل بدعات کون لوگ تھے؟ کیجئے اسکا فیصلہ بھی تھانوی صاحب ہے ہی کراتے ہیں۔ایک دوسری کتاب میں فرماتے ہیں:

> "جس وقت مولانا (محمد قاسم نا نوتوی) نے تحذیر الناس لکھی ہے، کسی نے مندوستان مجر میں مولانا كيساتھ موافقت نبيس كى، بجر مولانا عبد الی صاحب کے '۔

(الافاضات اليومين ٥٠ سلي ١٩ مطبوع اداروة اليفات اشرفيدالان) "من تراحاجی بکویم تو مراحاجی بکو" کے مصداق مولا ناعبدالحی فے موافقت اس لیے کی کہ "مولانا کو ہمارے بررگول سے بے حد عقیدت اور محبت تھی"۔ یہ جملہ بھی مولانا تھانوی ہی کا ہے اور بیرحوالدای جملے پرختم ہوتا ہے بعنی مولانا عبدالحی صاحب نے جرم نہیں دیکھا، شخصیت دیکھی اورشخصیت ہے چونکہ بے حدعقیدت اورمحبت تھی اس لیے وقتی طور پر موافقت كرلي:

> "( تھانوی صاحب نے ) فرمایا۔ مولانا عبدائی صاحب کو ہمارے بزرگول سے بہت تعلق تھا ... جب مولانا قاسم صاحب ... نے كتاب تحذیرالناس لکھی توسب نے مولانا محمد قاسم صاحب کی مخالفت کی مگر مولاناعبدالحي صاحب...فموافقت مين رساله لكها-"

(قصم الاكارسني ١٢١)

تکست فاش دے کر اسلام کی حقاضیت کا بول بالا کر دیا۔ ان بیانات کا ذکر آپ مشہور دیو بندی مولانا عبدالرشیدارشد کی کتاب' بیس بڑے مسلمان' صفحہ ۹۸ مشہور مورخ مولانا فلام رسول مہر کتاب ۱۸۵۷ء صفحہ ۱۳۰ اور معروف دیو بندی محقق پر وفیسر محمدایوب قادری کی کتاب' تذکرہ علائے ہند' صفحہ ۵۷ پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہی مولانا رحمت اللہ کیرانوی ہیں جن محتلق پر وفیسر محمدایوب قادری دیو بندی لکھتے ہیں:

'' م ١٢٥ه من الم ١٨٥٥ ، يس آگره يس پادرى فنڈر سے مناظره كيا۔ فنڈر سے مناظره كيا۔ فنڈر سے مناظره كيا۔ فنڈر سے مناظره كيا۔ فنڈر سے داه فرار افقيار كى۔ (مولانا نے) جنگ آزادى ١٨٥٥ ، يس برے زوركيما تھ حصدليا جس كے نتیج بيس جائيداد واملاك صبط ہوگئ اور مكم معظمہ كو اجرت كرنى پردى۔ مكم معظمہ بيس صولت النساء بيكم كى استعانت وامداد سے مدرسہ صولت قائم كيا، عيمائيت كے رد بيس برا استعانت وامداد سے مدرسہ صولت قائم كيا، عيمائيت كے رد بيس برا كام كيا ہے۔ ١٨٥٨ هيل انتقال ہوا'۔ (تذره علائے بدس مدر)

اور بید وزی مولانا رحمت اللہ کیرانوی ہیں جنہوں نے مولانا غلام وشکیر قصوری بینائیہ کی کتاب ' نقلایس الوکیل'' کی تاکید و تصدیق قرمائی۔ علاوہ ازیں ای کتاب پر جاجی امداداللہ مہاجر کی کی نقصہ این بھی موجود ہے۔' تقدیس الوکیل'' اُس مناظرہ کی روداد ہے جو مناظر وسلا شوال ۱۳۰۱ھ/۱۳۰۹ء کو بہاولپور ہیں مولانا غلام دیکیر قصوری اور مولانا غلیل احمد سہار نپوری دیو بندی کے درمیان مولانا خلیل احمد کی کتاب ' براہین قاطعہ'' کی چند متناظرہ عبارات پر ہوا۔ مولانا خلیل احمد کے ساتھ مولانا محمود سن بھی موجود تھے۔ مناظرہ میں انہیں شکست ہوئی اور نواب سرصاد ق محمد خال والی ریاست بہاولپور نے مولانا خلیل احمد سہار نپوری کو اپنی ریاست سے نکال دیا حالانکہ مولانا صاحب اُن کے مولانا خلیل احمد سہار نپوری کو اپنی ریاست سے نکال دیا حالانکہ مولانا صاحب اُن کے مولانا خلیل احمد سہار نپوری کو اپنی ریاست سے نکال دیا حالانکہ مولانا صاحب اُن کے مولانا خلیل احمد سہار نپوری کو اپنی ریاست سے نکال دیا حالانکہ مولانا صاحب اُن کے مولانا ساحب اُن کے مولانا میں موجود تھے۔

مولانا غلام دینگیر قصوری مینید کے بارے میں ڈاکٹر محر بہاؤالدین لکھتے ہیں: ''۱۸۹۷ء میں مرزاصاحب کے دیئے گئے چیلنج کوجن بزرگوں نے قبول کیا،ان ''اگر بطور عادت أس نے کلم طیب پڑھ لیا توبیاس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا جب تک توبہ نہ کرے کیونکہ بغیر توبہ صرف کلمہ پڑھنے سے کفرختم نہیں ہوتا''۔ (اہناس صلح الدین کراہی جولائی ۲۰۰۸م ۹۳)

نا نوتوی صاحب کے کلمہ پڑھنے کا انداز ہی بتارہا ہے کہ بیکھن خوش طبعی ، دل کلی اور دفع الوقتی کی ایک ہاست کھی ورندا گراس کو حقیقت پڑھمول کیا جائے تو اُن دیو بندی و کیلان صفائی کا کیا ہے نے گھ جو تحذیر الناس کی متنازعہ عبارت کے ایک ایک لفظ کو بین اسلام بیجھتے ہیں اور اس کی صرح کے اور نا قابل تا ویل کفریہ عبارات کو بھی ٹابت کرنے کی ناکا م کوشش کرتے اور ان پی عمریں گنوا چکے ہیں ، انہیں کو ن تو ہرائے گا اور انہیں کو ن کلمہ پڑھائے گا؟

یا در ہے کہ برصغیر مسلمانوں کا دینی مرکز اور تحریب اسلام بعلیم شریعت اور رشده ہدایت کا گہوارہ رہا ہے اور بیسارے علوم وفنون علائے حت اور صوفیائے کرام کی مطل جدو جبد کا شمرہ اور محنت شاقد کا متیجہ ہے۔ جب بھی کسی دشمن اسلام نے دین متین میں تخریب کاری کے لیے سرأ تھایا،علائے حق غیرت ویٹی اور ہمت مردانہ ہے لیس ہو کرشر عی فریضہ کی ادائیگی کے لیے اُسکے خلاف صف آراء ہو گئے۔ اکبری دورکود کھنے ابوالفضل اورفیضی جیے نام نهاد در باری علماء کا بواچ چا تھا مگر تاریخ آج بھی اُنہیں غلط کار کہتی اور سر ہندی مردحی آگاہ حضرت مجدد الف ٹانی کو گیارہویں صدی کا مجدد تشکیم کرتی ہے۔ اٹھارہویں صدی کے بعد جب انگر بر مکمل طور پر ہندوستان پر قابض ہوگیا تو اس کے باشندوں کو اپنا دست گر بنانے کے لیے جہاں صنعتوں کو تباہ و ہر باد کیا و ہیں مداخلت فی الدین بھی شروع کر دی۔ وہ جا بتنا تھا کہ ہندوستان کو بھی عیسا تیوں کا ملک بنا دیا جائے۔ چنا نچدایسٹ انڈیا کمپنی کے خریق پرانگلستان سے پا دری بلوائے گئے جنہوں نے جگہ جگہ مناظر وں کا چیلنے دینا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ عیسائیت کی حمایت میں بے شار کتابیں شائع کروا کر مفت تقلیم کرنے گئے۔ چنا نچہ اہل سنت و جماعت کے مابیر ناز عالم دین بیٹن پابیجر مین مولا نا رحمت اللہ کیرانوی نے آگرہ کے تاریخی مناظرے میں اُن کے سب سے ذیادہ سرگرم اور چینی باز پادری فنڈر کو

فَوَانَّ الشَّيْطَانَ قَدُ يَقُولُ كَلِمَةِ الضَّلاَلَةِ عَلَىٰ لِسَانِ الْحَكِيْمِ-(الإدادَ وَرُنِف جَسِم تَنَب المن صديف (١١١١)

ترجمه: شیطان گراهی کی بات عالم دین کی زبان سے کہلوا تا ہے۔

#### ١٨٢٧ء ـــ ١٩٠١ء تك:

تقویۃ الایمان ۱۹۲۱ء میں تکھی گئی اور مرزا فلام احمد قادیا نی نے جھوٹا دعویٰ نبوت
۱۹۰۱ء میں کیا۔ بید درمیان کے ۵۵ سال کا عرصہ ہی وہ عرصہ ہے جس میں انگریز نے فتنہ و
انتشار کا تا نا بانا بُنا اور کا میا بیوں کی منازل اور کا مرانیوں کے مراصل طے کرتا، فتح وشاد مانی
کے شادیا نے بجاتا، مرزا قادیا نی ہے دعویٰ نبوت کر دالیا۔ جیسا کہ شروع میں عرض کیا تھا
کہ مرزا قادیا نی تک چینچ تو تینچ انگریز کو پون صدی لگ گئی۔ پہلے طالات سازگار کے ،
مسلمانوں بی تبدیلی لائے ،مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی،عظمت مصطفلے بڑا پڑ پر جملے کر دائے ،
ماحول میں تبدیلی لائے ،مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی،عظمت مصطفلے بڑا پڑ پر جملے کر دائے ،
ماحول میں تبدیلی لائے ،مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی،عظمت مصطفلے بڑا پڑ پر جملے کر دائے ،
ماحول میں تبدیلی لائے ،مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی ،عظمت مصطفلے بڑا پڑ پر جملے کر دائے ،
ماحول میں تبدیلی لائے ،مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی ،عظمت مصطفلے بڑا پڑ پر جملے کر دائے ۔
ماحول میں تبدیلی لائے ،مسلمانوں بی نے کہ کے ختاف حرب اختیار کیے۔ زرومال کی بارش کی ،اور سلمانوں کی وحدت ملیہ کو پاش پاش کر کے اپنے ندموم مقصد میں کا میابی حاصل کر لی۔
میر محمد فاروق القادری لکھتے ہیں :

" تاریخی نقط نگاو سے تقویۃ الایمان کی تحریک ہی وہ نقط آغاز ہے جس نے نہ ہی میدان میں مستقل کھی شاش ہے چینی ، مناظرہ ہازی اور رسہ کشی کو جنم دیا۔ یہ تحریک محمد بن عبدالوہا ب خبدی کی تحریک کے زیراثر اور شعوری طور پر اس کی ترجمان تھی۔ اس میں مشائخ صوفیاء کے ہزارسالہ محبت وشفقت، رافت ورحمت کے انداز تبلیغ سے ہم کر پہلی ہارشدت، درشتی بختی اور بدمزاجی کواساس تبلیغ بنایا گیا تھا"۔

(فاصل بریلوی ادراُمور بدعت ۱۹۰۰ میں ۱۹۰۰) تقوییۃ الا بمان سے جس فتنہ کا آغاز ہوا تھا۔ تحذیر الناس پر آکرزور پکڑ گیا بلکہ سلامی معاشر سے کی رگوں میں سرطان بن کراُنز گیا۔ رہی سہی کسر دیگر کتا بول اور علائے میں سے ایک مولا نا غلام دنتگیر قصوری میں ہیں جو کار کنان تحریک ختم نبوت میں بہت اہم مقام کے حامل ہیں ۔ انہوں نے اپنے دور کے ہریلوی مشائخ کوتحریک کی صفوں میں شامل کرنے کے لئے بہت محنت کی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے دور دراز کے سفر کیے اور مرزا صاحب کے عقا کدونظریات سے لوگوں کوآگاہ کیا''۔

( تحريك ختم نبوت ،حصدوم ،صفحدام ، مكتبه قد وسيد (الل حديث ) رحمان ماركيث اردو بازارلا مور ) یہ گنتی عجیب بات ہے کہ گنتا خاندعبارات پر گرفت کرنے والوں کو بدعتی قرار دیا جائے اور جنہوں نے بیرعبارات مکھی ہیں اُنہیں وارث انبیاءاور جنید وسل سمجھا جائے ۔ تحذیر الناس کی اردوعبارت کوئی معمداور بچھارت نہیں تھی جے پورے ہندوستان کے علماء نہ سمجھ سکے۔ بقول مولانا تھانوی جب سارے ہندوستان کے علیائے اہل سنت تحذیر الناس کی وجہ سے نا نوتوی صاحب کے مخالف ہو گئے تو ایک منصف مزاج انسان بیسو چنے پر مجبور ہوجا تا ہے کہ کیاسینکڑوں ہزاروں علماء کا مؤقف غلط اور ایک نا نوتوی صاحب کا ورست تھا، کیا بیہ ممکن ہے کہ تمام علائے ہندنے عبارت کامفہوم غلط لے لیا۔ جملہ علمائے کرام کوآخر نا نوتوی صاحب ہے کیا پر خاش تھی، کیا رہنج تھا اور کیا ان ہن تھی؟ کیا اسلامی معاشرے کی بیذ مہ داری نہیں کہ باطل اور سرا سرغیر اسلامی عقائد ونظریات اور اقوال وافعال کے سد باب کے لیے اپنی تمام تر توانا ئیاں صرف کردے تا کہتن و باطل کا انتیاز باقی رہ سکے۔ ہندوستان کے علاے حق اس وقت تأمُرُون بالمُعُرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُر بِرَعْل كرتے موسے ا کرنا ٹوٹوی صاحب کے خلاف سیند سپر ہو گئے تو ایک شرعی فریضہ ہی ادا کیا۔ اللہ تعالی نے اُنہیں مومنانہ فراست سے بہرہ ورکر رکھا تھا۔ انگریزوں کی عیاریاں، چالا کیاں، دھو کے ہازیاں اور سازشیں اُن کی آنکھول کے سامنے تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ شیطان انگریز کے روپ میں آ کرمسلمانوں کو دھو کہنیں دے سکتا وہ جمیشہ کسی عالم کی زبان ہے ہی گراہی کی بات کہلوا تا ہے۔ تا کہ ہزاروں لا کھوں انسان اُس گمراہی کی لپیٹ میں آئیں۔ تقویت الايمان ، تحذير الناس ، براتين قاطعه اورحفظ الايمان وغيره كانتيجه مارے سامنے ب: الساسل عبارت كافو ثوستيث)

شاہ اساعیل صاحب کی اپنی کتابیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ انکہ کی تقلید سے معرف ہیں کہ وہ انکہ کی تقلید سے معرف کے عقے اور اپنے باپ دادا کی تعلیم کو بھلا کر وہا ہیے عقا کدا ختیا رکر لیے تھے۔ بتا ہے مولا نامنورالدین اور دیلی کے علماء کوکس'' احد رضا'' نے بحر کا یا تھا؟ اور شاہ اساعیل کی جوعلمی اللہت تھی اُسکا حال تو خود دیو بندی علماء نے شاہ عبدالعزیز جو اللہ کی زبان سے لکھا ہے کہ موسکیا میں موسکی کے دہم تو سمجھے تھے کہ اساعیل عالم ہو گیا مگر وہ تو ایک حدیث کے معنی بھی منہیں جا نتا ۔''

مولانا منور الدين ير بي بس نبيس بلكه شاہ اساعيل كے چيا زاد بھائي مولانا شاہ مسوص الله محدث وہلوی اورمولا نا شاہ محدمویٰ بھی ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیہ وولول بھائی اے پھاشاہ عبدالعزیز محدث وہلوی میشید کے شاگر درشید تھے۔ اُنہوں نے ی و ث کرشاہ اساعیل کا مقابلہ کیا اُن کے خلاف کتا ہیں اور رسائل لکھے اور خاندانی رشتے ا یا ولحاظ پس پشت رکھ کرحق کوخوب آشکارا کیا۔ بتائے یہ بھالی کس احدرضا کی شہر الفراع موع تفي الع طرح تحذير الناس يرجو منظامه شروع موااور تا نوتوى صاحب كى مسرکی گئی اور ہندوستان بھر کے علمائے حق مخالف ہو گئے وہ کس احمد رضا کی شہ پرمخالفت پر ار بستہ ہوئے۔ اُس وقت اگر چدام م احمد رضا ہر بلوی سولہ برس کے ہو چکے تھے اور فناوی ک سند بھی سنجال کیے تھے گر کیا اُس وقت کے علمائے ہندسب کے سب استے نااہل تھے المانسين فتوی وینے کا بھی سلیقہ نہیں آتا تھا اور یا پھرسب کے سب امام احمد رضا کے کھر انے کے نیاز مند تھے اور دیو بند کے اکابر سے کوئی خاص دلی پرخاش رکھتے تھے؟۔ امام احمد رضا لے تو ان علمائے حق کی تا سکیر میں اُس وفت قلم اُٹھا یا جب ہندوستان میں ہے در بے ناموس مسلقی پر حملے شروع ہوئے۔ بدقسمتی کہیے کہ ان حملوں کا مرکز دیو بند تھا اور نشانے پرمحبوب و دو كارجل جلالدو نافظ كى ذاك مقدسه كى رسيد تحمد فاروق القادري لكصة بين: "فاصل بریلوی (امام احمد رضا محدث بریلوی) کی در شی کا رونا

د یو بندگی تا ویلات باطله نے نکال دی۔ تقویة الایمان پر جومباحثه شاه اساعیل اورمولانا منور الدین کے درمیان ہوا اس پرمولانا ابوالکلام آزاد نے بھی خامہ فرسائی کی۔ اُن کا بیان ہے:

متم نبوت اورتخذ برالناس

"مولانامحراساعيل شهيد مولانا منور الدين كے ہم درس تھے۔ شاہ عبدالعزيز كانقال كے بعد جب أنبول نے تقوية الايمان اورجلاء العینین لکھیں اور ان کے مسلک کا ملک مجر میں چرچیا ہوا تو علماء میں بلچل پڑ گئی۔ان کے رومیں سب سے زیاد وسر گری بلکہ سربراہی مولانا منور الدين نے دكھائى، متعدد كما بين لكھيں اور ١٢٣٨ مدوالامشہور مباحثہ جامع محد (ویلی) کیا۔ تمام علائے ہند سے فتوی مرتب کرایا۔ پر حربین سے فتوی منگوایا۔ ان کی تحریرات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ابتدا میں مولانا اساعیل اور اُن کے رفیق اور شاہ صاحب کے داماد مولانا عبد الحی کو بہت کھے فہمائش کی اور ہرطرح سے سمجمایا ليكن جب ناكاى مونى تو بحث ورّة مين بركرم موع اور جامع مجدكا شهره آفاق مناظره ترتيب ديا\_جس بين ايك طرف مولا نااساعيل اور مولانا عبدائی تصاودوسری طرف مولانا منور الدین اور تمام علائے و الى " \_ ( آزاد كى كهافى ص 2 يمطبوعه چنان يريس الا مور )

مولانا منور الدین ،حضرت شاہ عبد العزیز محدث وہلوی کے شاگر د اور شاہ اساعیل کے ہم سبق بتھے۔لیکن تقویۃ الایمان کی ول خراش اور ایمان سوز عبارات وہ بھی گوارانہ کر سکے اور شاہ اساعیل کے خلاف خم شونک کر میدان میں آگئے جن کے ساتھ دہلی کے تمام علماء یقینا ای گھرانے کے فیض کے تمام علماء یقینا ای گھرانے کے فیض یافتہ ہوں گے جس گھرانے کے میاتھ دوحانی طور پراکا ہر دیو بندکا نام نہا درشتہ جوڑ اجا تا ہے جس کی تر دید مولانا انظر شاہ کشمیری و یو بندی خود کر کچے ہیں۔ ( دیکھے کتاب ' دعوت قلن'

104

آخری نبی میں کسی قتم کی کوئی فضیات نہیں بلکہ بیمعنی کرنے سے بہت می خوابیاں لازم آئی اور پھر تر نیب واروہ خرابیاں درج کیں۔ چونکہ اس کتاب میں ختم نبوت زبانی کا صرح انکا رفعااس لیے پورے ہندوستان کے علاء نا نوتو کی صاحب کے خلاف ہو گئے اورا کئی تکفیر کردی گئی۔ نا نوتو کی صاحب نے کسی بھی عالم فاضل کی کوئی پروانہ کی ،اپنے مؤقف پرؤ نے رہے ، نفر بین بین المسلمین کے اس کا میاب مرحلے پرانگریز بہت خوش تھا۔ اُس کی مرادیں بھوری ہورہی تھیں۔ وہ اپنا نا پاک منصوبہ جلدان جلد پایہ تھیل تک پہنچانا چاہتا تھا گر تھوڑے موست ہو پوری ہورہی تھیں۔ وہ اپنا نا پاک منصوبہ جلدان جلد پایہ تھیل تک پہنچانا چاہتا تھا گر تھوڑے موست ہو کسے بعد ہی کہ اے ایمان کرویا۔ اس کی مصنف اس جہان فائی سے رخصت ہو کئے۔ بھیب بات میہ ہوئی کہ ای سال ۱۸۸۰ء میں مرز افلام احمد قادیانی نی نے '' برا بین احمد بین' اس کی چارجلد میں تیار کرلی گئیں۔ ۱۸۸۰ء تک اس کی چارجلد میں تیار کرلی گئیں۔ ۱۸۸۰ء تک اس کی چارجلد میں تیار کرلی گئیں۔ ۱۸۸۰ء تک اس کی چارجلد میں تیار کرلی گئیں۔ ۱۸۸۰ء تک اس کی چارجلد میں تیا رکرلی گئیں۔ ۱۸۸۰ء تک اس کی چارجلد میں تیا و برا عوب سے بہت بیت بھی گئیا اور تعریفیں کی آئیس مگر بھر اللہ تعالی اہل سنت و جماعت کے وامن پر ایسا کوئی دھے۔ بھی گھا گیا اور تعریفیں کی آئیس مگر بھر اللہ تعالی اہل سنت و جماعت کے وامن پر ایسا کوئی دھے۔ بھیں۔

اس عرصے میں ۱۸۸۹ء میں مولانا خلیل احد سہار نپوری کی کتاب''برامین قاطعہ''حجب گئی جس کا ذکر مولانا غلام دشکیر تصوری پیشانیہ کے حوالے سے ہو چکا ہے۔اس میں ایک عبارت ریجی ہے:

"الحاصل غور كرنا چا ہے كہ شيطان و ملك الموت كا حال و كيوكر، علم محيط زبين كا ، فخر عالم كو ، خلاف نصوص قطعيہ كے بلا دليل ، محض قياس فاسده سے ، خابت كرنا شرك نہيں تو كون سما ايمان كا حصہ ہے كہ شيطان و ملك الموت كو ہدوسعت ، نص سے خابت ہوئى ، فخر عالم كى ، وسعت علم كى كون كى نص فحصى كورة كر كے ايك شرك خابت كرتا ہے"۔

اس کے بعد ۱۹۰۱ء ہی میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا رسالہ 'حفظ

رونے والے تقویۃ الایمان، صراط متنقیم، براین قاطعہ اور حفظ الایمان کی ان جگرسوز اور ولخراش عبارات کی طرف کیوں توجہ نبیں ویے جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے دل و د ماغ جمجھوڑ کررکھ ویے ہیں' ۔ (فاضل بریلوی اورا مور بدعت ۱۹۷۷) علامہ ڈاکٹر خالد محمود و یو بندی لکھتے ہیں:

مال مہڈاکٹر خالد محمود و یو بندی لکھتے ہیں:

مندوستان آئی۔ ۱۸۷ء میں اس وفد کے ارکان کا والیس لندن کھنے کر جندوستان آئی۔ ۱۸۷ء میں اس وفد کے ارکان کا والیس لندن کھنے کر اجلاس ہوا۔ ایک رپورٹ تیار ہوئی جس میں ایک ایسا آدمی تلاش کرنے پرزورو یا گیا جوا ہے ظائی نبی ہونے کا اعلان کرے'۔

( ور الغلامي بوے ملائي)

ہم نے کہا تھا کہ اگریز کومرزا قادیانی کی تلاش تک ہونے پاپڑ بیلنے پڑے۔ نظ بونے کے لیے پہلے زبین کو قابل کاشت اور زر خیز بنانا ضروری تھا تا کہ مرضی کے مطابق فصل بارآ ور ثابت ہو۔ چنا نچے ہم دیکھتے ہیں کہ کہ اے کے اجلاس کے ٹھیک دوسال بعد الاس اور فرجہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہ اے کے اجلاس کے ٹھیک دوسال بعد الاس اور فرجہ ہم آگئی جس کے خلیق کار مدرس دارالعلوم دیو بندمولانا محمد قاسم نا نوتو ی ہیں۔ اس کتاب ہیں مسنون ، متواتر اور اجماعی معنی کو ٹھکرا کر خاتم النہین کا ایک نیامی کر دیا گیا۔ لفظ فلی کی موافقت کرتے ہوئے یہ بھی لکھا! '' غرض اور انبیاء ہیں جو کہتے ہوئی لکھا! '' غرض اور انبیاء ہیں جو کہتے ہوئی لکھا! '' غرض اور انبیاء ہیں جو کہتے ہوئی لکھا! '' غرض اور انبیاء ہیں جو کہتے ہوئی لکھا! '' غرض اور انبیاء ہیں جو کہتے ہوئی لکھا! '' غرض اور انبیاء ہیں جو نیا معنی جو نیا معنی گھڑا اُ سکے بارے ہیں ہی تھی لکھا کہ اگر میرا اختیار کردو میہ نیا معنی '' بالذات نبی' آلیا جائے تو اس کا بیوفا کدہ ہے کہ بالفرض حضور مثابی ہے کہ دانہ کے بعد بھی کوئی نبی ہیں ہی تھری ہی تھا کہ گا۔ کیونکہ وہ ہمر حال ظل اور تکس گھری ہوگی نبیس آئے گا۔ کیونکہ وہ ہمر حال ظل اور تکس خمدی ہوگی ہوگی کہتیں آئے گا۔ کیونکہ وہ بہر حال ظل اور کس کی متان ہیں کی قشم کی کوئی کی نبیس آئے گا۔ کیونکہ وہ بہر حال ظل اور کس خمان نہیں کا معنی '' آخری نبی' کو عوام کا خیال بتلایا یعنی محض خیال ،عقید ونبیس اور یہ بھی لکھا کہ ''

وری ہے گر پھر ککھا کہ شہداور تاویل کی بنا پراُسے کا فرنہ کیے۔مولا نا ابوالکلام آزادوفات کے قائل جھے اور مرزا کو پُرانہیں کہتے تھے۔ (بلونلات آزاد منیوس)صوفی محمد اسحاق قا دیا ٹی ال کتاب' ایک فنخ نصیب جرنیل' میں رقمطراز ہے:

''مولانا ابوالكلام آزاد برصغير پاك و هندكي ايك جاني پيچاني اورمشهور اورمعروف شخصیت ہیں۔مسلمانوں نے اُن کے تبحرعلمی کے باعث ان کی زندگی میں ہی انہیں''امام الہند'' کا خطاب وے دیا تھا۔ مرزا صاحب ( قادیانی ) کی وفات (۱۹۰۸ء) کے موقعہ پرآپ نے اپنے اخبار وكيل (امرتسر) ميں جوادارية آپ كى وفات برككھاوہ درج ذيل كياجاتا ب\_آب لكسة بين!" ووضف ، بهت براهخص ،جس كاقلم بحر اورز بان جادو، وهمخض جود ماغي عائبات كالمجسمة فعا....وهمخص جوند ہبي ونیا کے لیے تیں برس تک زلزلداورطوفان رہا...ونیا سے اُ ٹھ گیا۔مرزا غلام اخد صاحب قادیانی کی رحلت اس قابل نہیں کہ اس سے سبق حاصل ند کیا جائے ، ایسے مخص جن سے مذہبی یاعقلی و ٹیا میں انقلاب پیدا ہو ہمیشہ دنیا میں نہیں آتے۔ بیرنازشِ فرزندانِ تاریخ بہت کم منظر عام برآتے ہیں اور جب آتے ہیں تو دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر کے وکھا جائے ہیں۔ مرزا صاحب کی اس رفعت نے ان کے بعض وعاوی اور بعض معتقدات سے شدید اختلاف کے باوجود ہمیشہ کی مفارقت پرمسلمانوں کو، بال تعلیم یافته اور روش خیال مسلمانوں کو محسوس كراديا ہے كدان كاليك بر المخص ان سے جدا ہو كيا ہے اوراس کے ساتھ مخالفین اسلام کے مقابلہ اسلام کی اس شاندار مدافعت کوجو ان کی ذات کے ساتھ وابستھی خاتمہ ہو گیا ہے۔ان کی پیخصوصیت کہ وہ اسلام کے خالفین کے برخلاف ' ایک فتح نصیب جرنیل' کا

الایمان'' آگیا۔جس میں حضور مڑا پڑھ کے علم غیب کو جانو روں کے علم سے تشبیہ دے کر ہے کہا گیا کہ:

> ''اس میں حضور من پیلے ہی کی کیا شخصیص ہے ایساعلم غیب تو زید وعمر بلکہ ہرصبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے''۔

(حفظ الايمان مي معلموركت خانداعز ازبيد يوبند)

یوں ۱۸۲۱ء ہے او ۱۹۰۱ء تک اس مکتبہ فکر کی متنازے کتابوں نے انگریز کی منصوبے کو خوب تقویت پہنچائی ، مسلمانوں کی وصدت کلا ہے کلائے ہوگئی۔ فتنہ وفساد بودھا، گھر گھر جھڑ ہے کھڑے کھڑے کو سے بہوئے۔ ان کتابوں کی عبارات نے عظمت ناموں مصطفی منافظ کو اس بے دردی ہے مجروح کیا کہ اہل سنت دردوغم ہے کراہنے گئے۔ انگریزوں کی حیال کا میاب ہو کی اور ۱۹۰۱ء میں سیج موجود ومبدی ہونے کا دعوے دار مرزا غلام احمد قادیائی جھوٹی نبوت کا فرد ورگا کرمیدان میں آگیا۔ مرزا غلام احمد قادیائی کے 'مروصالح'' ہونے کا علائے دیو بند اور غیر مقلدین پراتنا اثر تھا کہ ۱۳۲۵ھ کے ۱۹۰۰ء تک مولانا تھا نوی لکھ رہے ہیں کہ اور غیر مقلدین پراتنا اثر تھا کہ ۱۳۲۵ھ کے دیو بند

(الداوالفتاوي جسم ١١١)

فناوی رشیدیه بیس مرزا قادیانی پر کفر کا کوئی فتوی نبیس \_مولانا کفایت الله دالوی نے خاندانی مرزائی کے ہاتھ کا ذبیجہ درست قرار دیا ہے اور اُسے اہل کتاب کے درجے میں رکھاہے ۔ (کفایت اُلمقی خاول سور ۳۱۱)

مفتی عزیز الرحمٰن دیو بندی لکھتے ہیں: '' ہاتی ہے کہ جو شخص بہسبب کسی شبدا درنا ویل کے (مرزائیوں کو) کا فرنہ کہا س کو بھی گافرنہ کہا جا وے کہ موقع تا دیل میں احتیاط عدم تکلیفر میں ہے''۔ (فاوی دارالعلوم دیو بندی ادل می دیمنفوعہ دارالاشاعت کرائی) اگر چہ پہلے میاکھا کہ مرزا کے عقائد ہاطلہ کاعلم ہوجانے کے بعداُسے کا فرکہنا اگر چہ پہلے میاکھا کہ مرزا کے عقائد ہاطلہ کاعلم ہوجانے کے بعداُسے کا فرکہنا "فالبًا ۱۹۳۰ء کا واقعہ ہے کہ نماز چاشت کے وقت کیم الامت تھا نوی کی مفاد تھا نوی کی مفاد تھا نوی کی مفادت حاصل ہوئی۔ ذکر مرزائے تا دیاں کا تھا۔ ایک صاحب بوے جوش سے بولے "حضرت ان لوگوں کا دین کوئی دین ہے .... نہ خدا کو ما نین نہ رسول کو"۔ حضرت ان کھا نوی ) نے معالیجہ بدل کر فرمایا بیزیا وتی ہے" تو حید ہیں ہمارا اُن کا کوئی اختلاف نہیں ، اختلاف رسالت ہیں ہے اور اس کے بھی ایک باب میں ، یعنی عقیدہ ختم رسالت ہیں۔ بات کو بات کی جگہ رکھنا چاہیے۔ جو شخص ایک جرم کا مجرم ہے بیاتو ضروری نہیں کہ دوسرے چاہیے۔ جو شخص ایک جرم کا مجرم ہے بیاتو ضروری نہیں کہ دوسرے جرائم کا بھی ہو"۔ " بچی با تیں" مصنفہ عبد الماجد وریا بادی ص ۱۳۳ مرتبہ کیم بالل احما کبرآبادی شاکع کردہ نئیں اکیڈی کرا چی نبر۔"

(ایک فخ نعیب برنیل ۱۵۰)

مشہورا بل حدیث عالم مولانا ثنا اللہ امرتسری صاحب کے متعلق لکھا ہے:

د' مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری عمر بحر مرزا صاحب کی مخالفت

کرتے رہے بلکہ اس سلسلہ میں اپنی طرف سے ایک ثنائی پاکٹ بک

بھی لکھی، جس میں وواس کے صفحہ ۲۵ پر'' فرقہ مرزائیہ یا احمد ہی' کے
عثوان کے ماتحت لکھتے ہیں ا'' یہ فرقہ اسلامی فرقوں میں سب سے
اخیری ہے مرحرکت کی وجہ ہے آج کل بہت مشہور ہے''۔

( ثَنَافَى بِاكْتُ مطبوعه كمنيَّ عزيزيدام كلي نبره بوك دالكرال الابور)

(ایسنا ص ۴۹)ای صفحه پرصوفی محداسحاق قادیانی لکستا ہے: ''پھراُنہوں (مولانا ثناءاللہ) نے اپنے اخبارالل حدیث مور تحدا" مئی ۱۹۱۴ء میں فتوی دیا کہ مرزائی کے پیچھے نمازادا ہوجائے گی'۔ یمی قادیانی ہمولانا عبدالما جددریا باوی دیو ہندی کے بارے میں لکستا ہے: فرض پورا کرتے رہے، ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اس احساس کا تھلم کھلا اعتراف کیا جائے .... آئندہ اُمیڈنیس کہ ہندوستان کی فدہبی ونیا میں اس شان کا شخص پیدا ہو جواپنی اعلیٰ خواہشیں محض اس طرح ندا ہب ک مطالعہ میں صرف کردے۔اخبار وکیل ۲۸مئی ۱۹۰۸ء۔''

(ایک گفیب برنیل س ۲۲،۳۱)

عاشيه ميل اكساب كه

''مولانا ابوالکلام آزاداس اداریہ کے بعد نصف صدی ہے زائد عرصہ زندہ رہے لیکن آپ نے بھی بھی خوداسکی تر دیڈنیس کی نہ ہی اپنی زبان ہے اور نہ ہی اپنی قلم ہے''۔

ای صفحی اس کے حاشیہ میں مزید لکھا ہے:

"مولانا عبد المجید سالک ہندہ پاکستان کے نامور ادیب اور ایڈیٹر
"انقلاب" شے۔ وہ اپنی کتاب" یاران کہن" کے ص۲۳ پر لکھتے ہیں:
"مولانا ابو الکلام آزاد مرزا صاحب کے دعویٰ میسجیت موعود سے تو
کوئی سروکارندر کھتے ہے گئین ان کی غیرت اسلامی اور جمیت دین کے
قدر دان ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن دنوں مولانا امرتسر کے اخبار
"وکیل" کی ادارت پر مامور ہے اور مرزاصاحب کا انتقال انہی ونوں
ہواتو مولانا نے مرزاصاحب کی خدمات اسلامی پرایک شائدار شذرہ
کوساتھ بٹالہ تک گئے"۔ مرزاجیرت وہلوی نے بھی مرزا قادیائی کی
اعلیٰ خدمات گاعتراف کرتے ہوئے ایسانی ایک شذرہ اخبار کرزن
کونٹ کیم جون ۱۹۰۸ء میں تحریر کیا"۔ (ایک شاغیرہ اخبار کرزن
مولانا عبدالما جدوریا بادی خلیفہ مجازمولانا ناشرف علی تھانوی کھتے ہیں:

نے دعوی نبوت کیا تھا''۔ (مقالات تھیم الاسلام سمادارة العارف راپی) علامہ واکثر خالد محمود و بو بندی لکھتے ہیں:

'' پس ختم نُبوت کا بیہ مطلب نہیں کہ خود نبوت ختم ہوگئ ہے ایسا ہر گز نہیں۔ آنخضرت مَا فِیْلِم کی نبوت ہمیشہ کے لیے باتی اور جاری ہے۔ ختم نبوت سے مراد ہے کداب نبوت کا ملناختم ہے''۔

(عقيدة الامت في معنى فتم نبوت ص٢٢ دار المعارف لا بهور)

ليكن اس كے بعد بيمبارات ما جظافر ماكيں:

" جب بیتم نبوت جس کے حامل کو نبی نہیں کہا جاسکتا اس اُمت میں جاری و ساری ہے تواسے نبوت کیوں نہیں کہا جاسکتا، جوامتی بیمقام نبوت پائے اُس کے لیے بیٹبوٹ پر دوغیب میں ہااور نی کے لیے نبوت مقام شہادت میں ہوتی ہے پردہ غیب میں نہیں۔ آنخضرت ناہی نے خودفر مایا کہ جس نے قرآن کریم حفظ کیا اُس کے دونوں پہلوؤں میں نبوت اُ تاروی گئ '۔ (ایناص ۲۷۹،۲۷۸) "سورچ حقیقت میں حضور کی بی نبوت ہے جو مجتبدین کے ذہن میں الرتی ہاور پر علمائے أمت ميں پھيلتي ہے ... مجتهدين كويد نبوت تبعيت و وراشت سيلتي ہاوراولیاءاللہ جب براہ راست خداہے وابستہ ہوجا کیں تو اُن کی سندعالی ہو جاتی ہے۔ای طرح حفظ قرآن ، کرقرآن کریم کی سیندیں اُر آئے یہ بھی ایک نبوت ہے جوحضور مناقام کی نبوت کا پرتو ہے کیکن میدوہ نبوت ہے جس کا حامل بھی نی کانا منہیں یا سکتا، بدلفظ نی اس اُمت سے روک دیا گیا ہے اس میں نبوت باتی ہے مگر کو کی مخص نبی نہیں کہلا سکتا۔حضور من اللہ نے جب انقطاع نبوت کا اعلان فرمایا تو ساتھ اسکی شرح بھی فرمادی کہاب حضور کے بعد کوئی نبی اور رسول شہوگا۔ نبوت اس لحاظ سے ختم ہے کہ وہ کسی کو نبی بنائے۔ رہی اسکے بغیر تو وہ اس أمت ك اكابرين ميں جارى وسارى بے بدافراد ميں تيس قوم ميں پائى جاتى

"مولانا موصوف اپنے اخبار صدق جدید مور ند ۲۲ د کبر ۱۹۶۱ء میں لکھتے جیں: "مبارک ہے وہ دین کا خادم جو تبلیخ واشاعت قرآن کے جرم میں قادیانی یا احدی قرار پاسے اور قابل رشک ہے وہ احمدی یا قادیانی جن کا تمغدا تبیاز ہی خدمت قرآن یا قرآنی ترجموں کی طبع واشاعت کو تجھ لیا جائے"۔ (ایشام، ۵)

اس کی تصدیق پاکتان کے مشہور دیو بندی مفتی محمد تقی عثانی نے بھی کردی۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں'' قادیا نیت کے سئلے ہیں ان (دریا بادی) کا نرم گوشہ پوری اُمت کے خلاف تھا اور بلاشبہ بیداُن کی تنگین ترین غلطی تھی جس پراللہ ان کی مغفرت فرمائے لیکن " پوری اُمت کی مخالفت کے باوجودا ہے اس مؤقف پر قائم رہے''۔

(نفوش رفتگاں، صفحہ ۸، مکتبہ معارف القرآن، کراچی) مصنف تخذیر الناس مولانا محمد قاسم نانوتوی کے بوتے سابق مہتم وارالعام ویو بندقاری محمد طیب صاحب قاسی '' خاتم انہین کا مطلب'' کے عنوان سے لکھتے ہیں: ''اور خاتم الانبیاء کا مطلب سے ہے کہ نبوت، علم اور اخلاق کے جتنے مراحب ہیں وہ آپ کی ذات بابر کات کے اوپڑتم ہو چکے ہیں'۔

﴿ خطبات بھیم الاسلام ج میں ۱۹ دارالا شاعت کرا گیا۔ قاری صاحب نے اپنے دادا جان کی پیروی میں مراتب نبوت ، مراتب علم الا مراتب اخلاق کہا، زماند نبوت نہیں کہا۔ یعنی آپ مراتب نبوت کے خاتم ہیں زمانہ نبوت کنمیں ۔

لطيف.

قاری محمد طیب صاحب کودیو بندسے کیوں نکالا گیا؟اس کے جواب میں حافظ سے محمدا کبرشاہ بخاری دیگرعلمائے دیو بند کے حوالے سے لکھتے ہیں: دمہتم صاحب کو دارالعلوم سے نکالنا دینی فرض ہو گیا تھا چونکہ انھوں کے وجود ہا چود سے اپنے مرتبہ اتم واکمل میں ظہور پڈیر ہوکر آئینہ ضدا تما ہوئے۔ (سرمہ چثم آرید)' (اینا س۱۱)...''ختم نبوت آپ پر نہ صرف زمانہ کے تاخر کی وجہ سے ہوا بلکہ اس وجہ سے بھی کہ تمام کمالات نبوت آپ پرختم ہو گئے۔ لیکچر سیالکوٹ'۔ (ابیناس، ۲۰)

بیتمام عبارات مرزاغلام احمد قادیانی کی ہیں جن کالب لباب بہی ہے کہ نبوت کے تمام درجات ومرا تب حضور علیم پر کامل ہو گئے ۔ قاری محمد طیب صاحب دیو بندی کا بیہ کہنا کہ'' ختم نبوت کامعنی قطع نبوت کانہیں کہ نبوت قطع ہوگئ''۔ قادیا نبول کے ہاتھ ایک کارآ مدہ تھیار دیئے کے مترادف ہے، وہ تو یہ جملہ پڑھ کرخوش سے جھوم اُنھیں گاور کہیں گا۔ ع

كتفاصال إلى الم يدال كرك

اور جملے کا اگا حصہ کہ'' نبوت کا مل ہوگئ' وہ تو او پرآپ نے مرزا کا عقیدہ ملاحظہ
الیا کہ وہ بھی بار بار بھی کہتا ہے کہ کا مل نبوت تو حضور منا ہوگئ ہیں کی ہے ۔ مگراس ہے آگ اللیا کہ وہ بھی بار بار بھی کہتا ہے کہ کا مل نبوت کے معن'' قطع نبوت'' نہیں کرتا کیونکہ اُسے پیتہ ہے کہا آت ہیں اگرتا ہے۔ وہ بھی ختم نبوت کے معن '' قطع نبوت' نہیں کرتا کیونکہ اُسے پیتہ ہے کہا اس سے میر ہے وہ ہے گئے انش نبیں نکل سکتی ۔ لیکن کا مل نبوت کے بار ہے ہیں خود کہتا ہے۔ '' وہند کوار دیا ) بول معصوم کا مل صرف مجم مصطفح منا ہوئے طاہر ہوا ہے ۔'' (ہند کوار دیا ) بول معصوم کا مل مصرف مجم مصطفح منا ہوئے کو گئی ان ہوت کی گئیا ہم وہ کہتا ہے اور کہتا ہے ۔ '' اللہ جل شان کر اُن کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہر گزنہیں دی گئی اس وجہ افا ضہ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہر گزنہیں دی گئی اس وجہ سے آپ کا نام خاتم انبیان تضمرا یعنی آپ کی چیر دی کمالات نبوت ہے ہیں وہ بخشی ہے اور آپ کی توجہ دوحائی نبی تر اش ہے اور بیتوت قد سیہ کی اور بخشی ہوت کے خدید کی اور بخشی ہوت کے خدید کی اور بخشی کی اور بخشی کی توجہ کی اور بیتوت قد سیہ کی اور بیتوت کی توجہ کی اور بیتوت قد سیہ کی اور بیتوت کی کوئیس کی '' ۔ (ہیتو اوری می وہ حافیہ بوت کے جدید پہلوشوہ ۳) اور قطع نبوت کے معنول سے بوں افکاری ہے:

اور قطع نبوت کے معنول سے بوں افکاری ہے:

اور قطع نبوت کے معنول سے بوں افکاری ہے:

بيئ - (ايناص١٢١)

یبال صورت حال بزی تھمبیر ہوگئ ہے کہ ایک تو قاری صاحب ختم نبوت کے معنی'' منجیل نبوت 'کرتے ہیں لیمنی نبوت کامل ہوگئ۔اور'' نبوت قطع ہوگئ''اسکا انکار کرتے ہیں۔انقطاع نبوت کا انکار اور تکیل نبوت کا اقرار بیعقیدہ قادیا نیت کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ وہ بھی حضور من انتخار کے لیے اکمال دین اور اتما م نعمت کا اقرار کرتے ہیں۔مرز المفید ہے کیونکہ وہ بھی حضور من انتخار کے لیے اکمال دین اور اتما م نعمت کا اقرار کرتے ہیں۔مرز المفاحد قادیا نی خود کھتا ہے:

'' ہمارے مذہب کا خلاصداور لب لب بیہ ہے کہ لا الدالا اللہ مجد رسول اللہ ہے۔ ہم اس دینوی زندگی میں رکھتے ہیں جس کے اللہ ہم بفضل وتو فیق باری تعالی اس عالم گزران ہے کوچ کریں ساتھ ہم بفضل وتو فیق باری تعالی اس عالم گزران ہے کوچ کریں گے۔ بیہ ہے کہ حضرت سیدنا ومولا نامجم مصطفح منافق '' خاتم النہ بین و خیر الرسلین' ہیں۔ جن کے ہاتھ ہے اکمال دین ہو چکا اور ووقعت بمرتبہ المرسلین' ہیں۔ جن کے ہاتھ ہے اکمال دین ہو چکا اور ووقعت بمرتبہ المام بین چکی جس کے ذریعہ انسان راہ راست کو اختیار کرکے خذائے تعالیٰ تک بینچ سکتا ہے' ۔

(از الداوبام مثمان خاتم الانجياء مزييز ك چند كهلوس عواز افاضات مرز افلام احد مطبوعه تظارت اصلاح وارشادر بوه) ووسرى جگد كلها ہے:

> ''تمام رسالتیں اور نبوتیں اپنے آخری نقطہ پر آ کر جو ہمارے سید و مولی مزایل کا وجودتھا، کمال کو پہنچ گئیں۔''

(اسلامی اصول کی فلائنی ، ابیناص ۳۹)

براہین احمد بید حصہ سوم ص ۲۹۳ حاشید کی بیرعبارت و کیھئے: ''وجود ہا جود آنخشرت ناچیز کا ہرا لیک نبی کے لیے تم اور کھل ہے''۔ (اینا ص ۲۰)''…. وہ خلافت حقہ جس کے وجود کامل کے تحقق کے لیے سلسلہ بنی آ دم کا قیام بلکہ ایجاد کل کا ننات کا ہوا ہے، آنخضرت ناپیز

ے کے مضور طابق آخری نبی ہیں۔آپ کے بعد سی کو بھی نبوت نہیں ال سکتی۔ یعنی سے بی کے پیدانہ ہونے اور نبوت ند ملنے کامعنیٰ ہی وہن میں بیٹھتا ہے۔ قادیانی تو کمال نبوت ے و جان سے قائل ہیں کہ اس کمال سے وہ اپنی نبوت لکا لتے ہیں۔ قاری محد طیب ماحب چونکه مولانا محرقاسم نا نوتوی مدرس دارالعلوم دیو بند کے پوتے ہیں اس لیے وہ اسے اادا جان کی ا تباع اور پیروی ہی کو برحق اور ذریعہ نجات سیجھتے ہیں حالا نکہ خاتم یا ختم نبوت کا سی" آخری نی" کے سوا اور پھینیں ۔ قاری صاحب ' خطبات' کے صفحہ 19 پر کہتے ہیں: اب نبوت کا یا باب ہونے کا کوئی ورجہ باتی نبیں ہے کہ نبوت کے درجہ میں کوئی روحانی ب بن جائے ، نبوت ختم ہو چکی''۔ جبکہ صفحہ ۲۷ پر کہتے ہیں :'' ختم نبوت کا بیمعنی لینا کہ وت كاورواز وبند موكيايدونيا كودهوكدويناب "روسطر بعد كمت بين " دختم نوت كامعنى قطع ت كنيس" دادارة المعارف كراچى ، چين واكن مقالات عكيم الاسلام" ميس كيت بين: من فلط اندازی ب ختم نبوت کے معنی نہ بچھنے کی وجہ سے ، ختم نبوت کے معنی لیے انقطاع ت کے قطع نبوت کے ، حالانکہ میں محیل نبوت کے '۔ (ص۲۹۲مرجد حافظ سیدمحرا کبرشاہ بخاری) و يد كهت بين: " تو حاصل بيد لكلا كد في كريم والفال فقط في نبيس بلك خاتم أنعمين بين اورختم وت معنی کمالات نبوت کی انتبااور تحییل نبوت کے بیں '۔ (اینا ۲۷) ع

وٹ کے مسی کمالات مبوت کی انتہااور میس مبوت کے ہیں ۔(ابینا میے صاف چھپتے بھی ٹیس،سامنے آتے بھی ٹیس ایس

کیکن قاری محمد طیب پیچھ پیچھ سامنے بھی آ گئے ہیں۔ درج ذیل عبارت خوب توجہ سے پڑھئے۔ قاری صاحب لکھتے ہیں:

''حضور من المجلم کی شان محض نبوت ہی نہیں لگلتی بلکہ نبوت بخش بھی لگلتی ہے کہ جو بھی نبوت کی استعداد پایا ہوا فرد آپ کے سامنے آیا، نبی ہوگیا۔'' (آفات نبوت سفیہ ۸)

کون سامنے آیا کون نبی ہوا بہ قاری صاحب کے محتقدین ہی بتا سکتے ہیں۔البت مت بخش'' کاعقیدہ بین مرزاصاحب کاعقیدہ ہے۔(دیکھنے هیئة الوق میں ٤٤ کاندکورہ والہ) ''ایک عظیم الثان مجره آنخضرت نافیم کا بد ہے کہ تمام نبیول کی وی منقطع ہوگی اور مجرات نافیم کی دی منقطع ہوگئی اور مجرات نافیم کی دی منقطع نہیں ہوئی اور نہ مجرات منقطع ہوئے بلکہ ہمیشہ بذریعہ کاملین اُمت جوشرف اتباع ہے مشرف ہیں ظہور میں آتے ہیں۔ (چشمہ مسیمی)۔'(اینام ۳۶،۳۱)

جبکہ قاری محد طیب صاحب بار باراس کو دہراتے ہیں اور کہتے ہیں:

''ختم نبوت کا بیمعنی لینا کہ نبوت کا درواز ہ بند ہو گیا بید نیا کو دھو کہ و ینا

ہنوت کمل ہوگئی وہی کا م دے گی قیامت تک، ندید کہ منقطع ، ہوگئ

د نیا ہیں اندھیرا کھیل گیا، نہ علم رہاندا خلاق رہے ، تو بیمعنی نہیں ، اس
لیے دھو کے ہیں نہ پڑا جائے۔ ختم نبوت کے معنی قطع نبوت کے نہیں

بلکہ کمال نبوت اور شکیل نبوت کے ہیں۔ آپ ما پھیل خاتم الانبیاء ہیں

بعنی آپ ما پھیل پر مراتب نبوت ختم ہو گئے''۔

الدار راولپنڈی کے مفتی عنایت الرحمن صاحب کی خدمت میں بطورات فتاء جیجی گئی۔مفتی ا بند کورنے بیرعبارت خود نقل کرنے کے بعد فتو کی دیا کہ 'جوبی عقیدہ رکھے کہ آپ کی صفت ات بخشی ہے تو وہ ختم نبوت کامکر ہونے اور نبوت کو کسی چیز کہنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے ان بي استفتاءاورمفتي صاحب كفتو كالكس آخرى صفحات ميس ملاحظ فرما كيس-یاور ہے کہ خاتم کامعنیٰ ' بالذات نبی ' بعنی آپ کمالات کے بوت کے خاتم ہیں الوقوى صاحب كاب يهال جم آيت كريمه ....

مَا كَانَ مُحَمَّدُهُا إَلَا مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُوْلَ اللَّهِ وَخَاتُمَ

كاشان زول ديكھتے إلى اور پر فيصله كرتے إلى كداس كامعنى آخرى نبى درست ے یا کمالات نبوت کے خاتم۔ اسکے لیے ہم مودودی صاحب کی کتاب'' رسائل ومسائل اول" ے ایک سوال اور اسکا جواب نقل کرتے ہیں۔ مودودی صاحب کا یہ جواب الانانانونوي كى تحذيرالناس كالممل ددّ ب ملاحظة فرما ير

وال: میرے ایک دوست ہیں جو جھ سے بحث کیا کرتے ہیں۔ بدشمتی سے أسکے ایک رشتہ دار جو مرزائی ہیں اُن کو اپنی جماعت کی دعوت دیتے ہیں مگر وہ میرے دوست أن كسوال كاجواب يورى طرح نبيس دے سكتے \_أ نحول في جھ سے و كركيا- مين خودتو جواب شدو ، مكا البند مين في ايك صاحب عم ساس كا جواب ہو چھا۔ مگر کوئی ایسا جواب نہ ملاجس سے کدمیری اپنی ہی آسلی ہوجاتی۔ اس لیے اب آپ سے پوچھتا ہوں۔ سکلہ یہ ہے کہ مرزائی حضرات لفظا' خاتم'' کے معی نفی کمال کے لیتے ہیں نفی جنس کے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خاتم کا لفظ کہیں بھی تفی جنس کے ساتھ استعمال نہیں ہوا اگر ہوا ہوتو مثال کے طور پر بتایا جائے۔اُن کا چیلنے ہے کہ جو مخص عربی لغت میں خاتم کے معنی نفی جنس کے دکھادے اُس کو انعام ملے گا نفی کمال کی مثالیں و دبید ہے ہیں کہ مثلاً سی کو خاتم الا ولیاء کہنے کا مطلب

مولانا عامر عثانی نے اپنے ماہنامہ (جملی، (ویوبند) میں قاری صاحب کے اقتباس پرسیر حاصل تبصرہ کیا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں:''اس اِڈ عا (وعویٰ) کواگر قادیانی حضرات اپنے حق میں استعمال کریں تو انہیں الزام دینا مشکل ہوگا کیونکہ حضرت مہتم صاحب کی بات واقعت أن كوش مين جاتى بادريدايك مزيد شوت باس ك فلط ہونے کا کیونکہ جو بات باطل کی تا ئید کرے وہ خود بھی باطل ہی ہوسکتی ہے''۔ ('' جملی' نقد و نظر نمبر، ص ١٨٠ ، ماريج اپريل ١٩٧٥ ء ) اس نبوت بخشي والے اقتباس كوعثاني صاحب نے ''ا قتباس سادس'' کے تحت نقل کیا اور لکھا کہ:'' قادیا نیوں کواس سے بیا سندلال بھی ملاکہ روب محدی مناتین آتو بهر حال فن نبیس ہو کی۔وہ آج بھی کہیں شہیں موجود ہی ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ پہلے اس نے ہزاروں انسانوں کونبوت بخشی تواب ند بخشے۔اب بھی ایسے بندے پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں جواستعداد نبوت کے حامل ہوں لہذا مرز اغلام احمد قادیانی ہی نے كياقصوركيا ب كدرور محرى المايين بنوت بخشفي من كل كرے أس ميل تو بلاك استعداد موجودتھی اور وہ تو خیرے مبدی موعود تھیرا۔ خدایا ہم پر رحم فرما۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو كان بعدى نبى لكان عمر (مير \_ بعد الركوكي في موسكتا تو عمر باللؤة موتا)....اى طرح کی متعدداحادیث ظاہر کرتی ہیں کہ حضرت عمر خاتیٰ میں وہ استعدادموجود تھی جو نبوت کے لئے کافی ہوتی ہے لیکن نبوت بخشنے والے خدائی نے جب بیسلسلہ متم کردیا تو کون کی کو نبوت دے سکتا ۔۔۔۔۔۔ بید دعویٰ اگر صحیح ہے تو کم سے کم حضرت عمر براہنٹو کو تو نبی ہونا ہی چاہیے تھا کہ اُن کی استعداد پرمُہرِ تصدیق خود زبانِ رسالت لگار ہی ہے'' ( بجلی، صفحہ ا ک ایک مقام پرمرزا قلام احمد قادیانی کی ایک عبارت دے کرآخو میں لکھتے ہیں:''حضرت مہتم ( قاری طبیب) صاحب نے حضور کا بیٹے کو''نبوت بخش'' کہا تھا۔ مرزا صاحب ''نبی راش" كهدب بين، رون كافرق بمعنى كالبين" ( على ١٨٥)

تارى محمرطيب يرفتوى:

قاری صاحب کی یجی عبارت مشہور ومعروف دیو بندی دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ

حیثیت دے دی گئی تھی۔ وہ حقیقی بینے کی طرح میراث یا تا تھا۔منہ بولے باپ کی بیوی اور بیٹیوں سے ای طرح خلا ما رکھتا تھا جس طرح مال بیٹے اور بھائی بہنوں میں ہوا کرتا ہے اور متعنیٰ (منہ بولا بیٹا) بن جانے کے بعد وہ ساری حرمتیں اُسکے اور مند ہو لے باپ کے درمیان قائم ہوجاتی تھیں جو کسی رہتے کی بنا پر قائم ہوا کرتی ہیں۔اللہ تعالی اس رسم کوتو ڑنا جا ہتا تھا۔اُس نے پہلے حکم دیا کہ 'منہ سے كى كوبينا كبددي سي كونى فخص حقيقى بينانيين موجاتان (مورة احزاب يت ٥٠٠٠) لیکن دلوں میں صدیوں کے رواج کی وجہ سے حرمت کا جو تخیل بیٹے اوا تھا وہ آسانی سے نہیں نکل سکتا تھا۔ اسکے لیے ضروری تھا کہ اس رسم کوعملاً توڑویا جائے۔ اتفاق ے اُسی زمانہ میں بیدواقعہ چیش آگیا کہ حضرت زید جائٹوڑنے (جو نبی مڑچا کے منہ بولے منے تھے) حضرت زینب کو (جو اُن کے نکاح میں تھیں) طلاق دے دی۔ نی تا تھے نے محسوس فرمایا که بیموقع ہے اس بخت قتم کی جابل رسم کوتوڑنے کا،جب تک آپ خود اپنے معنیٰ کی مطلقہ بیوی سے نکاح نہ کریں مح معنیٰ کو حقیقی مینے کی طرح سجھنے کا جا ہل خیل ندمث سکے گا۔ لیکن آپ ریکھی جانتے تھے کہ یدینہ کے منافقین اور اطراف مدینہ کے یہوداور مکہ کے کفاراس فعل پرایک طوفان عظیم ہریا کرویں مے اورآپ کو بدنا م کرنے اوراسلام کورسوا کرنے میں کوئی وقیقہ اُٹھانہ رکھیں گے۔اس لیے آپٹملی اقدام کی ضرورت محسوں کرنے کے باوجود چکیار ہے تھے۔ آخر کا اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا اور آپ نے حضرت زینب زاھنجا کواپنے نکاح میں لےلیا۔اس پرجیسا کہاندیشہ تھا کہاعتراضات اور بہتان طرازی اور افتر اپر دازی کا ایک طوفان اُٹھ کھڑا ہوا اورخو دمسلمان عوام کے دلوں میں بھی طرح طرح کے وسوے پیدا ہوئے شروع ہو گئے۔ انہی اعتراضات اور وسوسول کودور کرنے کے لیے مورہ احزاب کے یانچویں رکوع کی آیات ۲۲۷ تا ۴۰ نازل ہوئیں۔ ان آیات میں پہلے تو الله تعالى يرفر ما تا ہے كه يدفكاح بهار عظم سے بوا ب اوراسيے بوا ب كدمومنول كے ليے ا معتبی از کوں (مند بولے بیٹوں) کی بیوہ اور مطلقہ بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی

بینیں ہے کہ ولایت اُس پرختم ہوگئ بلکہ حقیقی مطلب بیہ وتا ہے کہ ولایت کا کمال اُس پرختم ہوا۔ا قبال کےاس فقرے کوبھی وہ نظیر میں چیش کرتے ہیں: ''آخری شاعر جہاں آباد کا خاموش ہے''

اس کا مطلب بینیں ہے کہ جہاں آباد میں اس کے بعد کوئی شاعر پیدانہیں ہوا بلکہ یہ ہے کہ وہ جہاں آباد کا آخری با کمال شاعر تھا۔ اس قاعدے پر وہ خاتم النبین کا مطلب یہ لیلتے ہیں کہ نبی کریم ماری تا پر کمالات نبوت ختم ہو گئے نہ یہ کہ خود نبوت ہی ختم ہو گئی۔ (رسائل دسائل اوّل)

نالوتوی صاحب نے بھی یہی لکھا ہے کہ حضور مٹائیج مراتب نبوت کے خاتم ہیں زمانہ نبوت کے نہیں۔ اور لکھا کہ''شایابِ شانِ محمدی مٹائیج خاتمیت مرتبی ہے نہ کہ زمانی''اور بیکھی لکھا کہ

> "اضافت الى النهيين باي التبارك نبوت من جمله اقسام مراتب ب يمى ب كه ال مفهوم كا مضاف اليه وصف نبوت ب زمانه نبوت نهيل "ر ( تحذي الناس مؤمم كا مضاف كرجرانواله )

ان سب جملوں کا مطلب ہیہ ہے کہ حضور طاق کی پر کمالات نبوت ختم ہو گئے اور
نانوتوی صاحب کے نزدیک یہی معنیٰ مختار دیسندیدہ ہے۔ جبکہ اُدیر دیئے گئے سوال بیل
مرزا کیوں کا موقف بھی یہی ہے۔ لیجئے مودودی صاحب کا جواب ملاحظہ فرمائے:
جواب: قرآن مجید کی کس آیت کے متعلق اگر کوئی سوال پیدا ہوتو سب ہے پہلے خودقر آن
ہی ہے اُسکامنہوم معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسکے بعد خضین کرنا چاہے
کہ کوئی حدیث سے بھی اسکی تو ہنے کرتی ہے یا نہیں۔ اگر ان دونوں ذرائع ہے
کوئی جواب نہ ہے (جس کا امکان بہت ہی کم ہے ) تو البعثہ کسی دوسرے ذرایعہ
کی طرف رجوع کرنا درست ہوسکتا ہے۔ ختم نبوت کا ذکر سور ق احزاب میں آیا
کی طرف رجوع کرنا درست ہوسکتا ہے۔ ختم نبوت کا ذکر سور ق احزاب میں آیا

حرج ندر ہے۔ پھر فر ما تا ہے کدایک نبی کا بیکا منہیں ہے کداللہ کا تھم بجالا نے بیس وہ کسی کے خوف ہے تھی ہے اسکے بعداس بحث کو فتم اس بات پر فر ما تا ہے کہ: '' محمد طافیق تہمارے مردوں میں ہے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النجیین ہیں' اس موقع پر بیفقرہ جوارشاد فر مایا گیا اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی معترضین کے جواب میں تین دلائل دینا چاہتا ہے:

(۱) ہید کہ نکاح بجائے خود قابل اعتراض نہیں ہے، کیونکہ جس شخص کی مطلقہ بیوی ہے نکاح کیا گیا ہے وہ محمد من پیغ کا واقعی میٹا نہ تھا اور آپ اُس کے حقیقی باپ نہ تھے۔

(۲) اگرتم کو بیشبہ ہو کہ نکاح جائز ہی سبی مگراسکا کرنا کیا ضرور تھا ہتو اسکا جواب بیہ ہے کہ میں میں کے لیے اس جائز کا م کو کرنا فی الواقع ضروری تھا کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور رسول کو لازم ہے کہ وہ خدا کے قانون کو عملاً جازی کرے اور جو چیزیں بیجار سم کے طور پرحرام کردی گئی ہیں اُن کی حرمت تو ٹروے۔

(۳) ہے گام اس لیے اور بھی زیادہ ضروری تھا کہ محمد مطابع محض نبی ہی نہیں ہیں بلکہ آخری نبی ہیں۔اگر اب آپ کے ہاتھوں سے جاہلا ندر ہم ندٹو ٹی تو پھر قیامت تک ندٹوٹ سکے گی۔آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والانہیں ہے کہ جو کسر آپ سے جھوٹ جائے اُسے وہ آگر پوراکر دے۔

اب آپ خود دکھے لیجے اس سلسلہ بیان میں ضم کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ اگر اے نئی کمال کے معنی میں لیا جائے تو یہاں یہ لفظ بالکل ہی ہے معنی ہوکر رہ جاتا ہے۔ موقع وگل صاف تقاضا کر رہا ہے کہ یہاں اس نے معنی صرف سلسلہ نبوت کے قطعی انقطاع ہی کے ہوئے والے ہونے چاہئیں۔ اس سیاق وسباق میں یہ کہنے کا آخر مطلب ہی کیا ہوسکتا ہے کہ محمد مزاہوا نے یہ شادی اس لیے کی ہے کہ نبوت کے کمالات ان پرختم ہو چکے ہیں۔ یہ بات کہی گئی ہوتی تو معترضین فورا پیٹ کر کہتے کہ خوب ہے یہ کمالات اور جوالک عورت سے شادی کرنے کا معترضین فورا پیٹ کر کہتے کہ خوب ہے یہ کمال نبوت جوالک عورت سے شادی کرنے کا تفاضا کرتا ہے۔ اور سائل دسائل دسائل دساؤل معدادل سے معترضین فورا پیٹ کر گئے کہ خوب ہے یہ کمال نبوت جوالک عورت سے شادی کرنے کا تفاضا کرتا ہے۔ اور سائل دسائل دساؤل دساؤل معدادل سوے ۱

شان نزول بچھنے کے بعد نتیجہ کے طور پر بیآ خری جملے بار بار پڑھئے: ''موقع وکل ساف نقاضا کر رہا ہے کہ یہاں اِس کے معنی صرف سلسلہ نبوت کے قطعی انقطاع بی کے بوٹ نیا ہے کہ یہاں اِس کے معنی صرف سلسلہ نبوت کے قطعی انقطاع بی کے بوٹ نیا ہوں کا آخر مطلب بی کیا ہوسکتا ہے کہ فروق کے میادی اِس لئے کی ہے کہ نبوث کے کمالات ان پرختم ہو چکے ہیں۔ بیہ بات کبی گئی ہوتی تو معنی نوراً پلٹ کر کہتے کہ خوب ہے بیہ کمال نبوت جوالیک عورت سے شادی کرنے کا نقاضا کرتا ہے''۔ ان جملوں نے مولا نا نا فوتو ی کی تحذیر الناس کے سارے تارو پو د بھیر کر کھور کر معنی '' کا متقاضی ہے کہ مرتبیں بنتا۔ اس کا حقیقی معنی '' ہوتی نبی ہے اور بھی معنی اس بات کا متقاضی ہے کہ مرتبیں بنتا۔ اس کا حقیقی معنی '' ہوتی ہی ہوتی کے ایک کوئی نبی نیا۔ اس کا حقیقی معنی '' ہے اور بھی معنی اس بات کا متقاضی ہے کہ میر بول کی جا بلا نہ رسم کوئو ڑو ویا جائے کہ بعد میں تیا مت تک کوئی نبی نبیس۔

### كمركا بعيدى لنكا دُصائ

بانی دارالعلوم دیو بند مولا تا محمد قاسم نا نوتوی نے اپنی کتاب "شخد برالناس" کا سارا

تا نا بانا ، نبوت کو بالذ ات اور بالعرض ہیں تقسیم کر نے بُنا ہے۔ لکھتے ہیں: "موصوف بالعرض

کا قصہ موصوف بالذ ات برختم ہوجا تا ہے۔ " حاشے ہیں اس کی وضاحت یوں ک گئی ہے:

"خاتمیت کا دارو مدار آپ کے مرتبہ پر ہے کہ آپ کونبوت براہ

راست بلا واسطہ اللہ تعالیٰ ہے حاصل ہے اور آپ کی نبوت و اتی

ہے۔ باتی انبیاء کونبوت آپ کے واسطے اور فیضان ہے اللہ تعالیٰ ک

طرف ہے لی ہے۔ البذا دوسری انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ اس ذاتی

نبوت اور عرضی نبوت کو حضرت نا نوتو کی بالنفصیل اور بادلائل ثابت

کریں گے۔ "روائی تا مائی مائی ہے۔ (مائی تا بات

مولا نانے چود وصدیوں کا اجماعی معنی فسکرا کر جو نیامعنی اختراع فر مایا تواس معنی کا ایک کمال مید بیان کیا کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی مزائق کم کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی آپ کی مال مید بیان کیا کہ آگر بالفرض بعد زمانہ نبوی مزائق اس کی میں ، باتی انبیاء بالعرض۔ چونکہ مائمیت میں پھر فرق ندآئے گا کیوں کہ آپ بالڈ ات نبی میں ، باتی انبیاء بالعرض۔ چونکہ

جس طرح که بادشاه موجودین کا قائد موتا ہے،ند کدان لوگوں کا جو ہنوز پر دۂ عدم میں ہوں اور اس کی سیادت کا ظہور اور اس کے عمل کا آغاز رعایا کے وقع ہونے کے بعد ہوتا ہے، ندکدای سے پہلے۔ گویا اجٹاع کے بعد کی قوم کاکسی کی آمدے لئے منتظراور چٹم براہ ہونا اس امر کا اظہار ہے کہ معاملہ اس کی ذات پر موقوف ہے۔ بخلاف اسکی برعس صورت کے کد ( قائد آئے اور چلا جائے اور ماتحت عملماس کے بعدا کے،ای صورت میں سی قریے ےاس امر کا اظہار نہیں ہوتا، بلکهاس پیشروکی برتری اور سیادت کا تصورًا محض ایک معنوی اور دهنی چیز ہے (جسکا خارج میں کوئی اثر ونشان نہیں ہوتا، نداس پر کوئی دلیل و بر ہان ہے)۔ یہی وجہ کہ عاقب، حاشراور مقفّی جوسب آنخضرت سَائِیْنِ كاسائراى بين مابعد كاظ فير (بلكماقبل كاظ سے ہیں، جیسا کدان کے معانی پرغور کرنے سے باونی تأمل معلوم ہوسکتا ب)اور (خاتميت سے بيمراد لينا كرچونكدآب كى أبة ت"بالذات" ہے اور دوسرول کی نبوت'' بالعرض''۔ لبذا آپ سے استفادہ کے وربعداب بھی نبوت ال سکتی ہے۔ خاتمیت کا پیمنہوم غلط ہے کیونکد) مابالذ ات اور مابالعرض كا اراده فلفدكي اصطلاح ب، ندتوميقرآن كريم كافر ف ب، ندز بان عرب بى اس سے آشا ب، اور ندقر آن كريم كى عبارت ميں اس كى جانب كسى فتم كا اشاره يا ولالت موجود ہے۔ پس اس آیت میں''استفاد ؤئیز ت'' کا اضافی مضمون داخل کرنا محض خود فرضی اور مطلب براری کے لئے قرآن پرزیادتی ہے۔"

(خام المحين سليه ٢٠) بلغظ

علامدانورشاہ تشمیری نے دیگر علائے دیوبند کے بتائے محے مولانا نانوتوی کے

بعد میں آنے والا نی بھی آپ کے واسط اور فیضان سے نی ہوتااس لئے آپ سے مرتبے میں کم ہوتا اور خاتمیت کا انحصار (بقول نا نوتوی صاحب) چوتک مرتبہ یر ہے اس لئے آپ ی افضل شہر البذا بعد میں آنے والے نبی کی وجہ سے آپ کی خاتمیت یر پھوائر نہ برا۔ بالذ ات اور بالعرض کی غلط تقیم پر پرستاران تحذیرالناس اس معنی و مفهوم کی تا سکدیس ایسی دُور دُور کی کوڈیاں لائے ، ایسے ایسے ڈوگرے برسائے اور تعریفوں کے ایسے ایسے پکل باند ہے کہ بڑے برے وانش مندوانتوں میں انگلی وہا کررہ جا کیں۔ ایک طرف تو بیصورت حال ہے اور دوسری طرف بیتماشا کہ اِن علاے و یوبند کے اپنے ہی امام العصر علامہ انور شاہ تشمیری نے اس معنی ومفہوم کا تیایا نچہ کر کے رکھ دیا اور شاہ صاحب کی کتاب کے مترجم مولانا محد بوسف لدھیانوی نے بھی اس موقعہ برحق کی کھل کرتا تد کرتے ہوئے اپنے مولانا نانونوی کی گل کاریول کو خاستر بنا کر رکھ دیا۔ ذہن نشین رہے کہ بیرة در پردہ تخذیرالناس کارڈ ہے۔ کیونکہ مولانا نانوتوی سے پہلے چودہ صدیوں میں سمی مسلمان نے بھی خاتم النهيين كامعنى" بالذات ني" نبيل كيار اورند نبوت كى يۇ ل تقسيم كر كے حضور مائيل كو بالذات اور باقى انبياءكو بالعرض قرارد ، كركها كدموصوف بالعرض كاقصد موصوف بالذات یرختم ہوتا ہے۔ چونکہ بینا نوتو کی صاحب کی ذاتی رائے تھی ،جس کا تعلق قرآن وسنت سے نہ 'خفااورجس کے ڈانڈے الحاویے جاملتے تھے اس لئے علامہ انور شاہ تشمیری نے بلا کؤ مُنَّد لائم اس غیراسلامی نظر ہے کورڈ کر دیا۔ مولانا تاسم نانوتو ک نے حضور منافیق کو بالڈ ات نبی قرار وے کرصرف ماقبل انبیاء کا خاتم نہیں کہا بلکہ آپ کے زمانے میں دیگر طبقات ارضی کے خاتمین اور برغم خودآپ کے بعد پردؤ عدم میں موجود انبیاء کو افراد مُقدرہ کا نام دے کر لکھا کہ اس طرح اُن کا خاتم مانے ہے آپ کی سیادت و قیادت کی شان دوبالا ہوجاتی ب- علامدانورشاه معيرى اس عقيد كارو كرتے موسے للصة إي

''لفظ'' فتم'' کامدلول یہ ہے کہ خاتم کا حکم تعلق اس کے ماقبل پر جاری ہوتا ہے، اور سابقین اس کی سیادت و قیادت کے ماتحت ہوتے ہیں حافظ محمد مظہر الدین رہدای میں نے اپنی ایک کتاب میں ای فتم کا سوال و جواب لکھاملا حظہ فرما کیں:

جواب: یہ استعال مجازی ہے۔ پہلے حقیقی معنی ہوتے ہیں اگر وہ نہ ہوسکیں تو کچر مجازی چونکہ یہاں حقیقت مجمور مشروک نہیں اس لیے وہی مراد ہوگ ہجازے لیے قرائن خارجیہ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ یہاں نہیں .... خاتم الشعراء وغیرہ میں مجازی استعال ہے اور خاتم النجیین میں حقیقی لیعن آپ آخری نبی ہیں۔

(خاتم الرملين ص ١٩،١٩ صفة يلكييشنو لا بور)

اس تشریح کی روشی میں خاتم کا معنی آخری نبی بالکل درست ثابت ہوااور مولانا نانونوی کا اختیار کردہ معنی بالذات نبی یا کمالات کے خاتم مطلقاً تحریف تخمبرا۔ اور بیجی ثابت ہوا کہ تحذیر الناس صریح تضاوات کا مجموعہ ہے۔ بالکل اسی طرح کا تضادم زاغلام احمد قادیانی کی تحریروں میں پایا جاتا ہے۔ ایک طرف حضور منافیظ کو خاتم النمیین بھی کہتا ہے، ختم الرسلین بھی لکھتا ہے اور دوسری طرف ہے بھی کہہ دیتا ہے کہ بروزی طور پرمجمہ بت یعنی نبوت کی جادر بھی جھے پہنا لگئی۔ (معاذ اللہ)

جہاں تک قطع نبوت کا تعلق ہے تو قطع نبوت کے الفاظ خود حضور ما کھٹا کے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

> عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلاَ رَسُولَ بَعْدِى وَلاَ نَبيَّ.

﴿ رَوَالِهُ اللَّهِ مِدِى وقال حد احديث مح وقال ابن كثير في تغيير وس ٥ ج ١٨ فرجه احداية) ترجمه: حضرت الس بن ما لك وفي فوز روايت كرتے ميں كدرسول الله مؤلفا في ا اس 'البامی اور القائی مفہوم و معنیٰ '' کو ہوا میں اُڑ اکر رکھ دیا اور بالڈات و بالعرض کے عنوان پر جن عبارات کو'' نا قابل تر ویرشوا ہو'' سے موسوم کیا جاتا ہے ، ان کے پر فیچ اُڑا کر رکھ ویئے۔ بھرالند تعالی علائے ویو بند کے امام احمد رضا بریلوی پر لگائے ہوئے تمام الزامات غلط ثابت ہوکر ھیکا تا منشور کہ ہوگئے۔

علامہ مشیری کی درج بالا عبارت بار بار پڑھے اور فیصلہ سے کہ ہندوستان بھرکے علا نے اہل سُنت نے نانوتو می صاحب کی تنفیر کا جوشری فریضہ ادا کیا وہ کتابی برحق تھا۔
علامہ سیدانورشاہ مشیری نے مولانا محمد تاسم نانوتو می کے اس عقید ہے، کہ '' چنانچہ اضافت الی انتہین بایں اعتبار کہ نبوت مجملہ اقسام مراتب ہے، یہی ہے کہ اس مفہوم کا مضاف الیہ وصفِ نبوت ہے، زمانہ نبوت نہیں ۔' (تحذیراناس فوسد) پر قیامت ڈھا کررکھ دی ہے۔ نانوتو می صاحب کا کہنا ہے کہ آپ کمالات نبوت کے خاتم ہیں جیسا کہ دی گئی عبارت سے ظاہر ہے۔ علامہ انورشاہ مشمیری دیو بندی نے اس مفہوم و معنیٰ پر پانی پھیرکر

"اگر کہا جائے کہ آنخضرت من فیل جائی معنی خاتم النہیں ہیں کہ آپ کا لات نبوت کے خاتم ہیں گہ آپ کے کالات واجزاء نبوت کی مسافت کو اختیام تک پہنچا دیا اور ختم کر دیا ہے اگر چہ نبوت کا دور اور زماند ابھی باتی ہے تو (یہ بے معنی تقریر نیس قرآن کے خلاف ہے اس لئے کہ) نعین قرآن میں کہاں ہے کہ "خاتم کمالات" کا لفظ فرمایا ہو اور یہ س کوئن ہے کہ قرآن کی نفین صریح سے باہر نکلے"۔

(خاتم الهين سلحد ٢٢١)

یہ سوال تو حامیان تجذیر الناس کوایک دوسرے سے کرنا جا ہے۔ تحذیر الناس میں یہی تو ہے کہ حضور علاق کی کمال سے نبوت کے خاتم ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آئے تو آپ کی خاتم سے میں پھی فرق نبیں آتا۔ ے مضبوط تر ہوکرا بھی تک جاری وساری ہے۔ کاش! فرنگی سیاست کا بیمنصوبہ کا میاب نہ ہوتا۔ علامہ ارشد القا دری میں ہے۔ فرماتے ہیں:

''اس مقصد کے لیے خصوصی طور پر تیفیبر اسلام کے منصب نبوت کو انہوں نے نشانے پر رکھا۔ چنانچہ اُن کی ساری از بی ند بہب کے اس رخ پر صرف ہو کی ہے کہ مسلمانوں کے ذہان سے مجموع کی منظیق کے وجود کی انفرادیت ختم ہو جائے۔ یا تو معاذ اللہ دنیا میں بہت سے مجم پیدا کر دیئے جا کیس یا پھر میمکن نہ ہوتو مسلمانوں کے ذہان سے پیفیبر کے متعلق اُن کے اُن تصورات کا خاتمہ کر دیا جائے جن سے روحانی تو انا نیوں کا رشتہ نسلک ہے۔ نہ ہی تاریخ کا سب سے بڑا البید بیہ کے اُن السام ہے۔ نہ ہی تاریخ کا سب سے بڑا البید بیہ کے اگریزوں کے بید دنوں منصوبے پورے ہوگئے''۔

(محرين رسالت علقف كرووس ١٦)

> '' انبیاء کرام پیچ کے ارواح کا اخراج نہیں ہوتا''۔حضرت نا نوتو ی جس معنی ہے موت مانتے ہیں وہ بمعنی متعارف نہیں ۔۔۔ اب صاحب

فر مایا که رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ، پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ نبی (اس حدیث کوئر فدی نے روایت کر کے فر مایا کہ حدیث سیج ہے اور ابن کثیر نے اپٹی تفسیر ص ۹ ج ۸ میں فر مایا کہ اس کواما م احمد نے اپٹی مشدیش بھی روایت کیا ہے۔

(ختم نبوت کامل ص ۱۲۳۷ از مفتی نمیشفی و یو بندی کرا چی مطبوعه ادارة المعارف کرا چی )
حضور نظیم نبوت کے
جنور نظیم نے فکرکرسٹول بکٹی ٹی ولاگئیس کے الفاظ فر مائے یعنی ختم نبوت کے
بارے میں فر مایا کداب میرے بعد رسالت اور نبوت منقطع ہوگئی۔اور مفتی صاحب بھی اس
کوشتم نبوت کی دلیل میں لائے ۔ای کتاب کے صفحہ کا اپر مفتی صاحب نے لکھا:
''الغرض الن متعددا حادیث کے ختلف الفاظ کا خلاصہ مضمون سیرے کہ
نبوت ہر متم کی بالکل مختم اور منقطع ہو چکی ۔''
صفحہ ۱۲۸ ایر کہا:

'' خلاصہ یہ کہ حدیث میں نبوت کے بالکلیہ انقطاع کی خبر دے کراس میں سے نبوت کی کوئی خاص تتم یا اس کا کوئی فردمشنی نہیں کیا گیا۔'' صفحہ ۱۵ ایر مکھا:

"انقطاع وى انقطاع نبوت كومستلزم ب"

ای طرح صفی ۱۸۳،۱۸۱ کے علاوہ متعدّد صفحات میں انقطاع نبوت کا ذکر کیا اور یہی الفاظ لائے گئے۔ ( یہی حدیث ترندی نقل کر کے مولا نامجر سر فراز خال صفار لکھتے ہیں: ''غور فرمائے کہ کس طرح واشگاف الفاظ میں آنخضرت مزاتیج نے رسالت اور نبوت کے انقطاع کا تھم فرمایا''۔ (بانی دارا احدم دیج بندس ۹۵) ان رسے مقال دیریا نقطاع کا تھم فرمایا''۔ (بانی دارا احدم دیج بندس ۹۵)

ان سب مقامات پرانقطاع نبوت، ختم نبوت کے معنوں میں لایا گیا ہے اور قطع کا لفظ صحیح حدیث سے ثابت ہو گیا گر قاری محمد طبیب صاحب بار بار کہتے ہیں کہ'' ختم نبوت کا معنی قطع نبوت کا نہیں'' قادیانی خوشی سے جھوم جھوم نہ جا کیں تو اور کیا کریں۔ اُنہیں اس بات کی بھی خوشی ہے کہ جوسلسلہ تقویۃ الایمان کے عقیدہ اُمکانِ نظیر سے چلاتھا تحذیر الناس كرا" قادياني تغيير" كهاب\_

چند خطرنا ک قتم کی پچھ مزید عبارات ملاحظہ فرمائے۔ کہتے ہیں کہ بانی دارالعلوم
دیو بند مولا نامحہ قاسم نانوتو ی پر بھی بھی نزول وی کی پیفیت طاری ہوجاتی تھی رحضرت
طابی امداد اللہ مہا چرکل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ بھی بھی ہیٹے بٹھائے میرا
سینہ بوجھل معلوم ہونے لگتا ہے۔ حابی امداد اللہ صاحب نے مہار کہاد دیتے ہوئے یہ
سینہ بوجھل معلوم ہونے لگتا ہے۔ حابی امداد اللہ صاحب نے مہار کہاد دیتے ہوئے یہ

"بینبوت کا آپ کے قلب پر فیضان ہوتا ہے اور بید وہ فِلکُل (بوجھ) ہے جو حضور سرور عالم فاقتیل کووٹی کے وقت محسوس ہوتا تھا"۔

(سوافح قامی حصداول صفحه ۲۴۲ مکتبدرهمانیدلا جور)

براوراست خوداس کا اظہار نہیں کیا شاید پچھ صلحت ما نع تھی اسلیے مرشد کی زبان سے کہلوایا تا کہاں بات کا پچھ وزن تو لوگوں پر پڑے، شایداس لیے وار العلوم و یو بند کے سابق مہتم مولا نار فیع الدین آپ کی قبر کے متعلق اپنا کشف بیان کرتے ہیں:''مبشرات وار العلوم'' کے مصنف کہتے ہیں:

'' حضرت مولانا محمد رفیع الدین صاحب سابق مجمتم وارالعلوم کا منگاههٔ فه (انکشاف فیبی) ہے که حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نافوتوی بانی وارالعلوم (ویوبند) کی قبر عین کسی نبی کی قبر میں واقع سے' راہشرات وارالعوم (۳)

> اس موڑ پر فطر تی طور پر چندسوالات جنم کیتے ہیں (۱) ہے نبی اصلی تھے یا متنبی (نبوت کے دعو بدار)

(۱) اگر منبقی کی قبرتھی آقہ جمیں اعتراض کی تنبائش ہی نہیں۔ اگر یہ اصلی نبی کی قبر مبارک تھی تو ہر مسلمان کو یہ بوچنے کا حق حاصل ہے کہ تاریخی تشلسل سے اُسکا ااسم مبارک کیا ہے؟ بالحضوص حیاتی دیو بندی حضرات جو انبیاء بلیج کو اپنی قبور مبارکہ میں جسمانی طور پر تسکین ( گلمروی صاحب) کا بیر کہنا کہ نانونؤی موت مانتے ہیں محض دھوکہ دہی ہے ..... حالا تکہ حضرت (نانونؤی) متعارف معنی سے موت کے طاری ہونے کے انبیاء کے حق میں مطلقاً قائل نبیں'' سے موت کے طاری ہونے کے انبیاء کے حق میں مطلقاً قائل نبیں'' (ایشاً صفحہ ۵۷۳)

یے محض تمہیر تھی تا کہ آپ کو اصل بات سمجھنے میں دقت پیش ندآئے۔ نیلوی صاحب کے خیال میں تا نوتوی صاحب موت کے قائل ہی نہیں، جس کی تعریف ہیہ ہے کہ روح کا جسم مے منقطع ہو جانا۔ جبکہ گلسروی صاحب کا اصرار ہے کہ نا نوتوی صاحب موت کے قائل ہیں۔لیکن نیلوی صاحب نے اس کو دمھن دھو کہ دہی'' کہا ہے۔ چنا نچہ دہ لکھتے ہیں:

''پھراب ہے مجھائیں کہ حضرت ٹالوتوی آیاای متعارف معنی کی رُو۔ ہے موت نبی کے قائل ہیں یا موت کے کوئی اور معنی لے رہے ہیں۔ اس معنی کو لے کر موت کا انکار نہیں ہوسکتا تو خاتم النہین کی بھی تا دیائی تغییرا ختیار کر کے ختم مبوت کا انکار نہیں ہوسکتا''

(ندائے حق جلداؤل ، صفی ۵۵ تیسراایڈیش)

نیلوی صاحب اپنے ممروح نانوتوی صاحب پر چھپ کرنیس لاکارتے ہوئے
وار کررہے ہیں۔انہوں نے تحذیرالناس میں خاتم کی تفییر کو''قادیائی تغییر'' کہا ہے جس
سے ختم نبوت کا انکار لازم آتا ہے۔وہ سرفراز صاحب کو بٹانا چاہتے ہیں کداگر روح جہم
سے جدا بھی نے ہواور اسے موت کا انکار بھی نہ کہا جائے تو ایسی موت کا ماننا ایسے ہی ہوگا
ہیسے خاتم بمعنی آخری نبی کا انکار کر کے اس کی تفییر'' بالذات نبی'' کرنا اور پھر بھی کہنا کہ
اس سے ختم نبوت کا انگار نہیں پایاجا تا۔وہ اگر موت کا انکار نہیں تو بیتے م نبوت کا انکار نہیں۔
اس سے ختم نبوت کا انگار نہیں پایاجا تا۔وہ اگر موت کا انکار نہیں تو بیتے م نبوت کا انکار نہیں تو بیتے م نبوت کا انکار نہیں کر ہے ہیں جس کو انکار کررہے ہیں جس کو انہوں نے کسل

گیلانی صاحب کا بیان ہے کہ عالم محسوس میں تو نا نوتوی صاحب کی بیاری کا جگر خراش اور روح گداز فاجعہ پیش تھالیکن غیب میں کیا ہور ہاتھا، اس کی جگی بعضوں پر بحالت خواب پڑ جاتی تھی۔ چنانچہ وہ اپنے امام الکبیر نا نوتوی صاحب کے خاوم خاص حاجی محمد یاسین و یو بندی کے ایک خواب کا ذکر کرتے ہوئے رقسطراز ہیں:

> "مولاناطیب صاحب کی یا دواشت میں ہے کدان ہی حاجی محمد یاسین صاحب کوسرور کا مُنات من اللہ کی زیارت سے سرفرازی ہوئی۔ حاجی صاحب پر ظاہر کیا گیا کہ" واسطے عیادت مولانا مرحوم کے تشریف لائے ہیں "۔ (ایناس ۱۹)

ای طرح دار العلوم کے ایک طالب علم مولا نا احمد اللہ نے جعرات بی کے دن چند گھنٹے پہلے خواب میں ویکھا کہ حضور اکرم مٹائیل اپنے خلفائے اربعہ راشدین کے ہمراہ مدرسه كا حاط يين ايك مكان بين تشريف فرمايين رمولانا احدالله في عرض كياكه" كين تشريف آوري مولي'' جواب مين ارشاد موا كه'' مولا نامحمه قاسم صاحب كو ليخ آيا مول''۔ مولانا احمد الله كابيان بيك الماسف ايك بلنك يرسوار ويكها كدمولانا آع "اسك بعد مولا نا احمد الله صاحب كوجو بكود كهايا كيا ان أي كالفاظ مين سنيه كهتر تهيا: میں نے دیکھا''رسول اللہ طائع موالا ٹاکی پیشانی کو بوسدد ہے ہوئے فرمارے میں اے صبیب آنے میں کیاویر ہے'۔ (ایناص ۱۲۰) مرتب ای سے قبل لکھ چکے ہیں کہ ہمارے مصنف امام مولانا محمد بیقوب صدر اول دارالعلوم دیوبند نے باطنی احساس کا اظہاران الفاظ میں فرمایا تھا: ''حق تعالی کوان ہے( یعنی سیرنا الامام الکبیر سے ) جو کام لینا تھا وہ يورا موچكارس ١٨١٠ ارواح ثلاثه " (ايناس ٥ جرم) لیکن مرتب گیلانی صاحب اب ذرا آ کے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح

و يحضه والع جود كيور ب تنح يان كوجو پچه و كها يا جار باتها:

زندہ مانتے ہیں۔ فین کے وقت وہ نبی قبر میں موجود تھے یانہیں؟ علمائے ویو بندنے ہا وجود علم ہونے کے ایک نبی کی قبر کھود کر وہاں نا ٹوتو کی صاحب کو فن کر کے اُس نبی کی گئا فی کیوں کی؟ بعد از فن نا ٹوتو کی صاحب، اس قبر کی حیثیت کیا ہے، کیا قبر نبی ہے یا قبر نا ٹوتو کی صاحب، کسی ویو بندی کا مکا ہفد ہے تو اس مکا ہفد کی بنا پر کسی نبی کی تو جین کیوں؟ ایسے مکا شفات تو قاویانی پٹاری میں بھی بہت ل جاتے ہیں۔

من نبی کی تو جین کیوں؟ ایسے مکا شفات تو قاویانی پٹاری میں بھی بہت ل جاتے ہیں۔

نا ٹوتو کی صاحب کی سوائے عمری کے مرتب سید مناظر احسن گیلائی نے نا ٹوتو کی صاحب کی بہت ال جاتھ بیان کیا صاحب کی بہت کی بہت کی ساتھ بیان کیا ہوئے کہیں بھی کوتا ہی سے کا منہیں لیالیکن بہلے کیا لکھتے ہیں، ملاحظ فر مائے:

'' غفلت کی حالت کو دیکی کر کوئی ملین دوا دی گئی لیکن جب اُس کا اثر ظاہر نہ ہوا تو پھر ملین دیا گیا چنا نچہ اُس سے دو دست ہوئے۔جس کی وجہ سے غفلت کوشدت ہوگئی۔'' بیر منگل کا ون تھا''۔

(112097337011)

ظهر کا وقت ہوگیا''اور وہی جس کی ساری زندگی ہی کسی کے قدموں پر
سررگڑنے میں بسر ہوئی تھی ...لیکن آوا کہ آج اُسی کو پکارنے والے
پکارر ہے ہیں، یا دولا رہے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت ہے ... بتو سوائے''
اچھا'' کے اور کچھ نہ کر سکے۔ نہ تیم کی طرف توجہ ہوئی نہ نماز کی
طرف ... بت سمجھا گیا کہ خفات اپنے آخری حدوو سے گزر چکی ہے،
ملرف ... بت سمجھا گیا کہ خفات اپنے آخری حدوو سے گزر چکی ہے،
تکلیمی ہوش وحواس سب غائب ہو چکے ہیں وقتی نماز وں کا پڑھنے والا
اب عاشقان ہم فرنی صَلَاقِ دَائِنمُون ... کے حال میں خرق ہے'۔
اب عاشقان ہم فرنی صَلَاقِ دَائِنمُون ... کے حال میں خرق ہے'۔
اراحناس ۱۱۸)

جعرات کاون بھی ای کیفیت میں گزرا۔

(١) و يَصِيِّ كِتَابِ" اظهار الحق" مؤلفه مُعَتَى عبد الحميد تقانى ويوبندى صوابي

کہ ابھی دس سال مولانا اور زندہ رہیں گئے' یگر ہم مرتب کتاب کے ذہن اور عقید توں کی مٹھاس کوسامنے رکھ کراگلی عبارت پیش کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں :

' خودسوچیے کہ دار العلوم دیو بند کے صدر اول مولانا لیعقوب صاحب کی طرف سے بیاعلان جس وفت کیا جار ہا ہوگا اُس وفت کے سال کو یاد کر کے اپنے ذہن کو کون روک سکتا ہے ، اگر اس کے آگے ساڑھے میر دسوسال پہلے کا وو نظارہ پیش ہو جائے کہ'' تھینچ کی عمر بن خطاب نے بلوار اور قبل کی دھمکی ہرائس شخص کو دینے گئے جو بیہ بولے کہ رسول اللہ منابیق کی وفات ہوگئ' ۔ (حواغ قامی ہے سی ۱۲۳ میتر دوانیا ہور)

ی فرمایا آپ نے گیانی صاحب!اگرآپ اور آپ کے بزرگ ذہن کوروک کر اور آپ کے بزرگ ذہن کوروک کر اور گیا سطح تک آجائے قو مرزاغلام احمہ قادیانی اور اُس کے پیروکاروں کواپنے کفر کے دفاع کے لیے کارآ مہ تتھیاروں بیں اچھی خاصی کی ہوجاتی اور سب سے برو ھاکریہ کہ برصغیر پاک و ہند میں نہ ختم ہونے والا فقنہ فساوجتم نہ لیتا۔ بتا کے ناا کہ نا نونؤی صاحب کے وقت آخر پر کسی کو عمر فاروق بن کر کلوار کھینچنے اور دھمکی دینے کی ضرورت بھلا کیوں پیش آتی ؟ چہ نبت ماک را بہ عالم پاک۔ ابو بمرصد بی ،عمر فاروق ،عثان غنی اور علی المرتضی برا تفظی جو ای جو بحد از انجیا وسب سے افضل بیں اُن کی وفات پر کسی کو کلوار کھینچنے اور دھمکی دینے کا خیال نہیں اور قانونو کی صاحب کے وقت اخیر پر جو آپ کوالے سے چھوتے خیال سوجھتے ہیں تو یقینا وال

سوائح قامی بیں لکھا ہے کہ

''مولانا محمد قاسم نا نوتو کی کوفات پرمولا ناشبیراحمدعثانی کے والدمولانا فضل الرحمٰن نے جومصرعہ مادہ تاریخ کے ساتھ کہا دہ سے : وفات سرورعالم کامینمونہ ہے۔'' (سفرے اجہوم) حاشیہ میں ساتھ جا راشعار بھی دیتے گئے ہیں۔ای طرح '' تذکرۃ الرشید'' کے "أسے تو چھوڑ ہے۔ میں بوچھتا ہوں کہ ای عالم محسوس یا دائرہ شہادت کے مشاہدات یعنی شمی کا طاری ہونا، دورا تیں اورتقر یا ڈیڑھ دن تک نشنج کی ای کیفیت کا نشلسل جے مصنف امام (مولانا محمد یعقوب) بھی (نزع) ہی کی کیفیت بچھتے رہے ان کو بھی باور ہی کرنا کرا کہ یہ 'وفت آخر ہے۔' (ایسناس ۱۲۱)

ہم نے عبارت کانشلسل محض آپ کوتوجہ دلانے کے لیے تو ڑ دیا ہے۔ اب مرتب کے ذہن کو ذرا پڑھئے کہ کہاں ہاتھ مارا جا رہا ہے اور کدھر تشبیہ دی جارہی ہے۔ اس کے متصل لکھا ہے:

> ''سوال یمی ہے کہ جن کے حافظ میں بخاری شریف کی روایت کا جزو ' دخشی علیہ' رسول اللہ من بڑی پر وفات سے پہلے غشی طاری ہو گئی تھی ، محفوظ ہوگا ۔.. جن کواس موقعہ پر یاد آ گیااور چاہیے کہ یاد آ جائے ، کیاان روحانی پر چھا ئیوں کوا ہے سامنے سے وہ جٹا سکتے ہیں ۔' (ایناس ۱۳۱۹) مولا نا ایعقوب صاحب کے بارے ہیں لکھا ہے کہ ''نا ٹوٹوی صاحب کی حالت و کچھ کر یہ فیصلہ کر چکے ہے کہ ''اب آخر وقت ہے'' '' لیکن بایں ہمہ باوجود صدیقی ہونے کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان پر اچا تک فاروتی اسبت پر تو تھن ہونے کے ایسا معلوم ہوتا ہیں نہیں بائد بجری مجلسوں ہیں و یکھا گیا کہ وہ اعلان کرتے پھرتے ہیں نہیں بائد بحری مجلسوں ہیں و یکھا گیا کہ وہ اعلان کرتے پھرتے ہیں نہیں بائد بحری مجلسوں ہیں و یکھا گیا کہ وہ اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ ''گھراؤ مت البھی دی بری مولا نا اور زند ور ہیں گے۔''

رہیں رہ اللہ کہ ہوئی ہے۔ یہاں سورہ لقمان کی آخری آیات کی طرف ہم توجہ نہیں دلاتے جوڈیڑھ صدی سے ہمیں بتائی جارہی ہیں کہ کون کب اور کہاں مرے گا ، اللہ تعالیٰ کے سوا کو کی نہیں جانتا۔ اگر چہاسکے بعد لکھا ہے کہ مولانا یعقوب صاحب دعا کے بعد کہتے تھے کہ '' میری تسلی کی گئ اے ہمل بلند ہوجا (ہمل ہت کا نام تھا) چونکہ حضور سُلطِیْم کی تشریف آوری پر ہت سرگھوں ہو گئے ، تو ڑ دیے گئے تو آپ کے وصال مبارک پرمشر کیین خوش ہوئے اورا پنی جگہ نعر و لگا یا کہ اے ہمل پھر سر بلند ہوجا۔ وہی منظر گنگوہی صاحب کی وفات پر چیش کیا جار ہاہے اور وہ بھی '' ہائی اسلام کا ٹائی'' کہد کر (والعیاذ ہاللہ) اسی لیے تبلیغی جماعت کے شیخ الحدیث مولا نامجہ ذکریاصاحب کا ندھلوی لکھتے ہیں:

'' حضرت مولانا رشیدا ته صاحب (گنگونی) کے انتقال پر جو حضرت شخ البند نے مرشیہ لکھا تھا اور میرے والد صاحب… نے کئی ہزار چھپوایا تھا اور خوب مفت بائنا تھا، جھے بھی قریب قریب سب یا دتھا اور خوب مزے لے لے کر پڑھا کرتا تھا اور میرے کان میں سے خوب مزے لے لے کر پڑھا کرتا تھا اور میرے کان میں سے (فقرہ) پڑا کرتا تھا کہ ویکھوا گریہ شعر ہم کہیں تو ہم کا فر ہوجا کیں گر چونکہ شخ البند نے کہ دیا اس لیے کوئی اس پرلب کشائی نہیں کرتا''۔

(اكارطاع ويويدس عمك سنزيك يلرزايند مباشرزليص آباد)

مولانا محمد قاسم صاحب نا نونوی کی شدت مرض، غفلت اور ہے ہوشی کے وقت سی دوسر ہےصاحب دل کارویا کی مکاشفہ بھی ورج کیا گیا ہے، لکھاہے:

> "سرور کا نئات ناپیل کوخواب میں ان صاحب نے دیکھا کہ معالقہ (گلے ملنے) کا شرف سیدنا الا مام الکبیر کو بخشا گیا ہے۔ معالقہ کے ای حال میں ان کومسوں ہوا کہ رسول اللہ ناپیل کا جسم مبارک مولانا کے جسم مبارک میں سانا شروع ہوا یہاں تک کہ ہرعضور سول اللہ ناپیل کا ہرعضومولا نامیں ساگیا"۔ (سواغ قامی نامس ۱۲۹)

ایسے ہی رویائی مکاشنوں نے مرزا قادیانی کو' بروزی' کہنے کا حوصلہ بخشا۔ اوپر کے شعر میں'' بانی اسلام کا ٹانی' مولانا رشید احمہ گنگوہی کو کہا گیا لیعنی صفور ملطیق کا ٹانی ، اُنکا ہمسر یا اُن کی نظیر۔ یہاں تقوییۃ الایمانی عقیدہ امکان نظیر کوعملا مؤلف نے (جو کہ مولانا رشید احد گنگوہی کی سوائح عمری ہے) لکھا ہے کہنا نوتو کی صاحب کی وفات پر مولانا فضل الرحمٰن نے تاریخ وفات کسی ہے جس کا مادہ قابل ذکر ہے۔ من وفات لکھا فضل نے زرُوۓ الم وفات سرور عالم کا بیہ نمونہ ہے۔

(アペンタでようなりな)

اورسوائح قاسمی کے اپنے الفاظ ویکھنے، ان کے ذبئن کوکون روک سکتا ہے، لکھتے ہیں: '' آخر اس زمانہ میں ویکھنے والے جو بیے چلا اُسٹھے تھے کہ'' وفات وسرور عالم کا بیٹمونہ ہے'' تو آخروہ پکھاد کھیے تی اُور ہے تھے''۔ (سواغ قامین سم ۱۲۷)

اشارہ بچھنے، ان بزرگوں کا ذہن کیا پچھ سوچتا رہتا تھا اور وہ ان مرنے والے حضرات کو کیا پچھ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے۔ ان تین جملوں نے اندر کی بات کھل کر بتا دی۔

(۱) ''چلا اُٹھے تھے'' گویا ممدوح کے اندر کوئی غیر متوقع قتم کی چیز ظہور پذیر ہوگئ متی۔اس کی نشاند ہی مصرعہ میں کردی گئی۔

(۲) ''وفات سروردوعالم کامینمونہ ہے''اوراسکی تصدیق وتا ئیدمزید آخری جملے میں کی گئی۔

(۳) ''نو آخروہ پچود کیے ہی تورہ شخے''نیاز مندوں نے اپنے اکابر میں کیا پچھ دکھے
لیا تھا، یہ قار ئین خود فیصلہ کریں اور فیصلے کی آسانی کے لیے ہم دیو بند کے شخ الہند
مولا نامحود الحسن صاحب اسیر مالٹا کے اُس مرھے کا ایک شعر پیش کرتے ہیں جو
انہوں نے مولا نارشید احمد گنگوہی کی وفات پر لکھا۔ شعر ملاحظہ فرمائے:
زبال پر اہل ہو ا کے، ہے کیوں اُنقل ہُمکن ، شاید
اُٹھا عالم سے کوئی بانی اسلام کا ٹانی
ائل ہو ایعنی خواہش نفس کے مارے ہوئے مراد مخافیین اسلام ، اُنقل ہُمکن یعنی

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ \* آفَاءِ نُ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ الْقَلَبْتُدُ عَلَى أَعْقَابِكُمْ \* وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرُّ اللهُ شَيْفًا \* (آلمران)

ترجمہ: نمبیں ہیں جمہ مگرایک رسول، گزر پچکان سے پہلے بہت سے رسول، کیا وہ (بیعیٰ محدرسول اللہ منافیظ ) اگر مرجا کیں، یافتل ہوجا کیں تو تم پلٹ پڑو گے اپنی ایز یوں پر، اور جو پلٹ پڑے گا پنی ایڑ یوں پر، وہ اللہ کو پھے نقصان نہیں پہنچا ہے گا۔ (سواخ 8 ی ج مس ۱۳۸)

يهال عقيدة امكان نظيرروال دوال نظراً تا ب\_

نا نوتوی صاحب کی موت کوصفحہ جہال پر ہونے والے جن واقعات کا اشار و کر كتشيددى عى أن من س يغيم عليدالصلوة والسلام ك وصال مبارك كوليا كيا-الفاظ "اس فتم كے وقائع" برغور فرما كيں - كيا نانوتوى صاحب كى موت حضور ما فيا كے وصال مبارک کی طرح تھی، دونوں میں آخر کیا مطابقت تھی'' جو اس نتم کے وقا کع'' کہا گیا؟۔ قانون بى بتانا تھاتواس موقعه كى مناسبت سے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقةُ الْمَوْتِ سے قانون كيوں نه بناديا كي جيها كرتمام مسلمان ايسے موقعوں پر بيآيت كريمه پڑھتے ہيں۔اس آيت ميں عام هم پایا جاتا ہے جبکہ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ خَاصِ أَس موقعه پر نازل مولَى جب كفار مكدرسول الله مَنْ النَيْزِ ك جلد انقال كرنے كى خوا بش كرنے كك (تغير مقبرى) يعنى كفاركو اللاديا كميا كداكر وه حضور مرافظ كانتقال ميں جلدي جاہتے ہيں تو كيا دوخود موت سے في باللي كي الكُنْ نَفْسٍ وَائِعَةُ الْمَوْتِ مِن تَقَامَلُ مِن اللَّهِ وَلِي اللَّهِ مَيْتُ مِن تَقَامَل بيدو بال تو ملهد میتون کفارے بارے میں کہا گیا، نانونوی صاحب کے پرستار إنتهد میتون سے کیا مرادلیس گے؟۔ پھرنا نوتوی صاحب کی وفات کے بارے میں جو دوسری آیت کریمہ وهَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - (آل مران ١٣٣٠) توغراوه احد كم وقعه بر پيش كي كل - اس آيت ميل تقویت پہنچائی گئی۔ وفات سے وفات کا نقشہ بھی ملایا بغر واعل ہمل بھی لگوا ویا، حضور من پہنچا کے ہمسر بھی کہد ویا اور اپنے مولا ناکے ہر عضو میں رسول اللہ من پہنچ کے عضومبارک کو سمو دیا۔ اب پیغ ہرانہ منصب میں اور کیا کوئی کسر باقی رہ گئی۔ اس وجہ سے تو وفت اخیر ذہن حضرت عمر جانونو کی تلوار کھینچنے اور مدینہ منورہ میں لوگوں کوئی کردیئے کی دھمکی کی طرف جا تا تھا۔ ہمچھ میں نہیں آتا کہ نا نوتو کی صاحب کی وفات ''وفات سرور عالم کا نمونہ'' اور گنگوہی صاحب چل بسیں تو ''وفات سرور عالم کا نقشہ'' ع

يالى يماجراكياب

مولانا رشید اجر گنگوہی اور مولانا نانوتوی کو اکثر ان کتابول کے مطابق أن مقامات سے گزارا گیا ہے جن سے محد عربی ملاقظ گزر چکے ہیں۔ مولانا فضل ارجن صاحب نے وفات نانوتوی پر جو پچھ کہا تھا، مولانا محمود الحن صاحب نے وہی پچھ مرشد گنگوہی ہیں کہدڈ الا۔

> وفات سرور عالم کا نقشہ آپ کی رحلت تھی ہستی عرظیر ہستی محبوب سُجانی

ہتی گریعنی زندگی بنانے والی ،ظیر ہستی محبوب سجانی یعنی اُس ہستی کی نظیر جواللہ کا محبوب ہے۔ معنی بیہ ہوا کہ رشید احمد گنگوہی اللہ تعالی ہجانہ کے مجبوب بن پڑھ کی نظیر اور ہمسر، ہستی گر (زندگی بنانے والے) شخے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ پغیر اند منصب پر کوئی قصیدہ لکھا جا رہا ہے۔ خیر آ گے بڑھے ''سالٹ قالی' کے مطابق بروز جعرات بقول مصنف امام مولانا محمد یعقوب صاحب، نا نوتوی صاحب کا بعد نماز ظہر اچا نک وم آخر ہو گیا....اگر چہ مولانا محمد یعقوب صاحب، نا نوتوی صاحب کا بعد نماز ظہر اچا نک وم آخر ہو گیا....اگر چہ مہال پر اس قشم کے وقائع اکثر درج ہیں مولانا رفع الدین صاحب نے بالکل صحیح کھھا ہے: ''صفی جہال پر اس قشم کے وقائع اکثر درج ہیں مولانا رفع الدین صاحب نے بالکل صحیح کھھا ہے: ''صفی جہال پر اس قشم کے وقائع اکثر درج ہیں' اور حیات جا ودائی کے سب سے بڑے پغیر سواچھ کو بھی مرنے والے ہواور وہ بھی مرنے والے ہیں۔'' کے قانون کے نیچے داخل کرتے ہوئے مسلمانوں کوآ گاہ کردیا گیا تھا۔

00120000

هم نبوت اورتخذ برالناس

لطف سے کہ جیسا حدیث شریف کے آخر میں بھی لکھ دیا جاتا ہے آؤ نگھا قال
بالکل اُسی طرح اس عبارت کے بعد بھی لکھا گیا آؤ نگھا قال کسی کے اتباع پر نجات کو تھبرادیا
جائے میصرف ادرصرف پنجیبرکا منصب ہے بڑے سے بڑے کسی ولی کا بھی نہیں ۔حضور ما تینیل کی نظیرتو سے کہہ کر پیدا کر لی گئی'' بانی اسلام کا ٹانی''،'' نظیر ستی محبوب سجانی'' وغیرہ مگر گنگوہی صاحب کے بادے میں میعقیدہ ہے:

''اس زیانے میں (بطور بادی وامام) ہندوستان کے اندر صرف آمام ربانی (گنگوئی صاحب) قُدِّس بِرُ وُ کانفس اورایک دم تھا جس کی نظیر میرے علم میں دوسری نہیں تھی''۔ (تذکرة الرشدین دوم ص۱۵) مرض ووفات کے عنوان سے نیچے بیشعر بھی درج ہے: شہر دین قبر میں کیا گئے جمیس زیر خاک سُلا گئے رو دین سب کو دکھا گئے تگر آگ دل میں لگا گئے

اس میں گنگوہی صاحب'' کوشد دین'' کہا گیا جو کہ عمو ماُ حضور من پڑنے کے لیے لکھا اور بولا جاتا ہے۔ای طرح'' آنخضرت'' کالفظ بھی حضور منا پڑنے کخصوص ہوکرر و گیاہے۔ مگر گنگوہی صاحب کے لیے کس بے تکلفی سے بولا جاتا ہے۔ تحرار ملاحظ فرما کیں۔مؤلف تذکر قالرشید لکھتے ہیں:

''ایک بارجب احتر میر تھ میں مدر سیم بیدیں مدری تھا۔احتر نے ایک عریف آخضرت کی خدمت میں بھیجا۔ جس میں احقر نے کسی ایسے امر کی نبیت کچھ عرض کیا جس کواحقر سے جھا کہ شاید سامر موجب پریشانی خاطر و باعث کلفت آخضرت ہو۔ اُس کے جواب میں آخضرت نے سیشعر لکھا۔''(تذرة الرثيدج ۲۳۰۳)

تھانوی صاحب کے بارے میں بھی پچھ عرض کر دیا جائے تو ہے جانہ ہوگا۔ البت تھانوی صاحب مے متعلق اُن کے اپنے گروہ کے ایک متند فاصل مولا نا احمد سعیدا کبرآبادی

سلے محد اور رسول فر ماکر بتایا کہ بیر بڑے مرتبے والے پیغیر ہیں۔ آپ کی عظمت کے اظہار کے لیے آپ کے نام اور صفت رسول سے پکارا گیا۔اور پھر سمجھایا کہ چونکہ آپ رسول ہیں، ربنہیں اور ہمیشہ رہنارب کی صفت ہے تو کیا اگر بیا نقال فرما گئے تو تم جہا دوغیرہ سے پھر جاؤ کے؟ آپ رہ نہیں کہ آپ پر موت اور فنا محال ہواور نہ بی آپ اپنی عمادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔اور یہ بھی کہ موت کوئی عیب یانقص کی بات نہیں۔ جنگ اُ حدیمیں جوآپ کے شہید ہو جانے کی جھوٹی خبر پر صحابہ کرام پر عجیب وغریب اڑات مرتب ہوئے تنے اُن کودور کر کے اُنہیں اطمینان ولانے کے لیے بیآیت کریمہ نازل ہو کی۔اور لیکھی ماتا ہے کہ آپ کے وصال مبارک پرصحابہ کرام بالخصوص حضرت عمر فاروق دیافیڈا پر جو جوش و جذبه طاری تھا اس کوفتم کرنے کے لیے حضرت ابو بکرصدیق والفؤانے میآیت کریمہ تلاوت فرمائی اور پھرسب کواطمینان ہوگیا۔ نانوتوی صاحب کس منصب پرتعینات تھے جو بيآيت الاوت كي كئي- بيتاويل كه جب حضور من المنظم ندر بيتو اوركون رسي كالمسليم كرلي جاتي اگرسیاق وسباق اس تاویل کا ساتھ دیتے مگر آپ لوگوں کا ذہمن ایک مخصوص منصب سے ادهر ركتا بي نبيل و درامزيدآ كرو عن بيتذكرة الرشيد ب، كتلوى صاحب كي سواخ عمری الیمن جناب گنگوہی صاحب کا مرتبہ پہلے سوائح قائمی ہے معلوم کرتے ہیں پھر تذکرة الرشيدكولية بين الكصاب:

''مولا نامحر قاسم صاحب میں شانِ ولایت کا رنگ غالب تھا اورمولا نا گنگو ہی میں شانِ نبوت کا''۔ (سوائح قامی جاول ص ۷۲۷)

چونکہ حضرت پرشان نبوت کارنگ غالب تھااس لیے وہ بڑے طنطنے سے ہید دعویٰ فرمایا کرتے تھے:

''سن لوحق وہی ہے جورشیداحد کی زبان سے نکلتا ہے اور بقسم کہتا ہوں کہ میں چھے نہیں ہوں گر اس زمانہ میں ہدایت و نجات موقوف ہے میر ہے انتہاع پر''۔ ( تذکرة الرثیدی دوم ش ۱۷)

ک عبارت پیش کی جاتی ہے۔اس لیے کہ ہم کہیں کے تو شاید وہ بات ند ہے جو کھر کا بھیدی انکا ڈھائے تو مز و پکھاور ہی ہوگا۔احمد سعیدا کبرآ بادی کا بیتا ثر پڑھے:

''اپ معاملات بین تاویل و توجیهه اور اغیاض و سامحت کرنے کی مولانا (خفانوی) میں جوخوتھی اُسکا اندازہ اس ایک واقعہ ہے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مرید نے مولانا کو لکھا کہ بین نے رات خواب بین اپنے آپ کودیکھا کہ بین نے رات خواب بین اپنے آپ کودیکھا کہ بین نے رات خواب بین ہوں لیکن ہر باریہ ہوتا ہے کہ لا الدالا اللہ کے بعدا شرف علی رسول الله منہ ہے نکل جاتا ہے۔ فلا ہر ہے کہ اسکا صاف اور سیدھا جواب بیتھا کہ بیکھہ کفر ہے شیطان کا فریب اور نش کا دھو کہ ہے ہم فوراً تو بہ کہ بیکھہ کر واور استدھار پڑھولیکن مولانا تھا نوی صرف بیفر ماکر بات آگی کر دیتے ہیں کہ تم کو جمھ ہے محبت ہا اور بیسب بیکھا کی کا متیجہ و شرف کر دیتے ہیں کہ تم کو جمھ ہے محبت ہا اور بیسب بیکھا کی کا متیجہ و شمر و ہے'۔

(ربالہ بربان فروری ۱۵ ہیں ۱۰۸ ہوالہ عکرین ربالت کے فتف گروہ می ۱۵ از ملا سار شدالقاوری)
مولا نا احمد سعیدا کبرآ باوی دیو بندی نے یہ گرفت محض خواب کا واقعہ لکھ کری ۔ لیکن
رسالہ '' الا مداد' میں ہے کہ پہلے خواب تھا پھروہ بیدار ہو گیا اور جمحد بہا ہوں۔ جواب میں
اسکے باوجود کلمہ درست پڑھنے کے بجائے اشرف علی رسول اللہ کہتا ہوں۔ جواب میں
تھا توی صاحب نے تو بہ کی تلقین کی بجائے بیا کھا!'' جس کی طرف تم رجوع کرتے ہووہ
بعونہ تعالی تبع سنت ہے'' رسی نشاط ع کیساتھ ایک کھرصرت کی تحسین فرمائی گئی ہے۔

یہاں تک جواس شم کی عبارات پیش کی گئی ہیں اور وہ بھی ایک ہی مکتبہ قکر کی ، تو نبوت کے ساتھ بیدمطابقتیل ومشا بیتیں آخر کس جانب پیش رونت نظر آتی ہے؟ کیا بیقلم کا محض اتفاق حادثہ ہے یا کوئی سوچی بھی اسکیم ہے؟۔ اوپر تلے ایس کتابوں کی بجر مارا تفاق حادث نہیں ہوسکتا۔ ایسا ہوجائے تو حق پرست انسان فوری طور پر غیر مشر وط تو بہ کر لیت ہے۔

ضد نہیں کرتا، ہٹ دھرم نہیں ہوتا، بے جاؤوراز کاراور بے مقصد تا ویلوں سے کام نہیں لیتا۔ یہاں تو ہد کرنے کا نام اوتو مولا نالوگ گلے پڑتے ہیں۔اکابر دیو بند کے ہم نشین وہم جلیس بھی اس بات کے شاکی ہیں کہ بیاوگ حضور مؤائی کم شان اقدس میں بے او بیاں کرتے ہیں۔مولا نااشرف علی تھانوی،ایک فخص حاجی محمد عابدصاحب کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں: میں۔مولا نااشرف علی تھانوی،ایک فخص حاجی محمد عابدصاحب کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:

عابی مرعابر صاحب رات دن امارے و اور حارے و اور سے بن میں رہے والے سے مران مصاحبین اور مقربین کی بدواہت ایک زمانہ میں تفریق میں موگئی تھی۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ مقربین ، تمربین ( تکلیف دینے والے ) بن جاتے ہیں۔ انہوں نے ہماری جماعت پرالزام لگایا کہ یہ تو حضور ماڑھ کے تنقیص کرتے ہیں، نفس ذکر رسول کوحرام کہتے ہیں۔ بس اس روایت کی تقدیم کرتے ہیں ، فتنہ بروھ گیا''۔

(الافاضات يومين ٢٨ ١٤٨١١)

گویا رات دان قدمول بیل رہنے والا معتقد بھی جان گیا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں۔ 'اور فائنہ بڑھ گیا' سے بھی ثابت ہو گیا کہ ایک حاجی تھابد بی نہیں اور بھی بہت سے لوگ مخالف ہو گئے تھے۔ تھانوی صاحب نے گفتگو کے شروع نیں ایسے افراد کو' نی کے معتقدین' فرمایا ہے۔ تھانوی صاحب کا معاملہ بھی بجیب ہے کہ بجا طور پر جو بھی معترض ہوا وہ نی کا معتقد تھ بھرا۔ درست اعتراض 'الزام' 'ہوااور محفل کا رات ون کا حاضر باش مقرب سے '' مکرب' '( انگلیف دینے والا) بن گیا۔ ای طرح کا رات ون کا حاضر باش مقرب سے '' مکرب' '( انگلیف دینے والا) بن گیا۔ ای طرح کا رات ون کا حاضر باش مقرب سے '' مکرب' ' اور نا نوتوی صاحب کی تکفیر کرنے والے کا نوی صاحب کی تکفیر کرنے والے کا دور کا بندوستان کے علمائے حق کو' اہل بدعیت' کہد دیا۔ دراصل اُن کے نزد یک انشر ف

اب سیّدہ کا سکت حضرت فاطمیتہ الزھرائے متعلق گیتا خی کا ایک انداز ملاحظہ ارباہے، حالانکہ بیدہ ہستی ہیں جن کوساری کا سکات کی عورتوں پرفضیلت حاصل ہے۔جن ب اوب محروم گشت از فضل رب بموند بادب محروم گشت از فضل رب به اوب محروم گشت از فضل رب به اوب کارتے ہیں۔ کیونکہ بادب حق تعالیٰ کی مہر بانی سے محروم رہتا ہے''۔ (الافا شات البرمین ۵۳ میں ۲۱۷)
اب تھا نوی صاحب کا میر بیان بھی ملاحظہ فر مائے:
''برعتی کے معنی ہیں بااوب ہے انیمان اور و ہائی کے معنی ہیں بادب بادب باایمان''۔ (الافا شات البومین میں ۵۹، جسم ۲۵۸)

تفانوی صاحب شعرکا ترجمه خودلکه کربتا کے ہیں کہ ' ہادب حق تعالی کی مہر ہانی ے محروم رہتا ہے۔ 'اب دوسری عبارت کے مطابق اگر ہے ادب بھی ہے اور باایمان بھی ہوتو پھر جن تعالی کی مہر ہانی ہے محروم ندہوا کیونکہ جن تعالی کی سب سے بردی مہر ہانی ہے ہ کہ وہ ایمان جیسی نعمت عظیمہ عطا فر ما دے۔ اور اس کے برعکس جو با ادب ہے وہ اگر بے ایمان ہوکر حق تعالی کی مہر ہانی ہے محروم ہو گیا تو بیانٹد تعالی کی ذات اور اس کے فضل وعدل پر بہت بردا بہتان ہے۔ بدتھا نوی صاحب کی اپنی غلط نہی اور اپنے بیانات کا تضاو ہے۔ کیا تعانوی صاحب کے نزد کیک حق تعالی کی مہر ہانی ای کو کہتے ہیں کہ وہ باادب کونعمت ایمان ے محروم کردے ، اور بے اوب کوصاحب ایمان کردے؟ کیا عبداللہ بن الی صاحب ایمان ہوا؟ ذوالخویصر ہ ہوا؟ ولید بن مغیرہ ہوا؟ جب بے ادب حق تعالی کی مبر بانی سے محروم تفہر اتو يتيناعذاب جہنم كامستحق موار تو مطلب بيمواد وبالى كے معنى ہيں، بادب (حق تعالى ك مہر بانی سے محروم ) ہاا یمان' کیا و نیا کا کوئی فلاسٹر اس عبارت کوانہی الفاظ کی موجود گی میں بے غبار ٹابت کرسکتا ہے۔ کہ حق تعالی کی مہر پانی ہے محروم بھی ہواور باایمان بھی ہو؟اس کور کھ دھندے کو تھا تو ی صاحب کے نیاز مند ہی طل کر سکتے ہیں۔

تبلینی جماعت کے بانی مولانامحدالیاس فرمایا کرتے تھے: '' آج کل خواب میں مجھ پرعلوم صحیحہ کا القامونا ہے اس لیے کوشش کرو کہ مجھے نیندزیادہ آئے ....آپ نے فرمایا کہ اس تبلیغ کا طریقہ بھی مجھ کے جسم اطہر سے جنت کی خوشبوآتی تھی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔اس پیکرشرم وحیا
کا جناز و بھی رات کے اند جیرے ہیں بول اُٹھایا گیا کہاُس پرکسی غیرمحرم کی نگاہ بھی نہ
پڑے۔ تیا مت کے روز عفت وعصمت کی اس شنراوی کی سواری جب بل صراط سے
گزرے گی تو ندا ہوگی کہ تمام بنی آ دم اپنی نگا ہیں جھکا لیس کیونکہ بنتِ رسول اللہ طافیج کی
سواری گزرنے والی ہے۔لاکھوں درود وسلام محم مصطفیٰ عنا پڑنی پراورآپ کی پاک آل پر۔اب
تھا نوی صاحب کا خواب ملاحظ فرما ہے، لکھتے ہیں:

'' ہم ایک دفعہ بیمار ہوگئے۔ ہم کومر نے ہے بہت ڈرلگتا ہے۔ ہم نے خواب میں حضرت فاطمہ خاتا کیا کہ دیکھا انہوں نے ہم کو اپنے سینے سے چمٹالیا۔ ہم الیجھے ہوگئے''۔ (الاقاضات الیوسین ۴۸۸۸) ہماری جراکت نہیں کہ اس پر پچھ تبھرہ کرسکیں لفظوں کی عربیانی اورانداز بیاں کی کرختگی ول ود ماغ کوجلا رہی ہے۔ حاجی محمد عابد واقعی کچ کہتے تتھے کہ بیاوگ حضور منظ بھٹے کی تو ہیں و تنقیص کرنے والے ہیں ۔گھر کا مجیدی لذکا ڈھائے۔

> قاری محرطیب قامی سابق مہتم دارالعلوم دیو بند لکھتے ہیں: ''وین کی بنیا دا دب وتو قیراور تعظیم کے اوپر ہے۔' (خلبات عمس ۲۵۳) ''اعمال کی بقاادب کے ساتھ ہے۔اگر بے ادبی ہوگی توعمل حبط وضبط ہوجا کیس مے کوئی اجرنہیں ملے گا۔'' (خلبات بھیم الاسلام عمس ۲۵۳) مزید لکھتے ہیں:

> ''وہ عالم فساد کبیر ہے جو ہے ادب اور گستان مو'۔ (جمام ۱۳۵۱ بینا) اب ذرا تھا بھی صاحب کی بھی سننے لکھتے ہیں: ''ادب بوی چیز ہے اور ہے ادبی نہایت ہی بری چیز ہے۔ ہے ادب بمیشہ محروم رہتا ہے۔ ای کوفر ماتے ہیں: بمیشہ محروم رہتا ہے۔ ای کوفر ماتے ہیں: رخدا جو کیم توفیق ادب

پرخواب میں منکشف ہوا، اللہ تعالی کا ارشاد گذشہ تحییر آمیق۔ النوک تفسیرخواب میں بیالقا ہوئی کہتم مثل انبیاء پلیٹی کے لوگوں کے واسطے ظاہر کیے گئے ہو''۔ ( الموظات محمدالیاس ۲۰۰۰ء) زمولا ناسطورنعمانی)

امر بالمعروف اور نبی عن المنكر كے شرعی فریضہ كوكسی دوسرے اندازے بھی بیان كيا جاسكنا نفها مكرخواب مين' علوم صحيحه كاالقا"; 'مثل انبياء يبيل "اور بالخصوص ان جملول پر '' ظاہر کیے گئے ہو'' کے الفاظ کسی ماورائی کیفیت کی خبر دیتے ہیں۔ پیجمی کہا جاسکتا تھا کہ ہمیں انبیاء فیل کی بیروی میں فریضہ تبلیغ سونیا گیا ہے تا کہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روكيس يمرصاحب إبحلاوه بات پيركب بنتي جواس جيلے ميں بتائي گئي" تم مثل انبياء جي كالوكول كو واسط ظاہر كيے كئے ہو' .... كيا يہ خود الوكول "ميں لوكول كور بے كآدى نہیں تھے؟ لوگوں سے مافوق یا کی خاص مرجے کی ہستیوں میں سے تھے۔اور یہ بھی کہا جاسکتا تھا بلکہ کہنا بھی یہی چا ہے تھا کہ''تم پندا کیے گئے ہو'' مگراس کے بجائے کہا'' ظاہر کیے گئے ہو'۔ بیالفاظ عام لوگوں سے او پر کسی علوے مرتبت کا پید و بیتے ہیں اور بیا بھی نہیں کہا کہ ہم" پیدا ہو کے ہیں" یا" ظاہر ہو کے ہیں" بلکہ Passive Voice کا فقرہ بولا ہے " فا ہر کیے گئے ہو" کو یا اللہ تعالی نے تمہیں عام لوگوں ہے ہٹ کر کسی مخصوص مرتبہ کیساتھ مسى مخصوص مقصد كے ليے ظاہر فرمايا ہے۔ كويا تمہارا ظاہر جونامعمول كے مطابق نہيں بلك تہاراا انتخاب کیا گیا ہے۔ تم اللہ تعالی کے کھنے ہوئے ہو۔ بہر حال ایسے خوابوں ، القاؤل، الہاموں اور عجیب وغریب خوارق اور بشارتوں نے بھی بڑا کام دکھایا۔اس رتجان نے سادہ اوح عوام میں بہت ی قباحیں پیدا کی ہیں جوآ کے چل کر علماء کی باہمی مناقشت اور مناظرات ومجادلت كاباعيث بنا فرقى سياست كواليسي بى جھر وں سے تقويت ملى اوراك با ہمى فتندنے مرز اخلام احمد قادیانی کوئے ومبدی اور بالآخر نبوت کے جھوٹے وعووں کا راستد دیا۔ حضور الشيخ كى ذات مقدمه ومطهروك لي كيالكها ملاحظ فرماسي:

"خدا تعالی فرماتا ہے۔ ووجدا ضالا فهدی۔ (اور پایا اُس پروردگار ف

آپ کوراہ سے بے خبر پس ہدایت کی اُس نے (آپ کو)۔ ماکنت تددی ما الکتب
ولاالایمان (نہیں جانے تھے آپ کہ کیا چیز ہے کتاب خدا اور نہ (یہ جانے تھے) کہ
المان (باللہ کیا چیز ہے)۔ اخلاقی محاس کی تین بُحو ہیں۔ تہذیب اخلاق، تدبیر منول،
ساست مدن۔ ان تینوں ہے آپ قطعاً واصلاً بے خبر تھے، جب آپ یہ بھی نہ جانے تھے کہ
ساب البی کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے تو اور محاس سے آپ کو کیونکر آگاہی ہو کئی
سی ''۔ (مختصر سیر ت نبوی اللہ کیا چیز ہے تو اور محاس سے آپ کو کیونکر آگاہی موجئی
سی ''۔ (مختصر سیر ت نبوی اللہ کیا چیز ہے تو اور محاس عبدالشکور الله توی دیو بندی مطبوعہ
سی ''۔ (مختصر سیر ت نبوی اللہ کیا ہی مسلم از مولوی عبدالشکور الله توی دیو بندی مطبوعہ
السانیۃ العربیۃ الکریم مارکیٹ اردو بازار لا ہور) لیکن جب اپنے علماء کی بات آتی ہے تو
سین وآسان کے قلا ہے ایک کرویتے ہیں۔ ملاحظہ فرما کیں اور طہارت و پا کیزگی کے اعلی
القاوری بُرائیڈ۔ ایک دوخوالے یہ بھی ملاحظہ فرما کیں اور طہارت و پا کیزگی کے اعلی
سامات ومرا تب دیکھیں۔

مولوی محمد المیاس و یو بندی ، بانی جماعت تبلیغ کی نانی کے بار سے **میں** لکھا ہے: ''جس وفت انتقال ہوا تو ان کپڑوں میں کہ جن میں آپ کا پاخانہ لگ کیا تھا الیب وغریب مہک تھی کہ آج تک کسی نے ایسی خوشہونییں سوتھی''۔ ( تذکر ۃ مشائخ دیو بند، حاشیہ سل ہ و تصنیف ملتی مزیز الزمن بحوالہ'' برمی کے بیچے نماز کا تھم''س ا، از حافظ زبیر ملی زئی)

اس ٹنی کے بارے میں عاشق الہی دیو بندی میر تھی نے لکھا ہے کہ: ''پوتڑے الکے گئے جو پنچے رکھ دیئے جاتے تھے تو ان میں بد بوک جگہ خوشبواورالیس نرالی مہک پھوٹی کی کہا لیک دوسرے کوسنگھا تا اور ہر مرداورعورت تعجب کرتا تھا چنا نچے بغیر دھلوائے ان کوتیمرک کررکھ دیا گیا''۔ (تذکرة افلیل سٹے 19،41) اس پر ہم کوئی تبھر و نہیں کرتے اور اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔

مولا ناعبدالقا دررائے پوری جن کی ولا دے ۱۸۷۳ء کے پچھے بعد ہوئی (سواخ از الا الحسن ندوی ) علائے دیو بند کے نز دیک بہت بڑے پیر دمرشدشلیم کیے جاتے ہیں۔ان الاکول کے ہال بیدعارف باللہ اور معرفت وسلوک کے بڑے بڑے ورجوں پر فاکز بتھے۔ متجاب الدعوات ہونے کا ان کے معتقدین اور حلقہ اثر میں عام چرچا تھا۔حضرت نے مرزاصا حب کی تصنیفات میں کہیں پڑھاتھا کہان کو ضدا كى طرف سے البام موا ب كد أُجيبُ كُلُّ دُعَانِكَ إِلَّا فِي شُر کانیك (ترجمه: مین تمهاری تمام دعاكين قبول كرون گا،سواان دعاؤں کے جوتہارے شرکت داروں کے بارے میں ہوں) حضرت (رائے بیوری) نے مرزا صاحب کواس البام اور وعدہ کا حوالہ دے کر افضل کڑھ (ضلع بجنور) ہے خطالکھا جس میں تحریر فرمایا کہ میری آپ ے کی طرح کی بھی شرکت نہیں ہے،اس لیے آپ میری ہدایت اور شرح صدر کے لیے دعا کریں۔ وہاں ہمولانا عبد الكريم صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا جواب ملا کہ تہارا خط پہنچا۔ تہارے لیے خوب دعا کرائی گئی یتم بھی بھی اس کی یا دو ہائی کردیا کرو۔حضرت فرماتے ہیں كداس زمانه ميں ايك چيدكا كار د تھا، ميں تھوڑے تھوڑے و تفے ك بعدایک کارود وعاکی درخواست کاوال دیتا"\_ (سواغ ص۵۱،۵۵)

# امام احدرضا (مُسِيدً ) كي ايماني فراست:

سيدابوالحن ندوى مولا ناعبدالقاوررائ يورى معتعلق لكصة بين: "أيك مرتبه فرمايا كدمولانا احررضا خان صاحب في ايك وفعد مرزائیوں کی کتابیں منگوا کیں تھیں اس غرض سے کدان کی تر دید کریں ے، میں نے بھی دیکھیں قلب پراتنا اثر ہوا کہ اُس طرف میلان ہو گیا اورايمامعلوم ہونے لگا كہ سچے بين "۔ (مواغ ص٥١)

امام احمد رضا بریلوی (مینهایی) کی ایمانی فراست، توربصیرت، عرفان حق اورفکر طل شکن کی گواہی مخالفین کے عارف باللہ پیرومرشد دے رہے ہیں ، وہ پیرومرشد دیوایک لذاب مدعی نبوت کی محبت وعقیدت میں اپنی خوش عقیدگی کا اظہار کھلےلفظوں میں یوں

مولانا ابوالحسن ندوی نے ان کی سوائح عمری میں لکھا ہے کدان کی شعوری زندگی کامعتنگہ ( بینی معتبر ) اور طویل حصه مختلف ما حول اورمسلمانوں کی مختلف العقا کد مذہبی جماعتوں اور طبقول مين كزرار لكصة بين:

> '' پھر حکمت البی (جس کی مصلحتوں کو کوئی نہیں جانتا) آپ کو قادیان لے گئی۔ جواس وقت ایک ایسی ٹئ تحریک اور دعوت کا مرکز تھا جونٹ بنیادوں پرایک نی ملت کی تاسیس کررہی تھی....وہاں انھوں نے اس تح یک کے بانی (مرزا صاحب)اور اس کے سب سے بڑے تر جمان اور وکیل ( تحکیم نور الدین صاحب) سے ملاقات کی اور اس نئى دين رياست اور پيشواؤل كاندروني حالات ديجيين -

(سوائح موان عبدالقادرائ ورى مدهد مطوع على فريات اسلام كراچى) اس سے بل مولانا عبد القادر رائے بوری مرزا صاحب سے خط و کتابت کے ذریعے دعا کیں بھی کرواتے رہے۔ بیدقصہ جناب ابوائسن علی ندوی کے قلم سے ملاحظہ

> ''اس زمانے میں مرزا غلام احمر قادیانی کے وعوے اور وعوت کا بردا اغلغلہ تفا۔ پنجاب میں خاص طور پرمسلمانوں کی کم بستیاں اس چرہے اور تذکرے سے خال تھیں۔ان کی کتابیں اور رسائل مسلمانوں میں پڑھے جاتے تھے اور ان پر بحث و گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ حفرت (رائے بوری) کے وطن کے قریب ہی جھیرہ ہے۔ وہال کے ایک عالم جوحضرت (رائے بوری) کے خاندانی بزرگوں کے شاگرد بھی تھے۔ علیم نورالدین،مرزا صاحب کے خاص معتقدین اور معاونین میں سے تھے اور اُن کی نصرت اور رفاقت کے یے متعقل طور یر قادیان میں سکونٹ پذریہ تھے، مرزا صاحب کے عنداللہ مقبول اور

ایک مرتبہ تھیم نور الدین قادیانی نے لکھا کہ آپ مرزا صاحب کے پاس جائیں .....

> ''غرض آپ قادیان گئے اور سات آٹھ روز کیم صاحب ہی کے مہمان رہے .... (آپ نے بتایا) چونکہ رائے پور سے ہو کر گیا تھا مہمان رہے .... (آپ نے بتایا) چونکہ رائے پور سے ہو کر گیا تھا (شاہ عبدالرجیم سے مل کر)....اگر میں نے حضرت (شاہ عبدالرجیم) کوندو یکھا ہوتا تو میں تو قادیا نی بن گیا ہوتا''۔ (سوانح می ۱۱٬۹۰۶) کیم نو رالدین کی مجلس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

> > 19

ع سفینہ چاہیاں ، گر پیکرال کے لیے بیہ موضوع بہت طویل ہے ایک الگ کتاب کامختاج ہم اس کوڑک کرتے ہوئے فند برالناس کی عبارات کو لیتے ہیں کہ کس طرح ان عبارات نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور س کی اشاعت سے مرزا قادیانی کی منزل کس قدر قریب آگئی۔

تذريالناس كي عبارات:

یا درہے کہ تخذیر الناس کا اختلاف حقیقی اوراصولی اختلاف ہے۔ بی محض الزامات ورتعبیرات کے امتیازات کا اختلاف نہیں۔ ہم نے جواس مضمون میں اس بات کا ذکر کیا تھا کرتے ہیں'' قلب پر اتنا اثر ہوا کہ اُس طرف میلان ہوگیا۔'' داد دیجے امام احمد رضا پر بلوی کی جرات کو اورسلام سیجے اُسکی دینداری کو کہ اتنی بڑی سلطنت پر راج کرنے والا عیار انگریز نہ تو ہر بلی کے تا جدار کا قلم خرید سکا اور نہ اُس کی راہ میں اس عظیم فتنے کی سرکو بی کے سلسلے میں حکومت کا جر واستبدا داور سطوت شاہی کا کوئی خطرہ حائل ہوا۔ اِدھر قادیانی فتنہ نے پر پُر زے لگا لے ہی جھے کہ اُدھرامام احمد رضا کے تلم کی تلوار نیام سے باہر آگئی۔ کتابیں و کیھنے کا جو ہر بلی میں موقع ملا تو اس لیے کہ آپ دس گیارہ ماہ و ہاں رہے۔ ابوالحس علی ندوی کیسے ہیں:

"آپ نے دی گیارہ مہینے مولانا احد رضا خال صاحب کے ہاں اُن کے لڑکوں غالباً مولانا مصطفیٰ رضا خال صاحب وغیرہ کی تعلیم کے سلسلہ میں قیام کیا۔ آٹھ روپے تنخواہ تھی۔ فرماتے تھے کہ وہ جس طرح علماء دیو بندکی تردید و فدمت کرتے تھے اور اپنی حقانیت اور عظمت فابت کرتے ، اس سے طبیعت کھٹی ہوئی.... ہریلی کے ایک سفر میں سے مجھی فرمایا کہ میرا کھی یہاں بی نہیں لگا'۔ (سواغ ص۲۵۲)

اس بات سے امام احمد رضا کی حق پرتی کا پید چلتا ہے کہ جہاں کہیں کی فتنے نے جم ایں بات سے امام احمد رضا کی حق پرتی کا پید چلتا ہے کہ جہاں کہیں کی فتنے نے جم ایا، امام احمد رضا سامنے آگر ڈٹ گئے۔ کوئی خوف نہیں، پاس ہے تو دین کا، کیکن دین میں امام احمد رضا کی میرخی جناب رائے پورٹی برداشت نہ کر سکے اسلیے ؤہ جگہ چھوڑ دی، جو سُمِنیت کا گہوارہ تھی ۔ لیکن عجیب بات ہے کہ'' حضرت' (رائے پورٹی) قادیا نیوں سے بہت جلد متاثر ہوجایا کرتے تھے۔ سیدابوالحس ندوی لکھتے ہیں:

''فرمایا کہ ایک مرتبہ موقعہ دیکھ کر (شاہ عبد الرحیم رائپوری) سے عرض کیا کہ حضرت، قادیانی انوار کا دعویٰ کرتے ہیں ان کونماز وغیرہ میں بہت حالات اور کیفیات پیش آتے ہیں اور گریہ وخشیت کا غلبہ ہوتا ہے اسکا کیاسب ہے؟''(موانح ص۱۲)

کہ اہل سنت و جماعت ( ہریلوی) کے کسی عالم کی ایک کتاب بھی الی نہیں ملے کی ( یعنی مولا نافضل حن خیر آبادی سے امام احدرضا بریلوی تک اور پھر سنی بریلوی کی حیثیت سے امام احدرضا ہے آج تک) کہ جس پر بورے ہندوستان کے علماء نے اصولی اختلاف كرتے موع كفركا فتوى ديا موياجس مسلمانوں ميں تفريق پيدا موكى مو-البتدشاه اساعیل دہلوی سے دارالعلوم دیو بند کے اجراء تک اور وہاں سے اب تک متعد دالیمی کتابیں حیب چکی ہیں جن پر ہندوستان یا اب پاک و ہند کے جیدسٹی حنفی علماء کے علاوہ علمائے حرمین شریقین کے اہل سنت علماء کرام نے اُصولی اختلاف کرتے ہوئے مصنفین و قاتلین کی تعفیر کا شری فریف پوری و مدواری سے سوچ سمجھ کراوا کیا ہے۔ اورا نبی کتابول کی وجہ سے مسلمانوں میں ایسی تفریق ہوئی کہ دیو بندی بریلوی مستقل دونظریے وجود میں آ گئے۔ نہ بیہ كتابين چينين اورنه بيفساد كفرا موتار دوسراالهيه بيهوا كدكتابين لكصنه والےعلاء ديو بنداور أن كوابستگان في اليي متنازعه عبارات كادفاع شروع كرديا\_ايين مبررگول " كي تحفظ کی خاطر غلط سلط تا ویلات کا سہارالینا شروع کر دیا۔ اُن کا بحد للد نعالی بجر پورر دکیا گیا گر ''میں نہ مانوں'' کی رے لگائے رکھی۔ حالا تکہ سیدھی ہی بات ہے کہ ان کے وہ'' ہزرگ'' آخرانسان نتے اور وہ بھی عام لوگوں کی طرح ، اُن کا کلام کو کی قرآن حدیث تو تھانہیں کہ بدل دینے یا دریا بروکر دینے سے کفرلازم آجا تا۔مثلاً تحذیر الناس ہی کو کیجئے اگرمولانا محر قاسم نا نوتوی آخرے کا خیال کرتے ہوئے کہددیے کہ چلئے تحذیر الناس سے برأت کا ا ظہار کرتا ہوں۔ اس میں جو درست ہے وہ اللہ تعالی کافضل ہے اور جوعبارات خلاف قرآن وحدیث ہیں وہ میر عظس کی شرارت ہے۔ میں غیرمشر وططور پر اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں تؤ بہ کرتا ہوں اور تو یہ کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہوں۔ آئندہ کوئی آ دمی تحذیر الناس کو میری کتاب، میری تصنیف ند کے اور نداس کی کوئی متناز عدعبارت میرے نام سے کہیں نقل كرے ورندعندالله وه خود بحرم ہوگا-كيا خيال ہے اس طرح أنكا مرتبہ برصنه جاتا؟ آج مسلمان اُن کوسر آنکھوں پر نہ بٹھاتے ؟ای طرح دیگر دیو بندی اکابرین بھی اپنی گستا خانہ

عبارات سے رُجوع کرتے تو آج دیو بندی بریلوی مساجد کیاا لگ الگ قائم ہوتیں؟ مگر ہم اس کوانا پرتی کہیں یا خودسری العصب کا نام ویں یا ضد اور ہث دھرمی کہیں ۔علا ہے دیوبند اعتراف شکست کرنے میں ناکام رہے حالانکداس طرح ندأن کی عارتھی نہ ہار بلکہ ورحقیقت جیت اور فلاح تھی مگر ہدایت بہر طور اللّٰدرب العزت کے ہاتھ ہے۔ چند علائے دیو بندنے نا نوتوی صاحب کے عقیدہ ختم نبوت کو لے کراُ تکانام لیے بغیراُن کے خود ساختہ خلاف شرع نظریات کارد بھی کر دیا مگر پھر بھی وہ ہندوستان بھر کے علیائے احناف کی ہم نوائی ک جرائت ندکر سکے۔اس پر بھی ہمیں از حدافسوں ہے۔اب بھی ہم علائے دیو بندے کہتے ہیں کہ وہ ہماری تحریری غورے راصیں، اپنی حیثیت کو دنیا کی واہ واہ پر ندر تھیں، آخرت کی سوچیں، کوئی ڈاکٹر (یل-انچک-ڈی) ہے تو یہیں تک ہے، شیخ الحدیث ہے تو ای زندگی تک، آخری وقت کا چھ پیتانبیں کہ بہت قریب ہے یا چھ دور،اس دنیا کی عارضی تھات باث اورشان وشوکت کونہ دیکھیں،قبراورمیدان قیامت کے حساب کتاب پرنظرر کھ کرشب كے تنبالحوں بيں دوجاردن سے دل سے پُرخلوص ہوكراور غصے كوتھوك كرتعوذ وتشميه اور دروؤ یاک کے ورد کیاتھ مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ کریں۔ بالخصوص تخذیر الناس سے متعلق، پہلے تحذیرالناس پھرأس کارد، اپنی تاویلات اور پھران کے جوابات برغور وقر کریں موسكتاب-بدايت كي رائين كل جائين- كتابين بيرين:

- إبطال أغلاط قاسمير (مناظره كے دلائل مع استفتاء) (1)
- تنعبيه الحيال (حافظ بخش مينية) (r)
- النبشير بردالتحذير،ازعلامه سيداحد سعيدشاه كأطمى نبيشة (اگرالگ دستياب نه موتو (m) ''مقالات كاللمي حصد دوم' ميں ملا حظه فرما كيں )
- البشير پر اعتراضات کاعلمی جائزه، از علامه سيد احد سعيد شاه کاهمي مينيد (پ (r) مضمون 'مقالات كاظمى حصدسوم' ميں ب)
- تحقیقات، ازمفتی شریف انحق امجدی میشند انڈیا (مطبوعه فرید بک شال اردو (0)

10

مستم نبوت اور کذیرالناس

(Jellere)

(Y) المتور، ازشخ القرآن علامه مولانا غلام على اوكارُ وي ميسالة

اب آیخ تحذیرالناس کی عبارات پر۔ ہمارے سامنے کتب خاندر جمیہ ویو بند کی چھپی ہوئی تحذیرالناس دونوں ایڈیشن چھپی ہوئی تحذیرالناس دونوں ایڈیشن موجود ہیں۔اول الذکر کتاب کے صفحہ ۱۱ اور آخرالذکر کتاب کے صفحہ ۱۳ پراستفتاء درج ہے۔ لیعنی نا نوتو کی صاحب سے پوچھا گیا ہے کہ

"الرابان عباس ان الله على سبع الرضين الدخرس كاتصديق ايك مفتى مسلمين نے بھى كى تقى ، ميرا يہ عقيدہ ہے كہ حديث فدكور تيج اور معتبر ہے اور حديث فدكور سے ہر طبقہ بيں انبياء كا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اگر چدا يك خاتم كا ہونا طبقات باقيہ بيں ثابت ہوتا ہے مگر اسكامثل ہونا ممارے خاتم النبيين مؤلفي كے ثابت نہيں اور نہ يہ ميرا عقيدہ ہے كہ وہ خاتم جو تلوقات بيں وافل بيں آپ كے ہوں ، اس ليے كہ ہمارے بيغير مؤلفي تمام مخلوقات سے افضل بيں آپ كے ہمائل كى طرح نہيں ہو سكتے۔ يغيم مؤلفوقات بيں وافل بيں آپ كے مماثل كى طرح نہيں ہو سكتے۔ يس علماء شرع سے استفسار بہ ہے كہ الفاظ حديث ان معنوں كو متحمل بيں علماء شرع سے استفسار بہ ہے كہ الفاظ حديث ان معنوں كو متحمل بيں يائيس اور انسان بوجه اس تحرير كا فريا فاست يا خارج الل سنت و جي يائيس اور انسان بوجه اس تحرير كا فريا فاست يا خارج الل سنت و جماعت سے ہوگا يائيس جينوا تو جروا'۔

ا گلے صفحہ پر جواب شروع ہوتا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ نانوتوی صاحب اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

''بعد حدوصلوۃ کے قبل عرض جواب سے گذارش ہے کہ اول معنی خاتم النہیں معلوم کرنے چاہئیں تا کونہم جواب میں پچھ وقت نہ ہو۔ سوعوام کے خیال میں تو رسول اللہ منافیظ کا خاتم ہونا ہایں معنی ہے کہ آپ کا

زماند، انبیاے سابق کے زمانے کے بعداورآپ سب میں آخری نبی ہیں۔ مگراہل فہم پر روش ہو گا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضيلت بيس - كرمقام مرح ميس ولكين رَسُولَ اللهِ وَعَاتُمَ اللَّبِينَ فر مانا اس صورت کیونگر میچیج ہوسکتا ہے۔ ہاں اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح قرار نہ و یجے کو البت خاتمیت باعتبار تاخرز مانی سیح موسکتی ہے۔ مگر میں جانیا ہول کداہل اسلام بیں ہے کی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی کہ اس میں ایک تو خدا کی جانب نعوذ بالله زیاده گوئی کا وہم ہے۔ آخر اس وصف میں اور قد و تا مت وشكل ورنگ وحسب ونسب وسكونت وغيره اوصاف ميس،جن كو نبوت یا اور فضائل میں کچھ وظل نہیں، کیا فرق ہے جواس کو ذکر کیا، اورول كوذكرنه كيار ووسر برسول الله ظفي كى جانب نقصان قدركا اخمال، کیونکداہل کمال کے کمالات ذکر کیا کرتے ہیں اورا سے و ہے لوگوں کے اس متم کے احوال بیان کیا کرتے ہیں۔ اعتبار نہ ہوتو تاریخوں کو دیکھ کیجئے۔ باقی سے اختال کے بیددین آخری دین تھا اس ليسد باب اتباع رعيان نبوت كياب جوكل كوجهو في وعور كرك خلائق کو گراہ کریں گے البتہ فی حد ذاتہ قابل لی ظ ہے۔ پر جملہ مَا كَانَ مُحَمَّدُهُما أَحَدٍ مِنْ رِّجَالِكُمْ اورجمله وَلَكِنْ رَّمُولَ اللَّهِ وَ خَاتُمَةُ النَّبِينَ ط مِن كما تناسب تفاجوا يك كودوسر بي عطف كما اور ایک کومشدرک منداور دوسرے کواشدراک قرار دیا۔ اور ظاہرے کہ اس تتم کی بے ربطی و بے ارتباطی خدا کے کلام مجز نظام میں متصور نہیں۔ اگر سدباب نہ کورمنظور ہی تھا تو اس کے لیے اور بیسیوں موقع تھے.... بلكه بناء خاتميت اوربات يرب جس سے تاخرز مانى اورسدباب فدكور

(٢) ختم نبوة في الحديث

(٣) ختم نبوة في الآثار

تمام مسلمانوں سے میری استدعا ہے کہ اس کتاب کوضرور ویکھیں۔ نہایت جامع اورمفید کتاب ہے''۔

(سک النام صفحان یا مطور ارد اسامیات الا دور)
جم نے مولا نامفتی محمد شفیع و یو بندی کی کتاب '' ختم نبوت' کی، پڑھا، ابتدائی
صفحات میں ' تفسیر قرآن کا معیار اور اس کا صحیح طریق '' کاعنوان دے کر لکھا ہے:
'' قرآن مجید کی تفسیر مذکورہ ذیل طریقوں پر علی التر تیب قابل اعتماد ہو
گی اور جو تفسیر ان طریقوں میں سے کسی طریق پر بھی نہ ہووہ قرآن کی
تحریف مجھی جائے گی''۔ ( فتم ہوہ فی الترآن صدادل سفی سے)

اسکے بعد پانچ طریقے بڑی تفصیل ہے بتائے گئے ہیں، ہم مختفراَذ کر کردیتے ہیں۔ (۱) مقدم اور سب سے زیادہ قابل اعتا داس باب میں وہ تغییر ہے جوقر آن مجید ہی ک دوسری آیات ہے مستفاد ہو۔ (سنی۔۲)

(۲) دوسرے درجہ میں سب سے زیادہ قابل اعتماد وہ تغییر ہے جو آنخضرت مؤلیل نے کے سے تعلق اپنے قول یا نعل سے بیان فرمائی ہو۔ (سنی ۲۸)

(٣) تيسر \_ درجه مين صحابه كرام فخافين كي نفاسير قابل اعتاد بين \_ (سفيه ٣٠)

(٣) چوشے درج میں تابعین مین کے اقوال دربار وتفیر قابل وثوق سمجے جاتے ہیں۔ (سفوہ)

(۵) پانچوی در ج میں وہ تغییر قابل عمل ہے جوان آئر تغییر نے تحریر فرمائی ہے جن کی عمریں ای میدان کی سیاحت میں ختم ہو گئیں۔ (سفو، ۱۲) '' یہ پانچ اصول میں جو قرآن عزیز کی تھیجے تغییر کا معیار ہیں، جو تغییر اصول کے مطابق ہے وہ عِلْماً قابل اعتماد ہے اور جواس معیار پر خود بخو دلازم آجاتا ہے اور فضیلت نبوی دوبالا ہوجاتی ہے۔ ۔ تفصیل اس اجمال کی ہیہے کہ موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالمذات پرختم ہوجاتا ہے''۔ (تخذیرالناس ratry کتیہ طبیلیہ کوجرازالہ)

ہم پوری ایمانداری اور دیانتداری سے اللہ تعالی کے خوف اور خیال آخرت کو زہن میں رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولانا محد قاسم صاحب نا نوٹوی نے اس عبارت میں اپنے زعم میں ولائل وے کرید بات ابت کرنے کی بحر پورا ورکھمل کوشش کی ہے کہ خاتم النہین کامعنی آخر النہین ہر گرفتیں ۔اس عبارت کا پہلا جملہ دیکھئے:

''قبل عرض جواب بیرگذارش ہے کداول معنیٰ خاتم النہیین معلوم کرنے چاہئیں'' کتب خانہ رجمیہ دیو بند کی چھپی ہوئی تخذیر الناس میں'' خاتم النہیین'' پرنشان (لل) ڈال کرنچے حاشیہ میں لکھا گیا ہے۔'' یعنی آ یہ کریمہ میں جوآ مخضرت مالیا تا کو خاتم النہیین فرمایا گیا ہے، اول اس کے معنی بیجھنے جاہئیں۔'' (صفیرہ)

کیا اس ہے پہلے حضور من پہلے نے خاتم انہین کے کوئی معنی نہیں بتائے تھے جو
نانوتوی صاحب کو معنی بتانا پڑ گیا ؟ کیا صحابہ کرام ، تا بعین ، آئمہ کرام اور علائے اُمت نے
بھی خاتم انہین کا کوئی معنی ذکر نہیں کیا جونا نوتوی صاحب اس فکر میں گھل رہے ہیں کہ اس
کے معنی ہمجھنے چاہئیں۔ پہلے اسکا فیصلہ کرتے ہیں پھر آ کے چلتے ہیں۔ مولانا محمہ ادر لیس
کا ندھلوی دیو ہندی مشہور اور معروف عالم ہیں وہ اپنی کتاب مسک الختام کی تمہید ہیں لکھتے ہیں:

کا ندھلوی دیو ہندی مشہور اور معروف عالم ہیں وہ اپنی کتاب مسک الختام کی تمہید ہیں لکھتے ہیں:

د دختم نبوت کے موضوع برعلاء نے بہت ی مختمراور مفصل کتا ہیں تحریر

''ختم نبوت کے موضوع پرعلاء نے بہت ی مختر اور مفصل کتابیں تحریر فرما کیں، جس میں سب سے زیادہ مفصل، جامع اور محکم کتاب مخدوم و مکرم محب محترم مولاتا مفتی محمد شفیع صاحب ویوبندی سابق مفتی وارالعلوم دیوبندی تالیف لطیف ہے جس کے تین صے ہیں۔

(١) فتم نبوة في القرآن

ورست البت ند مووه قرآن مجيد كي تحريف اورز عدقة والحادي -

مفتی صاحب کی اس عبارت کی روشن میں ہم نانوتوی صاحب کے نقل کردہ پیرے کا پوری دیانتداری ہے جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نانوتوی صاحب نے جولکھا ب كداول معنى خاتم النهيين معلوم كرفي جائيس الو أنهول في خاتم النهيين كاكون سامعنى معلوم کیا ہے جواس سے مہلے کسی کومعلوم نہ تھا۔ حالا تکداس لفظ کے معنیٰ میں کوئی دوسری رائے ہو ہی مہیں سکتی۔ جیسا کہ دیو بندی عالم مولانا الله وسایا "فائم النبیین" کی پوری الفصيل دے كرا فلام، " كعنوان سے لكھتے ہيں:

''اس آیتِ مبارکہ میں آپ ٹل ٹیؤ کے لئے خاتم انتہین کالفظ استعال كيا كياب \_ قرآن وسنت اصحابه كرام في أينيم الاجين الينييز كالفيرات کی روے اس کامعنی آخری نبی کا ہے، اور اصحاب لغت کی تصنیفات نے ثابت كرديا ب كه خاتم كالفظ جب جمع كي طرف مضاف ب تواس كا معنیٰ سوائے آخری کے اور کوئی ہوئی نہیں سکتے۔'' (آئے پُر الادیانیت سلید ۲۸)

جب اور کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتے تو جس نے معنوی تحریف کرتے ہوئے خاتم النميين كمعنى بالذات نبي كے اوراس كا" كمال" بير بنايا كداس طرح اگر حضور من اللے ك بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں فرق نبیں پڑتا، کو یا مرزا قادیانی کومضبوط بنیا وفراہم کی ،ال محض کے لئے کیا تھم ہے؟

نانونوی صاحب کے پیرے کو بار بار پڑھیں اور ہر جملہ الگ الگ لکھ کراس کے معتى ومغبوم پرغور کریں۔ نانونؤی صاحب کو پہلے ہے موجود معنی معلوم تھالیکن وہ موجود معنیٰ اُن کے نزویک سی متم کی فضیات کا حامل ند تھا اس لیے اپنا نیامعنیٰ بتانے سے پہلے اُنھوں نے پہلے سے موجود معنیٰ کی خرابیاں بتلانا شروع کیس اور سولہ طریقوں سے أسكارو كيا \_ خاتم النهين كمعنى آخرى في كوجن سولهطريقول سے باطل كيا درج ذيل بين:

خاتم النبيين كامعني " أخرى نبي "بيعوام كا خيال ب- ابل فهم كاعقيده نبيل-نا نوٹؤی صاحب عوام کے مدمقابل اہل فہم لائے ہیں۔ بتانا بیرچا ہتے ہیں کہ چونکہ عوام ناسمجھ ہوتے ہیں ،عربی تو اعد وضوابط اور دیگر صرف وخواور گرائمر کی پیچید گیوں سے ناواقف ہوتے ہیں اس لیے ووتو یہ بیجھتے ہیں کہ اس کامعنی '' آخری نی'' بلین جو پڑھے لکھے ذی شعوروذی فہم لوگ ہیں وہ یہ مین نیس کرتے۔

موال بہ ہے کہ نانوتوی صاحب نے جو کہا "عوام کے خیال میں" اس لفظ ''عوام'' سے کون لوگ مراد ہیں؟ بے علم ، کم فہم اور جاہل لوگ یا خواص ، اہلِ علم اوراہل فہم ؟ لفظ ' عوام' سے اہل فہم تو مراد ہوہی نہیں سکتے کیونکہ نا نوتو ی صاحب خودعوام کے مقابلے میں ' اہل فہم' لائے ہیں، اس کا فیصلہ بھی نا ٹوتو ی صاحب نے ایک دوسری کتاب میں اپنے ایک مکتوب میں کردیا ہے۔ لکھتے ہیں:

''خاتم النبيين كم معنى تطى نظر والول ك زريك تو يهي بين كه زمانة نبوي أيَّيْكُم گذشتہ انبیاء کے زمانے سے آخر ہے اور اب کوئی نبی سی آئے گا مگر آپ جانے ہیں کہ بدایک ایس بات ہے جس میں (خاتم النمیین سائیل) کی نہ تو کوئی تعزیف ہے اور نہ کوئی برائی چر' ما کان محمدا ابا احد من رجالکھ''ک جملے كواس معنى سے كياتعلق كداس سے استدراك فرماكر" ولكن رسول الله وخاتم النبيين" فرمايا - اگر مجھ سے يو چھے تو اس كے معنى يد بيل كدوسرے نبیوں کی نبوت حضرت محمد النیخ کی نبوت سے فیضیاب ہے اور آ مخضرت مالیا کیا کی نبوت دنیا میں دوسروں کی نبوت سے فیضیاب ٹیس ہے'' (انوارالنجو م۔ کمتوب اول بنام مولوی فاضل صغیه ۵۵ ، ۵۷ اردو ترجمه پروفیسر انوار ایسن شیرکوثی ویوبندی) نانونوی صاحب نے تخذیر الناس میں "آخری نی" کے معنی کوعوام خيال بتايا اور مكتوب ميس يجي معنىٰ ظاہر پرستوں ليعنى تظرر كھنے والوں كامعنىٰ

جانے ہیں کہ مض زمانے کے لحاظ سے پیچھے آنا باعث فضیلت فیل '۔ (عاشیہ مورد)

''محض'' کا مطلب ہے صِرف یا فقط اور حاشیہ نگار پیرلفظ درمیان میں اس لیے لائے ہیں تا کہ''عوام کے خیال' میں حفر کا فہہ پیدا کیا جا سکے کیکن نا نوتؤ کی صاحب کے جہلے میں کہیں بھی حصر کا کوئی لفظ نہیں مولانا منظور نعمانی صاحب نے بھی جوحاشیہ میں تکھا ہے کہ''مولانانے تو صرف حصر کوعوام کا خیال بتلایا ہے' او عرض ہے کہ آپ کےمولانا ک عبارت آب سب کے سامنے ہے کہیں بھی حصر کا لفظ موجود ٹییں۔انھوں نے بیا کہا ہے کہ قرآن مجيد ك لفظ خاتم النهيين ي" آخرى نجي كا" خاتميت زماني" يا" آخر النهيين" كا معنی لینا بیعوام کا خیال ہے۔ یعنی عامیانہ بات ہے۔ نا نوٹوی صاحب نے ' بایں معنیٰ ' کہا لعنی اس معنی کے ساتھ ، مطلب سے جوا کہ عوام کے خیال میں تو رسول الله فالميل كا خاتم مونا اس معنی کے ساتھ ہے یا ''اس مطلب کے ساتھ ہے''اور وہ معنی ومطلب آخری نبی ہے۔ وہ اس معنی ومطلب کو عامیانہ کہتے ہیں۔اس کا واضح ثبوت میکھی ہے کہ خود نا نوتو ی صاحب نے بھی خاتم النہین کامعنی آخری نبی کہیں بھی نہیں کیا بلکہ پوری تحذیرالناس اینے مختمعنی " بالذات نبى ياسب سے افضل نبى" كتانے بانے يرشى -اس طرح نا نوتوى صاحب نے حضور مَنْ إِيْرُ ، صحابه كرام اورتمام اخياراً مت كوزمر وعوام مين شامل كر ديا- كيونكه خودحضور مَنْ المَيْرَا نے تمام اُمت کوخاتم اُنعبین کے معنی آخری نبی بتائے۔

مولا تابدرعالم ميرهي لكصة بين:

''علائے محققین لکھتے ہیں کہ ختم نبوت کے اعلان میں ایک حکمت ہے بھی ہے کہ دنیا متنبہ ہوجائے کداب بیر پیغیر آخری پیغیر ہے اور بیدین آخری دین ہے''۔

(شان غاتم العيين من ١١٠١٥ اصلبوعه المريشل فتم نبوت مودمن بإكستان)

مزيد لكية إلى:

قرار دیا- مکتوب کا ایک جملہ قابل غور ای نہیں دھڑکا دیے والا ہے بین عوام یا سطی نظرر کھنے والوں کا خیال ہے ہے کہ: ''اب کوئی نہی نہیں آئے گا' پرتو ضح دل بلا دیے والی ہے۔ ''آخری نبی' کے معنیٰ سے انکار اور اس پر ایسی وضاحت، سوچے بات کہاں تک جا پہنی ۔ اس پر طرز ہی کہاں معنیٰ میں نہ تعریف نہ برُ الی ۔ بالذات اور بالعرض فضیلت دونوں کا انکار۔ جب نا نوتو ی صاحب کا معنیٰ بالذات اور بالعرض فضیلت دونوں کا انکار۔ جب نا نوتو ی صاحب کا معنیٰ مقر آن میں نہیں، صدیث میں نہیں ۔ اقوالی صاب اور علی ہے اس نہیں ، صدیث میں نہیں ۔ اقوالی صاب اور علی ہے اس نہیں ، صدیث میں نہیں ۔ قرآن میں نہیں ، صدیث میں نہیں ۔ اقوالی صاب اور کیا ہوگی معاذ اللہ ''عوام' ہیں۔ اگر عوام نہیں تو بھر بتایا جائے کہ عوام کے مقابلہ میں نا نوتو ی صاحب کے مجوزہ اگر عوام نہیں ' کون لوگ مراد ہیں ؟

فاتم اُنبیین کامعیٰ'' آخری نبی'' کوعوام کاعقید و نبیس بلکہ'' خیال' بتلایا۔ لبجس کا مطلب ہوا کہ بیاتو عوام کی رائے اور گمان ہے۔ صاف بتا دیا کہ جو بھی خاتم اُنبیین کامعیٰ آخری نبی لیتے ہیں وہ عوام ہیں، ناسجھ ہیں آور بیان کاعقید و نبیس جس کوطعی، بیٹی اور غیر متزلزل کہیں بلکہ بیاتو عوام کی ایک رائے اور خیال ہے جو اُنھوں نے ازخود قائم کر لیا ہے، گویا قرآن وحدیث اور سلف صالحین سے ثابت نہیں۔ مکتبہ حفیظیہ کی چھپی ہوئی تحذیر الناس کے حاشیہ میں بھی اس جملے کی وضاحت ای طرح کی گئی ہے، لکھا ہے:

' حضرت مولانا قاسم نانوتو ی فرماتے ہیں کہ لفظ خاتم النہین کامعنی عوام تو یکی لیتے ہیں کہ آنخضرت من فی زمانے کے لحاظ سے سب نہوں کے بعد تشریف لائے ہیں اور بس لیکن اہل علم وعقل بخولی

<sup>(</sup>۱) گھرشین خالد نے اپنی کتاب میں سید مرکفیل شاہ بخاری کی کتاب "معرکد حق و باخل" سے سید عطاء اللہ شاہ بخاری اور جسٹس منیر کا ایک مکالمہ نقل کیا ہے جب جسٹس منیر نے تا ویا نی وکیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سید عطاء اللہ شاہ بخاری ہے ہو چھا" ایکے ہارے مین کیا خیال ہے؟" تو شاہ صاحب نے جواب ویا" خیال نہیں عقید و" ( شخفاختم نبوت می ۱۹۳۴ از محمد شین خالد )

صورت میں کیونکر سے ہوسکتا ہے''۔ تو نا نو تو ی صاحب کا صاف سخرا کہنا ہے کہ مقام مدح میں کی وصف کے ذکر کے لیے اُس وصف کا بالذات ہونا ضروری ہے۔ جب آخری نی ہونے کا وصف مقام مدح میں ذکر کے لائق بی نہیں (معاذ الله) اوراس قابل بی نبیس که اس کوحضور مانظیم کی مدح وتعریف میس بیان كيا جائے تو مطلقاً اس وصف مبارك ميں فضيلت ہونے كا انكار ہوا۔ اگر كوئى و یو بندی مولانا اس کے بعد بھی لکھے کہ بالذات کی نفی ہے بالعرض کی نہیں جيها كدمولا نامنظورنعماني صاحب في "فيصله كن مناظره "بين لكهاك"اس بين صرف فضیلت بالذات کی فئی کی گئی ہے جوبطور مفہوم خالف فضیلت بالعرض کے ثبوت کوشکزم ہے' تو وہ ٹانوتوی صاحب کے اس جملے کامعنی بتائے'' پھر مقام مدح مين .... كيونكر مي موسكتا ب اور بقول مؤلانا منظور نعماني صاحب اكر بالعرض فضيلت كى نفى نهيس تو كجراس جيلے كا مطلب بيہ ہوگا'' كجر مقام مدح ميں وككِنْ رَّسُولَ اللهَ وَخَاتَهَ النَّبين فرمانااس (آخرى نبي مِن بالعرض فضيلت ہونے کی )صورت میں کیونکر سی جوسکتا ہے''۔ (قرآن وحدیث کے احکام میں مغبوم مخالف معتبرنهیں ہوتا'' (شرح صحیح مسلم جلد ۴ صفحهٔ ۱۸ از علا مدغلام رسول سعیدی) ممکن ہے کسی کی سمجھ میں یہ بات ندآئی ہوابدا ہم ممل عبارت أسى مطلب کے ساتھ لکھ دیتے ہیں جو مطلب مولانا منظور نعمانی صاحب اور ویگرعلمائے دیو بند بتاتے ہیں ملاحظہ فرمائے !'' سوعوام کے خیال میں تو رسول زماندانبیاء سابق ( پیچلے نبیوں ) کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں گراہل فہم (عقل وشعور رکھنے والوں) پرروش ہوگا کہ نقدم یا تا خرز مانی (پہلا نی ہونے یا آخری نی ہونے) میں بالذات کھے فضیات نہیں (البتہ بالعرض فضيات ٢) كرمقام مدح من وككِنْ رَّسُولُ اللهُ وَخَاتَمَ النَّبين فرمانااس ''ای طرح خالق زمین و زمان کو جو آخری ہدایات دینا تھیں وہ حضرت علیا کہ اب بیرسول حضرت علیا کہ اب بیرسول آخری رسول ہے''۔ (ابینام ۱۰۷) مزید لکھتے ہیں:

''خاتم انعیون کاصح مفہوم یہ ہے کہ سلسلہ انبیاء بیل آپ ما پیلی ہیں آپ ما پیلی میں ایس می میں ایس می بیل میں ایسان ۱۱۱۱)

جب کہ نا ٹوٹو کی صاحب اس'' آخری نبی'' کے معنی کوعوامی خیال بنا رہے ہیں اور بدر عالم میر تھی مزید جوش میں آ کر لکھتے ہیں'' واللہ ثم باللہ، جس کوخدانے آخری نبی کہا ہے وہی آخری نبی ہے''۔ (شان خاتم انھین س ۱۲۲)

(٣) زمانے کے اعتبارے حضور ما جھے جملہ سابقد انبیاء کرام بھے سے کہا آکیں، یا سب کے آخر میں آئیں اس تفدم یا تاخرز مانی میں کی قتم کی کوئی فضیات نہیں۔ بالذاب كالفظ يبال يرمهمل إس لياسكا ذكر كرنا بود ب تفصيل ا كل نمبر میں ملاحظہ فرما کیں تا کہ علائے ویو بندہم پر خیانت کا بہتان نہ ہاندہ عمیں۔ آخری نی ہونے کومقام مدح میں یعن تعریف کے موقع پر ذکر کرنا تھے نہیں۔ اور بيآيت مقام مدح ہے۔ تحريف كى جكد ہے، اس ليے اس آيت ميں خاتم النبيين آخری نی کے معنی میں نہیں۔اس کا صاف صاف مطلب بد ہوا کہ آخر الانبیاء ہونے میں کوئی مدح یا فضیلت نہیں۔ کیونکدلائق فضیلت وہی ہے جو لائق مدح مو-جولائق مدح نبيس وه لائق فضيلت كهال ربالبذاجب آخر الانبياء مونامقام مدح میں ذکر کرنا می ند ہوا تو فابت ہوا کہ اس میں ند بالذات فضیلت بند بالعرض \_ نانوتو کی صاحب نے لکھ ضرور دیا کہ ' تقدم یا تاخر ز مانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں' ' مگرا گلے ہی جملے میں اس کی سہ کہ کرنٹی بھی کر دی کہ' پھر مقام مدح مين وككِنْ رَسُولُ اللهِ وَحَاتَمَ النَّبِينَ فرماناس (آخرى في مون) ك

خابت ہواامام احمد رضا بریلوی کا دامن خیانت سے پاک ہے۔
اس آیت کو مقام مدح میں نہ مانیں ، کہ بیکوئی تعریف کا مقام نہیں اور خاتم انہین کو اوصاف مدح میں سے نہ مانیں تو البتہ خاتم انہین کا معنی آخری نبی ہونا درست ہوسکتا ہے گرچونکہ بیدوصف خاتم انہین اوصاف مدح سے ہاور آیت کا مقام بھی مقام مدح سے ہاس لیے اس آیت میں خاتم انہین کا معنی آخری کی مونا درست نہیں۔ اس لیے کہ اس میں کمی فتم کی کوئی فضیلت نہیں۔ 'نہاں اگر نبی ہونا ورست نہیں۔ اس لیے کہ اس میں کمی فتم کی کوئی فضیلت نہیں۔ 'نہاں اگر مان وصف (خاتم انئہین) کو اوصاف مدح میں سے نہ کیے اور اس مقام کو مقام مدرح قرار نہ دہ بھی تو البتہ خاتم بیت باعتبار تا خرز مانی (آخری نبی ہونا)

(۱) اگر خاتم النبیان کے معنی آخری نبی مراد لیس گے تو بیضدا کی جانب زیادہ گوئی بینی فضول بات یا ہے ہودہ گوئی کا وہم ہوگا۔ اسکا مطلب بیہ ہوا کہ آخری نبی ہونا کوئی ہونا کوئی ہے ہودہ اور لغووصف ہے جس میں پہنے بھی فضیلت نہیں، نہ بالذات نہ بالعرض نانوتو کی صاحب کا کہنا ہیہ ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کیا گیا تو مطلب بیہ ہوگا کہ فعوذ بالقد خدائے کوئی لغواور ہے ہودہ بات کہددی ہے ۔ اتنی واضح عبارت ہوئے کے باوجود ہے کہنا کہ آخری نبی میں وہ بالعرض فضیلت کے قائل ہیں، کس قدر ہے انصافی ہے، باوجود ہے کہنا کہ آخری نبی میں وہ بالعرض فضیلت کے قائل ہیں، کس قدر ہے انصافی ہے، موجود ہے جس وصف میں ہے ہودہ گوئی کا وہم ہوتا ہو وہ وصف کسی فضیلت کا حامل ہی کب ہوتا ہو وہ وصف کسی فضیلت کا حامل ہی کب ہوتا ہو تا ہے۔ نیز'' آخری نبی' کو خدا کی ہے ہودہ گوئی کا وہم کہنا بھی خدا کی تو ہیں ہے۔ مولا نا افوتو کی تو خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کو خدا کی جا نب ایک فضول بات کا وہم دلاتے ہیں نافوتو کی تو خاتم النبی بلند شہری دیو بندی خاتم کے متعلق رقم طراز ہیں:

"بدومری قرات جو (ت) کے زیر کے ساتھ ہے، قرات متواترہ ہے اسکا انکار بھی کفر ہے۔ ہم نے خصوصیت کے ساتھ بیقر اُت اسلیے ذکر کی ہے کہ بعض طحدوں نے خاتم النبیین (بلنج الّاء) کا ترجمہ افضل فرک ہے کہ بعض طحدوں نے خاتم النبیین (بلنج الّاء) کا ترجمہ افضل

(آخری نبی مع فضیات بالعرض ہونے کی) صورت میں کیونگر سی ہوگا ہے'۔
جب اس صورت میں بھی سیج نبیں تو بتائے بالعرض فضیات کی بھی نفی ہوئی یانہ
ہوئی ؟ تو مطلب بیہوا کہ تقدم یا تا خرز مانی میں نہ بالذات فضیات ہے نہ بالعرض ، کی تم ک
اصلاً کوئی فضیات نہیں۔ اس لیے امام احمد رضا ہر یلوی علیہ الرحمة نے '' حسام الحرمین' میں
اس کامعنی مَعَ إِنَّهُ لاَ فَضُلُ فِیْهِ اَصُلاَّعِنْ کَ اَهْلَ الفَهْمِد فرمایا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اردو
عبارات کا مطلب یہی فکا کہ'' آخری نبی' کے معنی میں نہ بالذات فضیات ہے نہ بالعرض،
مطلقاً اوراصلاً کوئی فضیات نہیں الہذا اعلیٰ حضرت نے اس کا عربی ترجمہ بالکل سیجے فرمایا:
مناظر اسلام مولا نا غلام مہر علی صاحب اس کا جواب یوں دیتے ہیں:

جواب: "اولا اتو دیو بند بیکا کہنا ہی فاط ہے کہ مولا نا احمد رضا خان صاحب مرحوم نے لفظ بالذات اڑا دیا ہے۔ کیوں کہ آپ نے نا نوتوی کی جس عبارت کا ترجمہ فرمایا ہے۔ اس میں جملہ لا فَضْلُ فِیْهِ اَصُلاَّ صاف موجود ہے اور بیلفظ اصلاً ہی لفظ بالذات کا ترجمہ ہے۔ لفظ اصل ذات کے معنی میں آتا ہے یا نہیں۔ اس کے متعلق بے شار لغوی استشہا دات پیش کیے جا سکتے ہیں یہاں ہم اتنا عرض کر دینا کافی سجھتے ہیں کہ خصوصاً اسی کتاب شخد بر الناس میں تو لفظ ذات اور لفظ اصل ہر جگہ ایک ہی معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ بیر عبارت ملاحظہ ہو۔ نا نوتوی صاحب جگہ ایک ہی معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ بیر عبارت ملاحظہ ہو۔ نا نوتوی صاحب کافی جھی ہیں۔

'' بیہ بات اس بات کوشلزم ہے کہ وصف ایمانی آپ میں بالذات ہو اور مونین میں بالعرض \_ آپ اس امر میں مونین کے حق میں والد معنوی ہیں بینی اوروں کا ایمان آپ کے ایمان سے پیدا ہوا ہے اور آپ کا ایمان اوروں کے ایمان کی اصل ہے'' ۔

(تخذيالناس ١١/٩٥٥ كتيه طيليه كوجرانواله)

نویهاں ذات کابدلاصل اوراصل کابدل ذات موجود ہے''۔ (دیوبندی ندہبس ۵۹۵ نیا واقرآن پیلیپیفنز)

النميين كرك آنخضرت من عليم ك خاتم الانبياء مون كا الكاركيا ہے...اور جب أن كے سامنے آيت قرآنيه ولكن رسول الله و خاتم النبين پيش كى مئى تو طرح طرح كى تا ويليس كرك اسكورة كرديا ميا اور آيات كے معالى اور مفاتيم اپني طرف سے تجويز كرديے اور نبوت كى تسميس بناليس حقيقى اور ظلى اور بروزى كى تقيم جارى كردى۔''

آ گريدلكت ين:

" قادیا فی جماعت آیت کریمہ کی تصریح قائم کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہے اور اس وجہ سے بھی کافر ہے کہ انہوں نے خاتم انہیں کے معنی میں تحریف کی ہے اور اسکامعنی افضل انہیں بتایا ہے"۔
معنی میں تحریف کی ہے اور اسکامعنی افضل انہیں بتایا ہے"۔
(ابنیا سفورہ)

یے عبارات کس طرح تخذیرالناس پدف آرہی ہیں کیونکہ مولانا قاسم نانوتوی نے بھی خاتم کامعنیٰ بالذات نبی یا افضل النہیں ہی کیا ہے۔

ر) آخری نبی ہونا،قد و قامت بھل و رنگ،حب ونسب اورسکونت وغیرہ وہ اوصاف ہیں جن کو نبوت یا اور فضائل ہیں پچھ دخل نہیں۔ (ورنداگر یہ وصف اس آخری نبی ہونا'' پچھ بھی فضیلت رکھتا تو اس کے ذکر کے ساتھ دوسرے اوصاف کا بھی ذکر کیا جاتا، تو جس طرح حسب ونسب قد و قامت ہیں کو کی فضیلت نہیں اس طرح آخری نبی ہونے ہیں بھی کوئی فضیلت نہیں۔ نا نوتو ی فضیلت نہیں۔ نا نوتو ی فضیلت نہیں اس طرح آخری نبی ہونے ہیں بھی کوئی فضیلت نہیں۔ نا نوتو ی صاحب نے کہا:''آخراس وصف ہیں (لیعن) آخری نبی کے وصف ہیں ) اور قد و قامت وظیل ورنگ وحسب ونسب وسکونت وغیرہ اوصاف ہیں، جن کو نبوت یا اور فضائل ہیں پچھ دخل نہیں' بیعنی نا نوتو ی صاحب نے'' آخری نبی' کے وصف کو دیگر ذکر کر دہ اوصاف ہیں، جن کو نبوت یا کو دیگر ذکر کر دہ اوصاف کے ساتھ مساوی قرار دے کر کہا ہے کہ'' جن کو نبوت یا کو دیگر ذکر کر دہ اوصاف کے ساتھ مساوی قرار دے کر کہا ہے کہ' جن کو نبوت یا

اور فضائل میں پچھ دخل نہیں۔ ' تو مطلب بیہ ہوا کہ آخری نبی ہونے میں کسی متم کی کوئی فضیلت نہیں۔ نہ بالذات نہ بالعرض۔ ہم جمران جیں کہ دیو بندیوں کے قاسم العلوم والخیرات نے بخاری اور مسلم کو واقعی نہیں پڑھا تھا یا در ون خانہ کوئی اور بات تھی۔ ہم نہیں سجھتے کہ پہلی بات بچ ہو۔ اس لیے کہ بخاری ومسلم میں محدثین کرام نے باب قائم کر کے حضور سکا پڑھ کے حسن و جمال اور حسب ونسب کو بیان فرمایا۔ پہلے حضور سکا پڑھ کے قدو قامت اور شکل و رنگ کے بارے میں بخاری شریف کی میصدیثیں ملاحظ فرما کیں:

قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ يَقُولُ كَأَنَ رَسُّوْلُ اللهِ صلى الله عليه وآلهِ وسلم أَحْسَنَ النَّاسِ وَجُهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقاً لَيْسَ بِالطَّوِيُلِ الْبَآئِنِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ-

(صح بخارى كتاب الانبياء باب صفة النبي واليام حديث فمبرا ٢ ٢ ج دوم)

زجمہ تعضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ من اللہ بلحاظ صورت سب لوگوں سے زیادہ حسین اور سیرت کے لحاظ سے سب میں خلیق خصے، نہ آپ بہت لمبے تصاور نہ پست قدر

ای کے ساتھ دوسری حدیث مبارک بیہ:

عَنِ الْبَرَآءِ بْنِ عَارِبِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم مُرْبُوْعاً بَعِيْلَ مَابَيْنَ الْمُنْكِبَيْنِ لَهُ شَعْرٌ يَبُلُغُ شَحْمَةُ أَذْلِهِ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمُ ارَشَيْنًا قَطُّ أَحْسَنُ مِنْهُ (كَيْ بَارِنَ يَوْمِ)

جمعہ: حضرت براء بن عازب رضی الله عنصما فرماتے ہیں کہ نبی کریم منطق میانہ قد خصے۔ دونوں کندعوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ گیسوئے مہارک کانوں کی لو ترجمہ: ' نبی کریم مٹائیڈ نے فرمایا اللہ تعالی نے مُٹلوق کو پیدا فرمایا تو جھے اُن کی بہترین جماعت میں رکھااور دونوں فریقوں کو بہتر بنایا پھرتمام قبائل کو پہند بیدہ بنایا اور جھے بہترین فبیلہ میں رکھا۔ پھراُس نے گھر انے منتخب فرمائے تو جھے اُن میں سے بہتر گھر انے میں رکھا۔ پس میں اُن میں سے بہترین فرداور بہترین خاندان والا ہوں۔ (بیصدیت شن ہے)

ای جامع ترندی ابواب المناقب کی پہلی صدیث میں ہے:

ترجمہ: "نبی کریم مزاوی نے ارشادفر مایا اللہ تعالی نے حضرت ابرا ثیم علیات کی اولا و سے حضرت ابرا ثیم علیات کی کنانہ کو، بنی حضرت اساعیل علیات بنی کنانہ کو، بنی کنانہ کو، بنی کنانہ کو، بنی کنانہ سے جمعے منتخب فرمایا۔ یہ حضائی سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم سے جمعے منتخب فرمایا۔ یہ حدیث صن مجمعے ہے، ۔

تک و پنچتے تھے۔ میں نے آپ کوسرخ صُلّے میں بابوں دیکھا ہے اور ہر گزشی کو آپ سے حسین وجمیل نہیں دیکھا۔ اس سے اگلی صدیث میں ہے:

''آپ کا چیرہ چاند کی طرح چمکتا تھا....ای طرح اگل صدیث میں ہے کہ حضرت جیفہ ڈاٹٹوڈ نے آپ مٹائٹوٹر کے دست مبارک کو پکڑا اور اپنے چیرے سے لگایا تو دیکھا کہوہ برف سے زیادہ شخنڈا ہے اوراُس کی خوشبومشک سے زیادہ عمدہ ہے''....

ای بخاری شریف میں ہے:

ترجمہ: '' حضرت الس و اللہ کا بیان ہے کہ جب نبی کریم مظافیظ سوجاتے تو اُمِّے سُلیم آپ کا مقدس پسینہ اور موۓ مبارک جمع کرلیتیں اور انہیں ایک شیشی میں ڈال کر خوشہو میں ملا کیا کرتیں ، حضرت انس کی وفات کا وفت قریب آیا تو انھوں نے وصیت فرمائی کہ وہ خوشہوائن کے تفن کولگائی جائے''۔

( سی بخاری ج سوم تماب الاستند ان باب ۲۵ مصدید الامطبور فرید بک شال الا بوراً جلد دوم سخه ۲۲۹ معدید فبر ۱۲۸ مانتی - ایم سعید کمپنی اسلم شریف ۲۵۵ )

> ای طرح مسلم شریف میں ہے کہ نبی پاک ٹائٹیل نے فرمایا: ''اللہ تعالی نے قریش میں سے ہنو ہاشم کو چنااور ہنو ہاشم میں سے جھ کو منتخب فرمایا۔''

> > جامع زندى يى ب:

"فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى الله عليه وآله وسلم إِنَ الله خَلَقُ الْخَلْقُ فُجَعَلَنِیْ مِنْ خَیْرِ فِرَتِهِمُ وَخَیْرِ الْفَرِیْقَیْنِ ثُمَّ خَیْرَ الْفَرَافِیْنِ ثُمَّ خَیْرَ الْفَبَالِلَ فَجَعَلَنِیْ مِنْ خَیْرِ الْقَبَیْلَةِ ثُمَّ خَیْرَ الْبَیُوْتَ فَجَعَلَنِیْ مِنْ خَیْرِ بَیُوْتِهِمْ فَأَنَا خَیْرُهُمْ نَفْسَا وَ خَیْرُ هُمْ بَیْتَدَ هٰذَا حَدِیْثٌ حَسَنَ"

(جامع و فرى عدوم إيواب المناقب صفحه ١٩٩)

عبارت بیں نا توتوی صاحب نے حضور نا اللہ کوا سے و سے لوگوں بیں شامل کر
و یا اور آخری نبی ہونے بیں کوئی کمال نہیں ہائا۔ جب نا توتوی صاحب نے واضح
طور پر اس شم کے احوال کہا تو بتا ہے '' اس شم'' سے اشارہ کس طرف ہے۔
موضوع کیا ہے اور بات کس پر ہورہ ہے۔ موضوع آخری نبی ہے اور اس
آخری نبی کے معنی کو باطل کیا جارہا ہے۔ لیعنی خاتم النوبیان کے معنی '' آخری نبی'
کاہی محافز اللہ رو کیا جارہا ہے۔ مدعا سے ہوا کہ آخری نبی ہونے بیں کوئی فضیلت
اور کمال نہیں۔ نہ بالذات نہ بالعرض۔ لہذا امام احمد رضا بریلوی میشنیہ نے جواصلا
کبا تو اسی وجہ سے کہنا نو تو ی صاحب آخری نبی بیس فضیلت مطلق نہیں مانے نیز
سیکی کہنا نو تو ی صاحب کے نزد یک تمام اُمت جو سید عالم من بھی ہونے والو یا قبر الزمان
نی مانتی ہے ، صفور کوا سے و سے لوگوں میں شار کرتی ہے والعیا ذباللہ۔

'نبی مانتی ہے ، صفور کوا سے و سے لوگوں میں شار کرتی ہے والعیاذ باللہ۔

'نبی مانتی ہے ، صفور کوا سے و سے لوگوں میں شار کرتی ہے والعیاذ باللہ۔

'نبی مانتی ہے ، صفور کوا سے و سے لوگوں میں شار کرتی ہے والعیاذ باللہ۔

'نبی مانتی ہے ، صفور کوا سے و سے لوگوں میں شار کرتی ہے والعیاذ باللہ۔

'میں مانتی ہے ، صفور کوا سے و سے لوگوں میں شار کرتی ہے والعیاذ باللہ۔

'میں مانتی ہے ، صفور کوا سے و سے لوگوں میں شار کرتی ہے والعیاذ باللہ۔

'میں مانتی ہے ، صفور کوا سے و سے لوگوں میں شار کرتی ہے والعیاذ باللہ۔

'میں مانتی ہے ، صفور کوا سے و سے لوگوں میں شار کرتی ہے والعیاذ باللہ۔

'میں مانتی ہے ، صفور کوا سے و سے لوگوں میں شار کرتی ہے والعیاذ باللہ کہ سے میں کرتی ہیں کرتی ہیں کرتی ہیں کہ کہ کرتی ہیں کرتی ہیں

بن من با مردوسے وی وی یا ماروں ہے وہ میا وہ ہوا میا اللہ و کا گائ اگر خاتم النہ بین کے معنی آخر النہ بین لیس کے تو اس آیت کے پہلے جملے ما گائ محکمی اللہ و کا گئر اور دوسرے جملے وکلیکن دسون اللہ و کا تککم النہ ہیں تا سب ندر ہے گا بین باہم کوئی مطابقت ندر ہے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بالعرض کی تاویل سے بیہ بربطی ربط میں بدل جائے گی؟ کیا بیقر آن مجید کا فداق اُڑا تا نہیں کہ ایک عی آیت کو بالذات نبوت مراد کی ؟ کیا بیقر آن مجید کا فداق اُڑا تا نہیں کہ ایک عی آیت کو بالذات نبوت مراد اور آخری نبی کو بالعرض مراد لیا جائے تو ربط قر آن رہے ورنہ ہار تا طی ؟ اور جائے گئر آئن میں جارت اللہ کی تا نوتو کی صاحب سے قبل قر آن مجید کی بیہ آیت ہے ربط رہی ہے ؟۔ اور ہاں تا نوتو کی صاحب بیا مگب و بال مان رہے ہیں کہ آخری نبی کا معنی لینے سے اللہ کے کلام مجرز نظام میں بے ربطی و ہے ارتباطی کر آخری نبی کا معنی لینے سے اللہ کے کلام مجرز نظام میں بے ربطی و ہے ارتباطی لازم آئے گی۔

(۱۱) ایک جملے کا دوسرے جملے پرعطف درست نہ ہوگا۔ (عطف کا مطلب ہوتا ہے کسی کلے یا کلام کا دوسرے کلے یا کلام کی طرف پھیرنا۔) یعنی بقول نا نوتوی " آنخضرت نا این کے آخری نبی ہونے میں اہل فہم کے زویک بالکل فضیلت نہیں اور تو بندسرے بلا فضیلت نہیں اور تو بندسرے بلا فضیلت نہیں اور تو بندسرے بلا تالے کی غرض سے کہدو ہے ہیں۔ ہم نے پچھلی عبارات میں نمبر اس کے تحت ثابت کیا ہے کہ مولانا نا نوتو کی کے زویک "اصل" بمعنی بالذات ہے۔ یہ جملہ و کی ہے۔ " آپ ما این کی اصل ہے" ( توزیانا س فوادی ) یمیں ایک سطر پہلے لکھا" اور یہ بات ایمان اوروں کی ایمان کی اصل ہے" ( توزیانا س فوادی ) یمیں ایک سطر پہلے لکھا" اور یہ بات اس بات کو مستنگرم ہے کہ وصف و ایمانی آپ میں بالذات ہو اور موشین میں بالعرض اس بات کو مستنگرم ہے کہ وصف و ایمانی آپ بالذات ہی ہیں اس طرح ایمان میں بھی آپ بالذات موان ہیں جی آپ بالذات ہی ہیں اس طرح ایمان میں بھی آپ بالذات موان ہیں ہی آپ بالذات موان ہیں۔ آپ کا ایمان اوروں کے ایمان کی اصل ہے۔

(۸) اگر رسول الله من الخیر کوآخری نمی ما نیس کے تو رسول الله من الحیر کے تقصان قدر کا احتمال لازم آئے گالیعنی حضور من الحیر کے تبدوتو قیر میں کمی آنے کا گمان لازم آئے گالیعنی حضور من الحیر کے تبدوتو قیر میں کمی آنے کا گمان لازم آئے گائے مطاب سے ہوا کہ آخری نبی ہونا ناقص وصف ہے جس میں کمی فتم کی پچھے فضیلت نہیں۔ نہ بالذات نہ بالعرض ، ظاہر ہے جو وصف شاب رسالت اور مرتبہ نبوت کم کرے وہ کمی فضیلت کا حال ہی کب ہوگا ہے۔ شان رسالت اور مرتبہ نبوت کم کرے وہ کمی فضیلت کا حال ہی کب ہوگا ہے۔ لہذا اعلیٰ حضرت نے اُردو عبارت کا مطلب عربی الفاظ میں بالکل صحیح بیان فرمایا کہ ناثوتو کی صاحب کے نزد کی آخری نبی ہونے میں بالکل فضیلت نہیں۔ اُن کر خیانت کا الزام حدد رجہ افسوسناک بہتان ہے۔ اُن

(۹) آخری نبی ہونا، کوئی کمال نہیں ، آخری نبی ہونا تو ایسے ویسے لوگوں یعنی معمولی اور
کم درج کے لوگوں کے اوصاف کیطرح ہے ، مطلب بیہ ہے کہ اہل کمال کے
کمالات ذکر کیا کرتے ہیں اور ایسے ویسے عام ، معمولی اور کم درجہ کے لوگوں کے
اس قتم کے (یعنی آخری نبی ہونے جیسے ) احوال بیان کیا کرتے ہیں۔ اس

<sup>(</sup>۱) واضح رہے کہ جس عقیدہ سے حضرات انہیاء بھا کی عقمت وقدر میں نقصان ہوتا ہو وہ عقیدہ بھی بھی فضلت مالعرض کا حال ہوسکتا ہے؟

170

ندکور (بعنی مدعیانِ نبوتِ باطله کے دروازے کا بند ہونا) خود بخو دلازم آجا تا ہے اور فضیلت نبوی منگھی دوبالا ہوجاتی ہے تفصیل اس اجمال کی بیہے کہ موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالذات پر ختم ہوجا تاہے۔'' حاشیے میں لکھاہے:

"بنائے خاتمیت آپ کی الی وصف کمال پر ہے جس ہے آپ کا سب انبیاء کے بعد آنا بھی ثابت ہوجائے گا اور مدعیان نبوت کا ذہہ کے لیے بھی سد باب ہوجائے گا۔ خاتمیت کا دارومدار آپ کے مرتبہ پر ہے۔ "(عاشی تحذیر الناس مجود مکتبہ طیلیہ سنج ۲۲)

اس جملے کو ذہن میں رکھنا جو دیو بندی علاء نے بہت سوچ مجھ کر ترکیا ہے۔ '' خاتمیت کا دار ومدارآپ کے مرتبہ پر ہے۔''

اگلی سطور میں ہے بہت کام دے گا۔ نانوتوی صاحب نے جس بات پر بنا کے خاتم ہے، وہ ہے آپ کا بالذات نبی ہونا۔ یعنی سولہ طریقوں سے خاتم النہین کے معنی آخری نبی کارڈ کر کے خاتم النہین کا جومعنی اپنی طرف سے بتایا گیا ہے وہ ہے" بالذات نبی ''...اس کوسب سے افضل نبی یا مرجے میں سب سے اعلی نبی بھی کہہ سکتے ہیں، سب کا مطلب ایک ہی ہے۔ اسی حاشے کی عبارت کچھ اور بھی لیتے ہیں تا کہ خود علائے دیو بندگ جانب سے بھی وضاحت ہوتی رہے اور ہم پر خیانت کا ناحق الزام ندآ ہے۔ حاشے شی آگھا ہے:

حاسب سے بھی وضاحت ہوتی رہے اور ہم پر خیانت کا ناحق الزام ندآ ہے۔ حاشے شی آگھا ہے:

داست بلا واسطہ اللہ تعالی سے حاصل ہے اور آپ کی نبوت ذاتی داست بلا واسطہ اللہ تعالی سے حاصل ہے اور آپ کی نبوت ذاتی سے باتی انبیاء کو نبوت آپ کے واسطے اور فیضان سے اللہ تعالی کی طرف سے بل ہے اہذا دوسرے انبیاء کی نبوت کرضی ہے"۔

طرف سے بل ہے اہذا دوسرے انبیاء کی نبوت کرضی ہے"۔

( ماشير عن ۱۳۲۳)

اس حاشیہ آرائی سے ٹابت ہوکہ مولانا نا ٹوتو ی کے نز دیک خاتمیت کا دار دیدار آپ نامیج کے مرتبہ پر ہے، آخری نبی ہونے پڑئیں اور آپ کو خاتم انٹھیین اِس کئے فر مایا گیا

- (۱۲) ایک جملے کومتدرک منداور دوسرے کومتدرک بنانا سی ندموگا۔
- (۱۳) آخر النبین کامعنی لینے سے اللہ کے کلام مجز نظام میں بے ربطی و بے ارتباطی لازم آئے گی۔
- (۱۲) نبوت کے جھوٹے وعویداروں کے انہاع کی راہ رو کئے کے لیے اس میں خاتم النبیین جمعنی آخری نبی نبیس فرمایا گیا۔
- (۱۵) سد باب اتباع برعیان نبوت ( یعنی نبوت باطله کے دروازے کو بند کرنے ) کا بید موقع نہیں بلکہ اور بیمیوں مواقع تھے۔ یعنی قرآن کریم کی نص قطعی بہ سلساختم نبوت نا نوتو کی صاحب کو بمعنی آخری نبی شلیم نہیں۔ جب بیآیت مبار کہ مثنی حضرات کا سد باب نہیں کرتی تو جوعلائے دیو بند، قادیانی کے خلاف آخری نبی حضرات کا سد باب نہیں کرتی تو جوعلائے دیو بند، قادیانی کے خلاف آخری نبی کی شوت میں بیآیت پڑھے جس ووقر آن کی گویا معنوی تحریف کرتے ہیں واقر آن کی گویا معنوی تحریف کرتے ہیں (ii) مسئلہ ختم نبوت پر بیآیت نص قطعی تو کیا دلالت العص بھی نہیں بن سمتی اور جو بیبیوں مواقع تھے ان کی نشاندہی نہ نا نوتو کی صاحب نے کی، نہ بی دیگر علما کے دیو بند نے ، تو معلوم ہوا کہ ختم نبوت کا عقیدہ قرآن سے بطور عبارت القص ثابت دیں۔ ( معاذ اللہ )
- (۱۶) خاتمیت کی بنیاد آخری نبی ہونے پرنہیں بلکہ کی اور بات پر ہے۔ جو بنائے خاتمیت نانوتو کی صاحب نے بنائی ہے وہ حضور طابق ہے ہے لیکر آج تک کی نے فییں بنائی ۔ بعن تمام اُمت کے مسلمہ، متفقہ اجما کی قطعی معنی کی تکذیب کر ڈائل یا نوتو کی صاحب نے شروع میں جو کہا تھا کہ عوام کے خیال میں تو خاتم النہین کامعنی ہے کہ آپ سب ہے آخری نبی ہیں گر اہل فہم کے نزد یک آخری نبی ہیں گر اہل فہم کے نزد یک آخری نبی ہیں گر اہل فہم کے نزد یک آخری نبی ہوئے مندوجہ بالاسولہ نبی ہوئے میں ہوئے میں ہونے کارڈ کیا اور یہاں پینی کرانھوں نے بنا آخرا تھیت کی تعدم کی کلامیت میں نبید

" بلکہ بناء خاتمیت اور بات پر ہے جس سے تاخرز مانی اور سد باب

ہے کہ آپ کی نبوت ذاتی ہے، براہ راست اللہ تعالی سے حاصل ہے، زیانے کے لحاظ سے
آخر پر آنا خاتم النبیان کی وجہ نیں۔ اگر خاتمیت کا دارو مدار بالڈ ات نبی پر ہوتا، جیسا کہ
نالوتو کی صاحب نے لکھا''موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالڈ ات پر ختم ہوجا تا ہے''تو
میں عرض کروں گا کہ پھر صرف نبوت کا وصف نہیں بلکہ دیگر تمام اوصاف و کمالات بھی ای
اتصاف ذاتی کی وجہ سے حضور متا اولی پر ختم کرتا پڑئیں گے۔ کیونکہ صرف وصف نبوت ہی نہیں
دیگر اوصاف و کمالات بھی حضور متا اولی کو اللہ تعالی سے براہ راست حاصل ہیں۔

でライム:

پھر مقام مدح میں ولکن .....فرمانا اس صورت (یعنی صرف آخری می کامعنی کرنے کی صورت) میں کیوکر سے ہوسکتا ہے۔ ہاں اگر اس (آخری نبی کے) وصف کو (جو کہ عوام کا خیال ہے) اوصاف مدح میں سے نہ کہیے (یعنی آخری نبی ہونا کوئی تعریف کے لائق وصف نہیں) اور اس مقام کو (جس جگہ بیافظ خاتم النوبیّن لا یا گیا ہے) مقام مدح کے لائق وصف نہیں) اور اس مقام کو (جس جگہ بیافظ خاتم النوبیّن لا یا گیا ہے) مقام مدح کمی تعریف کے لائق) قرار نہ دیجے تو البتہ (یعنی پھر بے شک) خاتمیت باعتبار تاخر نمانی (یعنی خاتم بمعنیٰ آخری نبی ہونا) سے جموشکتی ہے کی گھر سے جانتا ہوں کہ اہلِ اسلام میں نمانی کو بیہ بات گوارا نہ ہوگ (کون می بات گوارا نہ ہوگ ؟ اس مقام کو مدح سے خالی کر

دینا۔ ظاہرے کہ جب آخری نبی کے معنی میں کسی تم کی کوئی فضیلت نہیں اوال اسلام یکس طرح کوارا کریں کے کدمقام مدح میں ایک ایسامعنیٰ رکھ دیں جو سی فضیلت کا حال نہ ہو؟؟؟ بيمقام جويدح كامقام ب، بيدح بوكرره جائے) كماس يل (يعني آخرى في كا معنیٰ کرنے میں ) ایک تو خدا کی جا ب نعوذ باللہ زیادہ گوئی کا وہم ہے ( یعنی آخری مجمعنیٰ کر کے بیر بتا ٹا ہے کہ خدانے ایک لغوہ فضول اور بے ہُو دہ بات کہی ہے ) <sup>کے</sup> آخراس وصف ( آخری نبی ) میں اور قد و قامت وشکل ورنگ وحسب ونسب وسکونت وغیر و اوصاف میں جن كونبوت يا اور فضائل ميں پھے دخل نہيں (يہاں تو واضح كبد ديا ہے كە" آخرى نبي" ہونے کونبوت یا اورفضائل بیں پچھوٹل نہیں۔''اورفضائل میں پچھوٹل نہیں'' کا مطلب ہے کہ آخری نبی میں کسی قتم کی کوئی فضیلت نہیں یائی جاتی۔ نہ بالذات نہ بالعرض، تو) کیا فرق ہے جواس کو ( یعنی آخری نبی ہونے کو ) ذکر کیااوروں کو ( یعنی قد وقامت وشکل ورنگ کو ) ذکرند کیا (مطلب بیا که قد و قامت وغیرہ کوای لیے ذکر نہیں کیا کہ اُن میں کسی قسم کی کوئی فضیلت جیس یا کی جاتی ۔ چونکہ آخری نبی ہونے میں بھی کو کی فضیلت خییں یا کی جاتی اس لیے سمجها جائے کہ چونکہ آخری نبی ہونا بھی ہرقتم کی فضیلت سے خالی ہے لبذا اس جگہ خاتم کا معنیٰ آخری نبی نه لیا جائے ) دوسرے رسول اللہ نتائیج کی جائب نقصان قدر کا احتمال (لیعنی خاتم انتہین کامعنیٰ آخری نبی کرناحضور من فیج کی شان گھٹانے کا وہم پیدا کرتا ہے ) مجبوتک الل كمال ك كمالات ذكركيا كرتے ہيں (چونكدة خرى في مونا كوئى كمال كى بات نہيں، اس ليے نبي كى ذات كے ليے جو كدائل كمال ميں سے ہيں،اس كاميان كرنا مي نہيں) ہاور (اللہ) ایسے ویسے لوگوں کے (یعنی معمولی اور کم درجہ کے لوگوں کے) اس متم (جیسا کہ " آخری نی 'بونا) کے احوال ( لیعنی حالات ) بیان کیا کرتے ہیں عمر اعتبار نہ ہوتو ( شوت

ا یمال بھی آخری نی ہونے بی مطلق فنیات کی لی ہے۔

معلوم ہوا بیال حصر کارڈنمیں بلکہ'' آخری نبی المعنیٰ کرنے کارڈ' ہے ، کیونکہ وصف آخری نبی ہے ،'' آخری

الحی انہ جس محدود کرنے کا نام وصف نہیں ، پیونکہ بیجوام کا خیال ہے اس لیے معلوم ہوا کہنا نوتوی صاحب حصر

کارڈنمیں کررہے ، جیسا کہ منظور نعمانی نے اپنی کتاب '' فتو حاست نعمانیے'' جس محمر پر بہت ذور دیا ہے۔

اس جللے نے بالعرض فضیلت کی بھی لفی کر دی۔ جس کا علائے ویو بند بہت ہنگامہ کرتے ہیں۔'' اور اس
مقام کو مقام بدرج قرار ندو ہیجے'' کا مطلب پھر کیا ہے؟ یہی نا کہ اس آخری نبی میں کئی تم کی مطلق کو
فضیلت نہیں۔ جب مقام الدرج قرار ندو میں گے تو برتنم کی فضیلت کو ہٹا کر ہی تھیں گے کہ اب اس مقام
میں تعریف کے لائن کوئی بات نہیں دہی ورنہ بالعرض فضیلت کو ہٹا کر ہی تھیں گے کہ اب اس مقام
خرار و یا جا سکتا ہے۔ مقام مدرج قرار ندو بیجے ، نب ہی مگن ہے کہ اس کو ہرتم کی فضیلت سے خالی کرویا
جائے ۔ کوئی فضیلت باتی ندر ہے دی جائے ۔ کا بت ہوا امام احدرضا خان پریشوں نے درست لکھا کہ اس

لے یہاں'' آخری نمی'' کے معنیٰ کولفو، فضول اور ہے ہودہ بات کہا گیا ہے ، اور پر بھی نا بت ہُوا کہ جو بات الغو، فضول اور ہے ہُو دو ہواس میں کی تئم کی کوئی فضیلت نہیں پائی جاتی ۔ نہ بالذات نہ بالعرض۔ کے یہاں بھی بالعرض فضیلت کی تھی ہے ، ور شا یک فضیلت حاصل ہونے پر شان کم کیوں ہوگی۔

کے طور پر) تاریخوں کو دیکھ کیجئے۔ باقی (روگیا) بیاحثال کہ بید میں آخری دین تھااس لیے (باعتبارز ماندآخری فبی کهدکر)سدِ باب اتباع مدعیان نبوت کیا ہے ( یعنی مستقبل میں نبوت ے جھوٹے دعوے داروں کا دروازہ بند کیا ہے) جوکل جھوٹے دعویٰ کر کے خلائق کو گمراہ كريں كے البنة في حد ذائة (اپني ذات كي حد تك) قابل لحاظ (ليتني تؤجّه كے قابل) ہے (كداس يرغوركيا جاس )ير (بدبات بهي ورست نظرتيس آتى ، كيونكد ) مُلد ما كان محمد ابا احد من رجالكم اور بمله و لكن رسول الله و خاتم النبيين يل كيا تاسب (با ہمی تعلق) تھا جوایک کو دوسرے پرعطف کیا (بعنی پھیر دیا) اورایک کومتدرک منہ اور دوسرے کو استدارک قرار دیا (لیعنی پہلے جملے ما کان محمد ابا احدمن رجالکھ۔ " محد من مجم الرائد مردول ميل سے كى كے باپ نيس " سے جو وہم پيدا ہوتا تھا وہ لكن جو کہ استدارک کے لیے آتا ہے بعنی وہم دُور کرنے کے لیے ، نُوو لکن رسول الله و خاتمہ النبيين سے وُوركر ديا۔اب نا نوتوى صاحب كے مطابق وہم بيتھا كە "تتمهارےمردول میں سے سی کے باپ نہیں' اور دُوراس طرح کردیا''لیکن وہ اللہ کے رسول اور بالذات نبی ہیں'' یا یوں کہے کہ''لیکن اللہ کے رسول اور کمالات نبوت کے خاتم ہیں۔'' اگر یہ نا ٹوٹو ک صاحب والامعنى كياجائ تواس آيت كشان نزول كمطابق وہم يس مزيداضافه هو جاتا ہے۔اس کے لیے ہم نے مودودی صاحب کا جواب جوسٹی (۱۲۰ تا ۱۲۰) پرنقل کیا ہے وہ ملاحظہ فرمائیں) اور ظاہر ہے کہ اس تشم کی بے ربطی اور بے ارتباطی (بیعنی خاتم انٹیبین کا معنی "آخری نی" بیآیت کے اندر بے ربطی پیدا کرتا ہے البذاایی بے ربطی ) ضدا کے کلام معجز نظام میں منصق رئیس کے اگر سد باب ندکور (بیعنی نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا درواز وبندكرنا)منظورى تھا تواس كے ليے اور بيبوں موقع تھے (يعني آخرى نبي بتائے ك

يبال بھى بالعرض فضيات كى فى ب، كداكر" آخرى في العرض فضيات بھى يائى جاتى توان جملول كا " آخرى في المعنى لين كي صورت ييس بدريو شكها جاتا۔

لیے کہ آپ بلحاظ ز ماند آخری می ہیں، آپ کے بعد کوئی میں ہو، ی نہیں سکتا، اس کے لیے تو

قرآنی کریم بین اور بیبیوں موقع تنے، بیمقام'' آخری نبی'' بتانے کانہیں تھا۔ ') بلکہ (اصل بات بیہ ہے کہ ) بناء خاتمیت اور بات پر ہے ('' آخری نبی' کے معنی پڑئیں ) جس سے تاخر زمانی (آپ کا زمانے کے لحاظ سے آخری ہونا ) اور سد باب نہ کور ( یعنی جھوٹے دعوے داروں کا دروازہ بند کرنا ) خود بخو و لازم آجاتا ہے اور فضیلت نبوی (جوآخری نبی کا معنیٰ لینے سے گھٹ گئی تھی ) دوبالا ہو جاتی ہے تفصیل اس اجمال ( یعنی ابہام واختصار ) کی بیہ ہے کہ موصوف بالعرض کا تصند موصوف بالذات پرختم ہوجاتا ہے۔' ( تخذیراناس سفی ۲۲)

ہ در وی ہو سر ہوں ہوں ہوں ہورات پر مہوج ہا ہے۔ او طاق ہورات کی ہا) ہوج ہا ہے۔ او طاق ہورات کے بنایا جو کا سنا ہوائلگم ہے کہ خاتم النبیین کا جو معنیٰ صحابہ کہار نے نبی کریم سائی ہے ہے ، جو الے ہیں، جو معنیٰ صحابہ کہار نے نبی کریم سائی ہے سمجھا، جو معنیٰ پُوری اُمّت کے بزرگان دین سلف صافحین متقد مین و متاخرین سے متواتر اور ضروریات دین سے مواتر اور ضروریات دین سے موکرا فرہانِ اُمّت میں رائخ ہو چکا ہے وہ معنیٰ :

(۱) اينا ندركوكي فضيات نيس ركمتان بالذات نه بالعرض

٢) اس گور کھا جائے تو مقام مدح ہیں ولکن رسول اللّٰہ و خاتم النوبیّن فر ما ناصیح نہیں ہوسکتا۔

سے معنی اور بیدوصف'' آخری نبی' میں اُس صورت میں درست ہوسکتا ہے کہ اس کو اُس کا اور جس جگہ بیآ یت رکھی گئی ہے اُس جگہ کو بھی اور جس جگہ بیآ یت رکھی گئی ہے اُس جگہ کو بھی مقام مدح نہ سمجھا جائے۔

(الله الله الله السمعنیٰ کونا نوتوی صاحب کتنا بے فائدہ، بے تا ثر، بے جوڑ، بے جا، بے وقعت، ناموزوں، ناقص اور بے وقارو بے تو تیر بچھتے ہیں۔ ظاہر ہے جومعنیٰ خود بھی کسی تعریف کے لائق نہ ہواور مقام مدح پرر کھنے کے قابل ہی نہ ہواکس معنیٰ کی کیاؤ قعت ہوسکتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالك۔ فالی اللہ المشتكی)

(٣) خاتم النويين كامعنى "آخرى فبي" كرنا خدا كے متعلق لغواور بے مود و بات كينے كا وہم ہوتا ہے۔

کاش نا نونوی صاحب کسی ایک مقام کی نشاند ہی کردیے ،البتداس جگریس تطعی کوتو ژویا گیا ہے۔

O VI DISINES

کربیان کیاہ۔

ای طرح ''بردول کے نہم'' کی زدمیں ذات رسالت مآب نافیج بھی آگئی اور آپ کے سے سالت مآب نافیج بھی آگئی اور آپ کے سے کو کم آپ کی اور باقی اُمّتِ مسلمہ کے تمام افراد بھی آگئے۔ سب کو کم الثقات کہددیا۔ (نانونہ کے طفل نادان نے کیا بیٹھکانے کی بات کی ہے یا سب کی تو ہیں کر ڈائی اور تفسیر بالرائے کا ارتکاب کر کے اپنے الفاظ کے مطابق لیمنی مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَالِیهِ فَالْمَدُ کَلُور کُلُور اَنْ اِنْجام سے دوجارہ و گئے۔)

نبوت کی ذاتی اورعرضی کی طرف تقتیم باطل ہے:

و یکھنا رہے کہ بانی دارالعلوم دیو بند نا نولؤی صاحب نے خاتم النہین کامعنی کیا کیا ہے۔ اُنہوں نے خاتم النہیین کامعنی'' بالذات نبی'' کیا ہے۔ لیعنی ذاتی نبی۔ ای کو خاتمیت کی بنیاد بتایا ہے۔ زمانے کے لحاظ سے آخر میں آنے کو نبیاد نبیس بتایا۔ ای لیے وابستگان دیو بندنے بھی لکھا کہ خاتمیت کا دارومدارآپ کے مرتبہ پر ہے۔ لینی خاتمیت کا وارو مداریا بنائے خاتمیت زمانے پڑئیں بلکہ مرتبہ پر ہے۔ بالذات نبی یا ذاتی نبی کی تشریح وہی حاشے سے قبل کردہ عبارت ہے کہ آپ کو نبوت براہ راست بلا واسطہ اللہ تعالی سے حاصل ہےاورآپ کی نبوت ذاتی ہے۔اور بالعرض کی تشری بھی بقول علمائے دیو بندیہ ہے کہ باقی انبیاء کو نبوت آپ کے واسطے اور فیضان سے اللہ تعالی کی طرف سے ملی ہے البذا ووسرے انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔اسے ہی بالعرض نبوت سے تحذیر الناس میں موسوم کیا گیا ہے۔اگر چہواسطہاور چیز ہےاور عارض ہونا دوسری شے،ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں اور یہ بھی کہ نبوت کی ذاتی اور عرضی کی طرف تقلیم بھی مطلق باطل ہے۔ لیکن اس سے قبل ہم ہا ہے ہیں کہ جومعنی خاتم النہین کا مولا نامحہ قاسم نا نوتوی صاحب نے کیا ہے وہ معنی لے کر آیت کریمه کار جمه کردی ساما حظافر ما کیس:

ر جمہ: مجمد مُنظِظِم تم میں ہے کسی مرد کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ نعالی کے رسول ہیں اور بالذات نبی۔ ۵) اس معنی کونبوت یا اور دوسرے فضائل میں پھے دخل نہیں۔ (یعنی خود کسی طرح

فضیلت ہونا تو در کنار یہ معنیٰ کسی فضیلت کامیُویَّدُ بھی نہیں)۔ (۲) اس معنیٰ کے ذکر سے دسول اللہ می فیلے کی جانب نقصان قدر کا احتمال لا زم آتا ہے۔

(نانوتوی صاحب کے نزدیک حضور پاک نظیظ خودا پی شان گھٹاتے رہے اور ان کے صحابہ کرام واہل بیت اطہاراور پُوری اُمّتِ مسلمہ بیم معنیٰ کر کے شانِ مصطفیٰ من اُنجیز میں کی کرتی رہی (والعیاذ ہاللہ)

(۷) ''آخری نبی'' ایسامعنیٰ ہے جو معمولی اور کم درجہ لوگوں کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔نا نوتو می صاحب نے کہا:

"الل كمال ك كمالات ذكركياكرتے بين اورايے ويے لوگوں كائ تتم ك احوال ( بيسے آخرى نبى مونا) بيان كياكرتے بين -" فابت مُواكد نا نوتوى صاحب ك نزد يك يُورى أمت حضور مُن في كو ب كمال خيال كرتى ربى ( والعيا ذبالله )

(۸) سبّہ باب انباع مرعمان نبوت کے لیے بیمعنیٰ رکھا جائے تو آیت کے جملوں میں کوئی تناسب باتی نبیس رہنا۔ اس کے لیے تو بیمیوں اور موقع تھے (صدافسوس!
کہنا نوتوی صاحب نے ان موقعوں کی نشاندہی نہ کی)

(9) ہمعنیٰ '' آخری نبی'' کرنے سے آیت بے ربط اور بے ارمتباط ہو جاتی ہے جو خدا
 کاام مجز نظام میں متصور نبیس ۔ اگر چہ خود صاحب قرآن نے بھی یہی معنیٰ اُمت کو سمجھایا۔
 گرنا نوتؤی صاحب مانے کے لیے تیار نہیں ۔

(۱۰) نانولوی صاحب نے لکھا: ''اگر بوجہ کم النّفاتی بروں کافہم اس مضمون (معنیٰ ) تک نہ پیٹھا:''

بڑوں سے مرادا اگر محض مفسرین ومحدثین اور آئمہ کرام ہی لیے جا کیں تب بھی ہد بات تو حق ہے کدان بزرگول نے مید معنی روایات صحابہ کرام سے لیا اور صحابہ کرام نے حضور ما پی ہے سنا ۔ آخر بزرگان وین نے جو پچھ بیان کیاہے وہ قر آن وسُنت ہی کو بنیا دینا

دوسرىطر تيرجمه وكا:

ر جمہ: محد منتی متم میں سے کی مرد کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ تعالی کے رسول ہیں اور دانی نی-

متيري صورت يه دوكي:

ر جمہ: محد من فیل متم میں ہے کسی مرد کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ تعالی کے رسول میں اور سب سےالفنل نبی۔

چوهی صورت بیدے:

رجمہ: محد طاق متم میں سے سی مرد کے باپ نیس کیکن وہ اللہ تعالی کے رسول ہیں اور تمام انبياء كوفيض رسال بي-

مندرجہ بالا چارتر جموں میں'' خاتم النہین'' کے ترجمہ کے الفاظ اگر چہ الگ الگ ہیں مگر تخذیر الناس اور اُس کے وکیلان صفائی کے مطابق معنوی اعتبار ہے کوئی فرق نہیں۔ علائے و بو بند کے بتائے گئے معنی اورتشریح کے مطابق بیا بیت قطعی الدلالة شدرہی اورقر آن پاک سے حضور مُرافظ کے لیے خاتم النہین ہونے کا ثبوت قطعی ندر ہااور قر آن کریم کی کوئی دوسری آیت اس دعوی کے ثبوت میں آپ لوگ پیش نہیں کر سکتے ۔ تو قادیا نیوں کے مقابلے میں اب آپ لوگ مس طرح ٹابت کریں سے کہ حضور ناپیل کی ختم نبوت قطعی اور اجماعی ے؟ جناب سرفراز مگھووی صاحب نے اپنے رسالہ ' بانی دارالعلوم دیوبند' کے صفحہ ۵۷ پر'' فتم نبوت'' کے عنوان ہے لکھاہے!''جس طرح تو حید ورسالت اور معاد وغیرہ کے عقا كة قطعى اولّه ہے ثابت ہیں اور جن میں ذرہ بھر بھی شک وشبہ نہیں ای طرح امام الانہیاء سيدؤلدا آدم حصرت محرمصطفى مل فيل كانتم نبوت بھى قطعى اور محكم برا بين سے تابت ہے''۔ اس كووسطر بعديك آيت مباركداورز جمد كهاب:

ترجمہ: محد من فی تہارے مردوب میں سے کسی کے باپ نہیں اور لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول یں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔

جناب سرفراز صاحب لي آپ نے اى رسال "بانی دارالعلوم ديوبند" كے صفحدالا پر

"جم نے عربی فاری اور اُردو میں بہت ی کتابیں مسلفتم نبوت پر پڑھی ہیں لیکن بلاخوف تر دید کہد سکتے ہیں کہ جس زالے، انو کھے اور ٹھوس عقلی انداز میں جو خامہ فرسائی حضرت نا نوتوی نے اس مسئلہ ( فقم نبوت ) پر کی ہے ہم نے اور کہیں نہیں پڑھی'۔

جب معاملہ بیہ ہے تو بتائے کہ'' بانی دارالعلوم و یو بند'' نام سے رسالہ چھے، مسللہ بھی ختم نبوت کا ہواوراس تحذیرالناس جیسی کتاب آپ نے کہیں بھی ند پڑھی ہوتو آپ نے ا ہے اس رسالہ میں خاتم انتہین کا وہ ترجمہ کیوں نہ لیا جو نا نوتو ی صاحب نے اپنی بے بدل تصنیف میں فرمایا ہے وجہ کیا ہے؟ کیا ہم اُمیدر تھیں کہ آئندہ آپ قادیا نیول کے رؤ میں لكصح جانے والےمضامين ميں يااى رسالد كآكنده ف ايديشن ميں وَ خَاتُمَ المنبين كارجمه بالذات ني كريں گے۔

سرفرازصفدرصاحب کی کھی عبارات پر بات چیت آرای ہے، ابھی ہم نبوت کی و اتی اور عرضی تقتیم کے بطلان کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے اس بند ہ ٹاچیز نے حضرۃ العلام مولا ناغلام علی او کا ڑوی قُدِّس برڑ ۂ الْعزِیز کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا جس میں تحذیر الناس کے متعلق چند سوالات یو چھے گئے تھے۔ علامہ او کا رُول مُعِينية نے بکمال شفقت ومہر ہانی اُسکا جواب ارسال فر مایا۔ سیکمی جواب بندہ کے پاس اب بھی موجود ہے۔ بعد میں کراچی جانا ہوا ہمجد گلز ارحبیب سولجر باز ار گیا تو حضرت علامہ مولا ٹا کو کب نورانی اد کاڑوی دامت بر کاتہم العالیہ ہے ملا قات کا شرف حاصل ہوا، وہاں ہے آ پ کے ارشاد پرایک ساب اشرف الرسائل فی تحقیق المسائل "خریدی، دیکھا تو اس کتاب کے سفی ۱۵۲ پر میرے عربیند کے جواب میں لکھی گئی عبارت موجود تھی۔ لبذا آج ہم اشرف

م بوت اور گذیرالناس

سیدانورشاہ کشمیری کے متعلق علمائے دیو بند کہتے ہیں کہ صدیوں بعدا یے علم والا آدمی پیدا ہوتا ہے۔ تخذیر الناس کا سارا تا نا ہانا '' بالذات اور بالعرض' کے کچے دھا گوں سے بُنا گیا تھا۔ سیدانورشاہ کشمیری دیو بندی نے سب دھا گے کاٹ کرد کھ دیے لیمن ع وہ شاخ ہی نہ رہی جس بیآ شیانہ تھا

مولانا محد قاسم نانوتوی کے بارے میں علائے دیو بند کے آمام العصر مولانا سید انور شاہ کشمیری کیا بیان کرتے تھے، ملاحظہ فرمایئے:

> " حضرت شاه صاحب (تشميري) بھي اُن کي علمي تحقيقات بروي عظمت واہتمام کے ساتھ بیان فرمایا کرتے تھے، گربعض چیزوں پر نفذ ( تنقید ) فرماتے تھے ، مثلاً فرمایا کہ حضرت مولانا ( نانونوی ) نے بالذات وبالعرض كو ہركتاب ميں چھيزا ہے اور بالعرض كے علاوہ مجاز اورواسط فی العروض کالفظ بھی اطلاق (استعال) کیا ہے، چنانچ صلوق مقتدين كومجاز اورصلوةِ امام كوبالدّ ات كها، نيز حضور عليه السلام كي نبوت كوبالذ ات كهااور بقيدا نبياء ليهم السلام كى نبوت كوبالعرض كهاب، إس پر کسی عالم نے اعتراض بھی کیا کہ پھرتو اور انبیاء کی نبوت ہی ندرہی ، مجھ (انورشاہ) سے حضرت الاستاذ مولانا محمود حسن صاحب فے بیان کیا تو میں نے یہی کہا کہ اعتراض تو تو ی ہے۔ باقی ختم نبوت کا انکار مولانا نانواق ی کی طرف منسوبنیس ہوسکتا کیوں کدمولانانے خودلکھ ویا کہ ختم زمانی کا انکار مجمع علیہ (اجماعی) ہونے کی وجہ سے گفر ہے۔ اس پرمولانا خاموش ہوگئے۔غرض میری رائے ہے کہ بالڈات و بالعرض کے الفاظ خواہ منطقی اصطلاح سے یا اور وجہ سے ، مناسب نہیں ہیں۔انبیاء فیل سبستقل ہیں، اور ایک نوع (قتم) ہیں خدا کے یہاں اُصطفاء (انتخاب) کی ، اورسب انبیاء اُس کے افراد ہیں ، باقی

الرسائل ہے أى جواب كى عبارت ہے كچھا قتباس اپنے عنوانات كے ساتھ ليتے ہيں۔ آپ ديكھيں گے كدد يو بند كے سب سے بڑے محدث اور فقيهہ نے بالذات اور بالعرض كى تقسيم كو باطل كر كے تحذير الناس كى سارى عمارت زميں بوس كردى۔

نا نوتوی صاحب کارة علامهانورشاه کشمیری سے:

علامہ فلام علی اوکا ڑوی جُیٹائی نے تحریر فرمایا کہ!'' نبوت کی ذاتی ،عرضی کی طرف تقسیم بالکل خود ساختہ ہے۔ کتاب وسنت اور اہل سنت کی معتبر دینی کتابوں میں پیقسیم موجود نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ انور شاوکشمیری دیو بندی نے خود اسکارڈ کیا ہے انہوں نے اپنی کتاب عقید قالاسلام ص۲۰۲ پر لکھا ہے!

وَامَّنَا الْخَتُمُ بِمَعْلَى اِنْتِهَاءِ مَا بِالْعَرْضِ الِي مَا بِالنَّاتِ فَلَا يَجُوْزُ اَنْ يَّكُونَ ظَهْرَ هٰنِهِ الْايَةِ لِاَنَّ هَذَالْمَعْلَى لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا اَهْلُ الْمَعْقُولِ وَالْفَلْسَفَةِ وَالتَّنْزِيْلُ نَازِلٌ عَلَى مُتَعَاهِمِ لَغْةَ الْعَرَبِ لاَعَلَى النِّهْنِيَاتِ الْمُخْرَجةِ

ترجمہ: کیکن فتم کے میڈ معنی کہ مابالعرض کا قصہ مابالذات پر فتم ہوجا تا ہے۔ پس نہیں جائز کہ بیرآیت کا ظاہر ہو، کیونکہ میڈ معنی صرف اہل معقول اور اہل فلسفہ کے ہاں ہی معروف ہیں اور قرآن لغت عرب کے متفاہم پر اتراہے نہ کہ ذہبیات مخرجہ پر۔ نیزا پئی کتاب خاتم انہیں کے ص ۳۸ پر رقمطراز ہیں:

''واراده مابالذات وما بالعرض عرف فلسفهٔ است نه عرف قر آن مجیده حوارعرب ونظم رامیچگو نه ایماء و ولالت برآن''۔''اور ما بالذات اور ما بالعرض کا اراده عرف فلسفه ہے نه عرف قر آن مجید اورمحاوره عرب اور نظم قر آن کی اس من گھڑت معنی پر دلالت ہے ندایماء''۔

(romrors)

"اورانبياء مين آتخضرت مَا يَجْمُ كَاخَاتُم مُونَا آپُ كِ مُخصوص فَضَلِمُلُ و كمالات ميں سے خورآ كا بناذاتى كمال بي ... يس جيسا كدأمت ے آ یکی او ت گلی طور رمنقطع ہائ طرح آپ کے بعد نبوت کا وجود بھی گلی طور پرمنقطع ہونا جا ہے۔آپ کی انملیت کا اعتقادتو ایک امر واننى ہے جوآئندہ نئ نبوت تشریعیہ کے بھی منانی نہیں (پس آپ کی خاتمیت کا اعتقاد کافی نه ہوا) بلکه معتد بتعلق عملی تعلق ہے بلکہ بیہ اعتقادتواس امر کے بھی منافی نہیں کہ اعتقاد کنندہ (آپ کی اُمت میں بھی داخل نہ ہو بلکہ اُس) کا شار کسی اور نبی کی اُمت میں ہوجیسا كدامم سابقه بحي حضرت خاتم الانبياء تنظيم، كي المليت كااعتقادركه عتی تھیں''( خاتم النوبین صفحہ ۱۸۷) حاشیہ میں لکھا ہے''مرز ائی لوگ کہا کرتے ہیں کہ خاتم انٹوبین کے معنیٰ ''اکمل انٹیبین '' ہیں۔مندرجہ بالاعبارت میں مصنف امام نے اُن کے اِس الحاد کورة فرمایا ہے۔ جس كا عاصل يد ب كداول توبيآيت كدعا كے خلاف ب ب بكريد معنی نئی نبوت تشریعیہ آنے کے بھی منانی نہیں۔ پس اگر خاتم النہین کے معنی اکمل النہین کے ہوں گے تو کو یا صرف یجی نہیں کہ معاذ اللہ آپ کے بعد نیا نبی آسکتا ہے بلکہ نی شریعت بھی اُڑ سکتی ہے، نئ اُمت بھی بن عتی ہے اور نیادین بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔''

(حاشيدخاتم النهيين صفي ١٨٨ ١٨٨)

علامہ ڈاکٹر خالد محمود نے مقدمہ تحذیر الناس میں لکھاتھا: '' تحذیر الناس عن انکار اثر ابنِ عباس کے مضامین بہت بلند پایہ ایس - پیراییۂ بیان بھی کہیں کہیں بہت وقیق ہوگیا ہے۔ بریلوی علاء کا فرق مراتب اورفصليت جزئ كامعامله دوسراب."

(انوارالهاری أردوشرح می اینخاری جلد۵ اصلی ۳۱۴ میمویدافا دات: سیّدانورشاه مثمیری مؤلف تلمیذعلا مه تشمیری سیّداحد رضا بجنوری دیج بندی مطبوعه اداره تا لیفات باشر نیه بلتان ۱۳۴۵ هه)

مولاناانورشاہ کشمیری اپنی کتاب' خاتم النہیں'' میں نمبر ۲۷ کے تحت لکھتے ہیں:
'' وخاتم بودنِ آنخضرت از میانِ انبیاء از بعضِ خصائص و کمالاتِ
مخصوصہ کمالِ ذاتی خود است .... پس چنا نکہ وجو دایؤت بنگئی منقطع
است، وجو دِنبوت من بعد ہم بنگلی منقطع باید یُو دوعلاقۂ اعتقادا کملیت
امر ذائی است، کہ بانبوت تشریعیہ مستقبلہ ہم منائی نیست علاقۂ
معتد بہا علاقۂ اتباع عملی است بلکہ ایں اعتقاد بایں امر کے در عداد
امت دگر نبی باشد نیز منافی نیست چنا نکہ ام سابقہ اعتقاد اکملیتِ

 اور بقول مولانا اشرف علی تھانوی، کہ ہندوستان بھر کے علماء نے تحذیرالناس سے اختلاف کیااورمولانانانوتوی کی تکفیری بتو اُن علائے حق نے اپنے آپ کوانگریز کے کس کھاتے میں و الانتها؟ اور يہ بھی کہ پورے ہندوستان کےعلمائے حق کاعلمی حدووار بعد بھی اس کا محمل نہ ہوا کہ مولانا نا نوتوی کے کلام کی مراد کو یا سکتا؟ آپ لوگوں کا ساراز وراس پر ہے کہ مولانا نا نواتوی کی شائ کم نہ ہو، دوسری طرف جائے اجماع اُمت کو محکرانا پر جائے۔ رہی ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں مولانا نانوتوی کی شرکت، تو ملاحظه فرمایئے ، مولانا رشید احمد منگونی کی سوائح عمری'' تذکرة الرشید''جس کے مرتب مولانا عاشق الہی میرتھی ہیں۔ یہ کتاب دیو بندی حلقے میں اچھی خاصی مشہور ومعروف اور یا ہے کی کتاب ہے۔اس کی جلد اوّل صغیة ۲ پرعنوان دیا گیا ہے' الزام بغاوت اوراُس کی کیفیت'' ۔ اہلِ علم جانتے ہیں کہ الزام عموماً ''افتر اءو بہتان'' کو کہتے ہیں، یعنی کسی کے سرتبہت رکھ دینایا کسی سے کوئی جھوئی بات منسوب کر دینا۔ تو انگریزوں کے خلاف بغاوت، بیمولانا رشید احد گنگوہی، مولانا نا نونوی اور اُن کے ساتھیوں پر گویا ایک جھوٹا الزام تھا۔مطلب بید کہ وہ بھی بھی انگریزوں کے خلاف نہیں تھے۔ یہ بات تو عنوان سے ثابت ہوگئی۔ یہاں بھی ایک بات یا در ہے کہ اگر اِن لوگوں نے واقعی بعناوت کی ہوتی تو پھریو ں لکھا جا تا'' بغاوت اوراُس کی کیفیت''۔ جب كـ "الزام بغاوت" ، يتاثر أبجرر ما ب كه بدأن يرجمونا الزام لكايا كيا\_اوريني كي عبارت بھی اس پر شاہد عدل ہے کہ وہ انگریز سرکار کے خلاف ہرگز نہیں تھے بلکہ وفا دار تھے۔اسعنوان کے نیچایک قطعہ درج ہے، ملاحظہ فرمائیں:

کیا ظلم وستم ہے کہ مسیحا کے جہاں کو افساد و ستم پیشہ و سفاک کہا جائے جو گوشہ نشیں خودہی گرفتار محن ہو کس منہ ہے اُسے مضدوچالاک کہا جائے اسے مضدوچالاک کہا جائے ا

افساد: فسادكرناستم پيشه: جي ظلم و حانے كى عادت ہو سفاك بستم كر كر فارقن تكليفوں

صدودار بعداس کامتحمل نہ ہوسکتا تھا (کہ تحذیرالناس کے مطالب کو پا سکتا)''(تحذیر سوء ۳ کنتہ طیلیہ) اوراس سے قبل صفحہ ۲۲ پر تکھا:

''مولانا ابوسعید کافہم حضرت مولانا جمد قاسم نا نوٹوی کے کلام کی مراد کو پا گیا مگر مولانا احمد رضا خال اسے نہ پاسکے یا اُنہوں نے عمداً اپنے آپ کو انگریز کے کھاند میں ڈال دیا اور ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں عملاً شریک ہونے والے مولانا محمد قاسم نا نوٹوی کے خلاف کم ہمت باندھ لی۔''

ترجمہ: مابالڈ ات اور مابالعرض کا ارادہ نحر ف فلفہ ہے، نمر ف قرآنِ مجید اور محاورہ کو جہہد اور محاورہ کا جہہد اور محاورہ کا جہہد کر بہتیں اور تظم قرآن کو اس معنیٰ کی طرف کوئی اشارہ نہیں (جس معنیٰ تک مولانا نا نوتو ک کے بقول بروں کا فہم بھی نہ بھی نہ بھی ساتھا کہ اور نہ ظم قرآن اس پر ولانات کرتی ہے، پس اضافہ واستفادہ و نبوت محض انتها جہوں کی وجہ ہے قرآن پر نیادتی ہے۔ (فاتم انہیں ساتھ عصد فاری مطبوع عالی بھی تجہوئے نہوں کہ ان کے نیاد تی کہ سکتے ہیں کہ شاہ صاحب شمیری نے عمداً اپنے آپ کو انگریز کے کھانہ میں ڈال دیا تھا؟ اور مفتی محمد شویع صاحب نے نا نوتو کی صاحب سے اختابا ف اگریز کے کھانہ میں ڈال دیا تھا؟ اور مفتی محمد شویع صاحب نے نا نوتو کی صاحب سے اختابا ف کرتے ہوئے بار بار کہا کہ اگر حضور مؤتی ہے بعد کوئی نبی پیدا ہوتو اس میں حضور مؤتی ہی کہ منقصت اور کسر شان ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو انگریز کے کس کھاتے میں ڈال دیا تھا؟

سنگوری ونانوتوی وغیرہ) اپنی سرکار (انگریز حکومت) کے مخالف باغیوں (مسلمان مجاہدین) کے سامنے سے بھا گئے یاہٹ جانے والانہ تھا، اس لئے اٹل پہاڑکی طرح پر اجماکر (صف بناکر) ڈٹ سیااور سرکار پرجاں شاری کے لئے تیار ہوگیا۔''

(تذكره الرشيد جلداة ل صفحه ٤٥)

ذراب بیان بھی ملاحظہ فر مائیں جوگور نمنٹ برطانیہ کے حق میں بطور صفائی کے پیش کیاجار ہاہے:

> ''ہر چند کہ بید حضرات (مولانا گنگوہی ومولانا نانوتوی وغیرہ) تقیقنہ برگزاہ منے مگر وشمنوں کی یا وہ گوئی نے ان کو باغی ومفسداور مجرم و سرکاری خطاوار کھہرا رکھاتھا، اس کئے گرفتاری کی تلاش تھی۔ مگر حق تعالیٰ کی حفاظت برسرتھی اس لئے کوئی آئے نہ آئی۔ اور جیسا کہ آپ حضرات اپنی مہر بان سرکار کے وٹی خیرخواہ تھے، تازیست (ساری زندگی) خیرخواہ ہی ثابت رہے۔''(ایناسفہ ۱۵)

گویا اللہ تعالی کی نصرت بھی حکومتِ برطانیہ کے وفا دار دل کے ساتھ تھی اسکے مولا نا گنگوہی ومولا نا نا نوتو کی وغیرہ پر کوئی آئی نہ آئی اور بیلوگ تمام عمر گورنمنٹ برطانیہ کے وٹی خیرخوا در ہے۔ایک پئیرا،اور بھی پڑھ لیس اور بٹا کیس کہ بیہ پئیر آئس بات کی غمازی کرتا سرلکھا۔

> "میں (رشیداحد گنگوہی) جب حقیقت میں سرکار کا فرمانبردار رہا ہوں تو جھوٹے الزام سے میرابال بھی بریکاندہوگااوراگر مارا بھی گیا تو سرکار (حکومتِ برطانیہ) مالک ہے، اُسے اختیار ہے جوچاہے یا' (ابنیا صفور ۸)

جب كدا ساعيل وبلوى كہتے ہيں كہ جس كا نام محمد ياعلى ب وه كى چيز كا مخارنہيں

اس قطعے کا مطلب ہیہ ہے کہ یہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ جولوگوں کے دکھ در دوور کرنے والا ، تکلیفوں میں جتل اور تارک الدنیا ہوا سے فسادی ، ظالم ، ستم گر اور مضد و چالاک کہا جائے بیعنی ایسا آدی کہی بھی اپنی سرکار کے خلاف بغاوت کر کے فتنہ و فساد ہریانہیں

كرتا\_قطعه ع مقصل عبارت يون شروع ك كئ:

"شروع ۲۷۱ه نبوی ۱۸۵۹ وه سال تها جس میں حضرت امام رتانی (مولانا گنگونی) پراپنی سرکار (انگریز حکومت) سے باغی ہونے کا الزام لگایا عمیااورمفسدوں (یعنی مخالفین حکومت برطانیہ) میں شریک رہنے کی تہت باندھی گئی۔" (تذکرة الشید جلداذل سوساء) آگے تکھاہے:

''دجن کے سرول پر موت کھیل رہی تھی اُنہوں نے کمپنی (انگریز سرکار) کے امن وعافیت کا زمانہ قدر کی نظر سے ندد یکھااوراپی رخم دل گورنمنٹ کے سامنے بغاوت کاعکم قائم کیا....اور جوانمر دی کے غرّ ہ ( گھمنڈ) میں اپنے پیر وں پرخود مہاڑیاں ماریں۔'' (ایناسفہ ۲۵)

و اکثر خالدمحمود صاحب! آپ نے تکھا ہے:''۱۸۵۷ء کی جنگ آژادی ہیں عملاً شریک ہونے والے مولا نامحمہ قاسم نا نوتو ی''(مقدمہ تحذیرالناس) ذرااس عبارت پر توجہ فر مائیں۔

"ایک مرتبه ایسانجی اتفاق بُواکه حضرت امام ربانی (مولانا گنگونی)
ایخ رفیق جانی مولانا قاسم العلوم (نانوتوی صاحب) اورطبیب
رُوطافی اعلی حضرت حاجی (امداد الله) صاحب و نیز حافظ ضامن
صاحب کے ہمراہ تھے کہ بندوقجیوں (یعنی انگریز کے خالف مسلمان
باغیوں) سے مقابلہ ہوگیا۔ بینرُرُوآ زماد لیرجھہ (یعنی ارائی میں شامل

عارض ہے تو حیوان واسطہ ہے عارض نہیں'۔ (اشرف ارسائل صفیۃ ہے)
ثابت ہوا کہ انبیاء کرام کو جو نبوت حضور عالیج کے واسطے اور فیضان ہے ملی ہے
اس کو بالعرض یا عرضی نبوت نہیں کہہ سکتے۔ مولانا محمد قاسم صاحب نے نبوت کی تقسیم کا جو
جدیدراستہ نکالا ہے اسکے متعلق حضرت علامہ سیدا حمد سعید شاہ کاظمی میں ہیں ہے کہ ارات
سے استفادہ کرتے ہیں۔ آپ نے تحقیق کاحق ادا کر دیا ہے اور دو پہر کے اجالے میں لاکر
ہتا دیا ہے کہ بالذات اور بالعرض کی تقسیم سرے سے باطل ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں:
ایک نیاراستہ، نبوت کی تقسیم:

"ان دونوں ہاتوں کا مقتضایہ ہے کہ اثر ندکور (بعنی اثر ابن عہاس) معلل قرار دے کرسا قط الا عتبار کر دیا جاتا یا اسکی ایسی تاویل کی جاتی کہ ندکورہ ہالا دونوں خرابیوں کا انسداد ہوجا تا جیسا کم محققین محدثین نے کیا ہے لیکن مصنف تحذیرالناس نے ایک نیاراستہ لکالا۔ اثر ندکور کی بجائے آبید کریمہ ولکن دسول الله و خاتمہ النبین کو اپنی تاویلات فاسدہ کا تختہ مشق بنالیا۔ وصف نبوت کو ہالذات اور ہالعرض کی طرف تقسیم کیا۔ دیکھئے وہ کہتے ہیں!

'' آپ موصوف بوصف نبوت بالذات ہیں اور سوائے آپ کے اور نبی موصوف بوصف نبوت بالعرض ہیں۔'' (تخذیرالناس ۴۰)

اورآب كريمه ولكن رسول الله و عاتم النبين كمعنى بيان كرتے ہوئ صاف كها كدرسول الله مؤافرة كا خاتم النبين ہونا بايس معنى كدآپ كا زماندا نبيائ سابقين كزمانه كے بعد إورآپ سب ميں آخرى نبى بيں، عوام كا خيال ہے۔ بنائے خاتميت تاخرزمانى كے بجائے نبوت بالذات كوقر ارديا۔

نبوت بالذات كوبنائے خاتمیت قرار دیناباطل ہے:

بالذات اور بالعرض كي تقتيم شرعاً باطل ب تو وصف نبوت بالذات كو بنائ

گویا اُن کے زو یک اگریزوں کی قد رحضورعلیہ الصلو اُ والسلام سے زیادہ ہے۔
ان عبارات پر جب ان حضرات کو پھے تشویش لاحق ہوئی تو کتاب '' تذکر اُ الرشید' کے آخر میں ایک وکیل صفائی، کہیں برسوں بعد آکر تکھتے ہیں کہ درحقیقت بیلوگ سے قو سرکار کے مخالف گر ایسا تکھنے کو بیسب ما نع (رکاوٹ) ہُوا کہ پھر کتاب ضبط ہو جاتی۔
اے کہتے ہیں، عذر گناہ بدتر از گناہ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جن کے قلم کو کتاب کے ضبط ہونے کا خوف اظہار حق سے رو کے ، میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ اُنہوں نے کون سے کار ہائے نمایاں سرانجام دیے ہوں گے۔ اُسی دور میں جن حضرات نے انگریزوں کے قلم و کار ہائے نمایاں سرانجام دیے ہوں گے۔ اُسی دور میں جن حضرات نے انگریزوں کے قلم و عمرات کو اُس کے ساتھ اُنہوں نہ آیا۔ کس کس عمرات کو آئرے کیوں نہ آیا۔ کس کس عبارت کو آپ اُنٹیں گے اور تاویلات باطلہ کے سہارے کہاں کہاں حقائق کی پردہ پوشی میں گے رہیں گے۔ ع

تن ہمہ واغ داغ شد پنبہ کہا کہا تہم اللہ است ہے اللہ است ہے اللہ است ہے اللہ است ہے داتی نبی یعن آپ کو علمائے دیو بند جو کہتے ہیں کہ بالڈ است نبی کا مطلب ہے ذاتی نبی یعن آپ کو نبوت براہ راست بلا واسطہ اللہ تعالی سے حاصل ہے اور باتی انبیاء کونبوت آپ کے واسط اور فیضان سے اللہ تعالی کی طرف سے ملی ہے چنا نچہ اُن کی نبوت عرضی ہوئی۔ ہم نے یہی سوال حضرت شخ القرآن حضرت علا مہ غلام علی اوکا ڑوی میں ایک چھاتھا کہ کیا جو نبوت انبیاء کو حضور من گھیے ہیں ، کیا واسطہ اور وسیلے سے ملی ہے تو اُس کوعرضی کہہ سکتے ہیں ، کیا واسطہ اور وسیلے سے اللہ ہیں ارشاد فر مایا:

'' اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ ہرصاحب کمال کو جو کمال ملا ہے وہ حضور من پہنے کے واسطے سے ملا ہے لیکن واسطے اور عرض ہیں فرق ہے مثلاً ادراک کلیات و جزئیات انسان کو بواسط نطق عارض ہے تو ناطق عارض نہیں بلکہ واسطہ ہے۔ یونہی ماشی ہونا انسان کو بواسطہ حیوان

د بو بندی مناظر مولا نامنظور نعمانی نے لکھنؤے لگنے والے اپنے ماہنا مہ' الفرقان'' میں ایک اعتراض کیا۔ اُس کے جواب میں علامہ کاظمی میں بھاتی فرماتے ہیں:

### ایک اعتراض کا جواب

''الفرقان' وغیرہ میں کم جنی یا مغالطہ کی بنا پر بید کہا گیا ہے کہ! ہمارا تہہارا دونوں کا مشغق علیہ مسلک ہے کہ کسی کوکوئی کمال رسول کر یم منافیق کے واسطے کے بغیر نہیں ملا اور نبوت بھی کمال ہے۔ وہ حضور کے واسطے کے بغیر نہیں ملا اور نبوت بھی کمال ہے۔ وہ حضور کے واسطے کے بغیر کسی کو کیوں کر ال سکتی ہے؟ لہذا ما نتا پڑے گا کہ ہر نبی کو وصف نبوت بواسطہ نبی کر یم منافیق و یا گیا اور بالغرات اور بالعرض سے بہی مراد ہے'۔

اس کے جواب میں گر ارش کروں گا کہ بیدا یک مجیب ہتم کا مغالطہ ہے جس سے جہلا ء تو متاثر ہو سکتے ہیں مگر ذی علم انسان کی نظر میں اس کی پیچھ حقیقت نہیں۔ نا نوتو ی صاحب نے حضور منافیق کو وصفِ نبوت کے ساتھ بالذات موصوف مانا ہے جس کی صاحب نے حضور منافیق کو وصفِ نبوت کے ساتھ بالذات موصوف مانا ہے جس کی

خاتمیت قراردینا بداہت باطل ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ وصف ذاتی اور اصلی، وصف عرض اور غیر اصلی ہوتا ہے۔ البندا ذاتی نبوت عرضی نبوت سے افضل قرار یائے گی۔ جیسا کہ خود صاحب تحذیر الناس نے تشلیم کیا ہے۔ اس تقدیر پرنفس نبوت میں تفضیل کا قول کرنا پڑے گا۔ جوقر آن وحدیث اور علائے اُمت کے مملک کے منافی ہے۔ وکی تحقیل کا تول کرنا پڑے گا۔ جوقر آن وحدیث اور علائے اُمت کے مملک کے منافی ہے۔ وکی تحقیل کا نفوق گئی اُنگن اُ تحدید قِن ڈسکیلم "اس آید کریمہ میں عدم تفریق من حیثیت الدو قوالر سالة ہے۔

روح المعانى پارەسىسى ب:

لان المعتبر عدم التفريق من حيث الرسالة دون سائر الحيثيات (مقالات كالمى صدوم ٣٣٣) علامد كاللى مزيد فرمات بين:

نفس نبوت میں تفضیل ممنوع ہے:

ای طرح حدیث شریف ہے بھی ثابت ہے کنفس نبوت میں تفضیل ممنوع ہے۔ و میسے حدیث شریف میں وارد ہے:

لَا تُخَيِّرُونِيْ عَلَى مُوْسىٰ-

(الحديث ، مرفوع من افي هريره بخارى جايز ونبره إب الخصومات من ٣٢٥ (طلداول من ٨٨ فريد بك شال لا بور) تينى شرح بخارى ميس ہے:

الخامس انه نهى عن التفضيل فى نفس النبوة لا فى ذوات الانبياء عليهم السلام و عموم رسالتهم و زيادةخصائصهم وقد قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض -

(مینی جامی ۱۸ فیج قدیم، مقالات کافلی حصد دوم ۳۳۳ مکتبه شرکت حنیه لابور) کتب احادیث اور اُن کی شروح کی عبارات درج فر ما کر علامه کافلی میزاند:

فرماتين:

192

'والفصيل اس اجمال كى بيہ ہے كه موصوف بالعرض كا قصه موصوف بالغرض كا قصه موصوف بالذات پرختم ہو جاتا ہے جيے موصوف بالذات كا وصف جس كا ذاتى بالذات كا وصف جس كا ذاتى بونا اور غير مكتب من الغير ہونا لفظ بالذات ہى ہے معلوم ہے ،كى غير ہے مكتب اور مستعارفين ہوتا''۔ (تخذيالناس من) تركيح بين :

''الغرض میہ بات بدیک ہے کدموصوف بالذات سے آگے سلسانہ تم ہو جاتا ہے چٹانچہ خدا کے لیے کسی اور خدا کے نہ ہونے کی وجدا گر ہے تو یکی ہے''۔ (تحذیرالناس م)

ان دونون عبارات سے صاف ظاہر ہے کہ نا نوتوی صاحب کے زویک وصف ذاتی سے وہ وصف مراد ہے جس پر وصف عرضی کا قصہ ختم ہو جائے جسیا کہ انہوں نے خدا کے لیے کسی اور خدا کے نہ ہوئے کی بھی وجہ بیان کی ہے ۔ لیکن اُمت مسلمہ کے زودیک حصول کمال میں حضور مزائی کے واسطہ ہونے سے بیم ادنین کیوں، کہ حضور مزائی ہر کمال کے حصول کمال میں حضور مزائی کے واسطہ ہونے سے بیم ادنین کیوں، کہ حضور مزائی ہم کسی حضور مزائی ہم کا کسی حضور مزائی ہم کسی حضور مزائی ہم کا کسی حضور مزائی ہم کا کسی حضور مزائی ہم کسی حضور مزائی ہم کسی حصول میں واسطہ ہیں خواہ وہ نبوت ہویا غیر نبوت حتی کہ حصول ایمان میں بالذات ہواور واسطہ ہیں ۔ نا نوتوی صاحب بھی اس کے قائل ہیں ۔ چنا نچے انہوں نے تحذیر الناس میں ارتفام فرمانیا!''اور بیہ بات اس بات کو ستازم ہے کہ وصف ایمانی آپ میں بالذات ہواور موشین میں بالعرض''۔ (تحذیرالناس میں)

مگرآج تک کسی نے نہیں کہا کہ معاذ اللہ ایمان علم عمل ،ایقان ، ہدایت وتقوی کا سلمہ حضور منافیق پرختم ہو گیا اور شخصور منافیق کے بعد کوئی موس نہیں ہوا نہ صالح نہ متقی نہ مُہدر۔ العیاذ باللہ بلکہ بیسب اوصاف و کمالات اب بھی جاری ہیں اور آئندہ بھی جاری رہیں گے اور نبوت کے جاری نہ ہونے کی بیدوجہ آج تک کسی نے بیان نہیں کی کہ حضور منافیق کے علاوہ اور نبوت کے جاری نہ ہونے کی بیدوجہ آج تک کسی نے بیان نہیں کی کہ حضور منافیق کے علاوہ

کالمی بیشانیا نے ''التبشیر پراعتراضات کاعلمی جائز ہ'' میں دے کرمولا نا صاحب کومبہوت کر دیا۔ یہ جوابات اسی عنوان سے مقالات کاظمی حصد سوم میں دیکھیے جا سکتے ہیں۔ نبوت بالذات اور بالعرض کی باطل تقسیم کے متعلق اُس نا منہاد مولوی کے اعتراض کے جواب میں علامہ سیدا حد سعید شاہ کاظمی قدس سر والعزیز فرماتے ہیں:

"اس حقیقت کوہم ہار ہاواضح کر بھے ہیں کہ تمام کا نئات کو جوفیفی ملا وہ حضور ساتھ نے ہیں کہ تمام کا نئات کو جوفیفی ملا وہ حضور ساتھ نے بی کے طفیل ملا ہے جی کہ انبیاء کرام بھٹا کو نبوت بھی حضور ہی کے وسیلے سے ملی لیکن اسکے باوجود ہما راعقیدہ سے کہ ہر نبی اپنے وصف نبوۃ میں کامل ہے اور ہر نبی کی نبوۃ محض عرضی اور جوازی نبیس ۔ بلکہ تمام انبیاء علیم الصلوۃ والسلام حقیقہ نبی ہیں اور ہر نبی کا وصف نبوت حقیقی ہے۔ ورند الیک صورت میں حضور ساتھ نے کے سواباتی انبیاء طبیم ورحقیقت نبی ندر ہیں گے بلکہ سب کی نبوۃ مجازی ہوجائے گی۔

راکب سفیندگی حرکت کیطرح کمنی نبی کی نبوۃ کومحض عرضی ومجازی قرار دینا ہم قرآن وحدیث کے خلاف مجھتے ہیں۔جیسا کہآپ کے مولوی حسین احمرصاحب مدنی نے

کہاہے: ''کشتی کو حرکت اولاً عارض ہوتی ہے اور اُس کے ذرایعہ سے بیٹنے والے کو حصہ پہنچتا ہے پس سلسلۂ حرکت کشتی پرختم ہوجا تا ہے اس صورت میں کشتی کو موصوف بالحرکت اولاً وبالذات کہیں گے اور جانشین کشتی کوٹا نیا و بالعرض''۔(دیکھے اهبابان تبس 22)

میں عرض کروں گا کہ تشتی کی حرکت تقیقہ وبالذات ہے اور تشتی ہیں بیٹھے ہوئے کو حقیقہ حرکت نہیں ،اس کی طرف حرکت کی نسبت مجازاً کی جاتی ہے۔ مولانا ابوالحسنات عبد الحلی تکھنوی کے والد گرامی مولانا عبد الحلیم میشاہ کیا مستن شرح سلم العلوم کے حاشیہ میں فرماتے ہیں:

ان الواسطه في العروض عبارة عن ان يكون الواسطة متصفة حقيقة و ذوا الواسطة يوصف مجازاً كالسفينة فان التحرك لها ''واسطه کمال نبوت ہونا اور نبوت سے بالذات متصف ہونا ایک بات کیں:
معلوم ہوا کہ اُمت مسلمہ کے مسلک کے مطابق حضور من این کا واسطہ کمال نبوت
ہونا اور صاحب تحذیر الناس کے قول کے مطابق حضور کا کمال نبوت سے متصف بالذات
ہونا ایک بات نہیں۔ دونوں میں زمین وا آسان کا فرق ہے۔ نانولؤی صاحب کے قول پرنش
کمال نبوت میں تفضل کا قول کرنا پڑتا ہے۔ جس کا بطلان ہم ابھی کتاب وسنت اور اقوال
مضرین و محدثین سے بیان کر چکے ہیں اور اُمت مسلمہ کے مسلک کی روشنی میں حضور من این کی ذات مقدسہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے جس کی حقانیت پر آبیہ کریمہ تلك الرسل

فضلنا بعضهم على بعض شاہرعدل ہے۔ الحمد للداس بیان کی روشی میں 'الفرقان' کا بیاعتراض هباء منثوراً ہو گیا اور حقیقت واقعیہ واضح ہوکرسا منے آگئی۔

# موصوف بالذات كے ليے تاخرز مانى كالزوم:

البنة اس مقام پر پرستاران تحذیرالناس کوسوچناپڑے گا کہ موصوف بالذات پر موصوف بالذات پر موصوف بالذات پر موصوف بالذات پر موصوف بالذات کے بر منتج ہوتا ہے۔ اس قول کیے فتی منا بھی پر منتج ہوتا ہے۔ اس قول کی بنا پرسد باب نبوت ہی کے لزوم پر بات ختم نہیں ہوتی بلکہ ایمان وابقان، علم وعمل، ہدایت و تقوے غرض ہر خولی اور کمال کا دروازہ بند ہونا لازم آتا ہے اور نبی کریم ساتھ کریم ساتھ کے بعد جس طرح کسی نبی کے آئے کے استحالہ کا لزوم مانا گیا ہے۔ اس طرح موسون صالح متقی مُرجَدُ کے وجود کو بھی حضور کے بعد محال مانیا پڑتا ہے کیوں کہ تحذیر الناس کا بنیادی تکت ہوں کہ تحذیر الناس کا بنیادی تکت ہوسوف بالذات کے لئے تاخرز مانی لازم ہے'۔

امثالات کالمی صدوم ۱۳۷۲ (مثالات کالمی صدوم ۱۳۷۲ ۳۳۷) علامہ کاظمی میشنیات کی کتاب''آلبشیر برد التخذیر'' پرایک نام نہاد مولوی صاحب نے بے ڈھنگے اور واہیات قتم کے اعتر اضات کیے۔ اُن تمام اعتر اضات کا جواب علامہ کرام علیهم الصلوٰ قا والسلام کی نبوت میں ذاتی اور عرضی کی تفریق قرآن مجید کی متعدد آیات کے خلاف ہے۔ ملاحظہ ہو:

"اِنَّا اَوْحَیْنَا اِلْیْكَ كُمَا اَوْحَیْنَا اِلٰی نُوْحِ وَّالنَّبِیْنَ مِنْ بُعْدِیدِ"۔ ترجمہ: (اے محبوب!) بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح اور اُن کے بعد دوسرے نبیول کی طرف وحی فرمائی) (مقالات کافی حدیوم میں ۵۳۱،۵۳۰) آگے جاکر علامہ کاظمی فرماتے ہیں:

"مید بات ہم بار بار کہد چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہرنعت حضوری کے وسیارے ملتی ہاور یقیناً نبوۃ ورسالۃ بھی انبیاء کرام ورسل عظام علیہم الصلوۃ والسلام کوحضور ہی کے طفیل ملی \_مگراس بناء پرحضور مُنْ الحِظِرِ کی نبوت بالذات اور دیگر انبیاء علیهم الصلوٰ ۽ والسلام کی نبوۃ و رسالت کو تحض بالعرض اورمجازی نبوة ورسالت قرار دینا قرآن مجید میں تحریف معنوی اور انبیاء کی نبوت کا انکار صرح ہے۔ جب لفظ خاتم کے حقیقی اور لغوی معنی ہی '' آخر'' ہیں تو ایسی صورت میں نا نوتوی صاحب کا اطلاق یاعموم کا قول باطل محض ہے اور آپیر کریمہ وکریکن و الله و خَاتُمَ النَّبينَ كاحضور كُلْيَا مَ حَرَى في بون مِن نص قطعي بون كا صاف الكار ب- ولالة النص يا اشارة النص كے طور يرحضور من الله كة خرى نبي ہونے ي بے شارآیات قرآن یہ سے استدلال کیاجا سکتا ہے لیکن حضور منافیق کے آخری نبی ہونے پریمی ایک آیہ قرآنیہ ولکن رسول الله وخاتم النبین عبارت انص ہے جس کا نالوتوى صاحب نے نہایت بے دروی اور بے رحی کے ساتھ اٹکار کر کے اسے الرّعبد اللہ بن عباس پر قربان کردیا۔جس کی صحت بھی مختلف فیہ ہے اور بالفرض اسے بیچے مان بھی لیا جائے تو و وظنی ہاور کسی دلیل فلنی سے عقیدہ کا ثبوت ہر گزنہیں ہوتا۔ میری بات اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی توایخ کنگوہی صاحب سے مجھ کیجئے وہ فرماتے ہیں:

''' خوب سمجھ لو کہ باب عقا ئدییں محض نص قطعی واجب ہے، آ حاد و ظنیات پرعقیدہ کا ثبوت ہر گرنہیں ہوتا'' پہراہیں قطعہ ۱۲۸) حقيقة و لجالسها مجازاً (ماثينا سيماه)

ای مقام پر بیشہ پیدا کرنا کداگر جالس سفینہ متصف بالحرکۃ نہیں تو اس کے ماذات کیسے بدلے اور وہ مغرب سے مشرق کس طرح پہنچا تو اس کا ازالہ بیہ ہے کہ وہ بہ سبعیت سفینہ مغرب سے مشرق پہنچا اور جعیت سفینہ کی وجہ سے اس کے محاذات بدلے حالس سفینہ بہ جعیت سفینہ مجازاً وصفِ حرکت سے متصف ہے حقیقۃ نہیں ۔ اس کی مثال الیک ہے کہ ایک ہے کہ ایک ہے کو گور ہیں اُٹھا کر چاتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے ، ظاہر ہے کہ چلنے والا گور ہیں اُٹھا کے ہوئے نے کے لئے واسطہ ٹی العروض ہے اور بچک فوالواسطہ ہے لیکن اس کے باد جود چلنے کی صفیت اس بچے کے لیے واسطہ ٹی العروض ہے اور بچک فوالواسطہ ہے لیکن اس کے باد جود چلنے کی صفیت اس بچے کے لیے حقیقی نہیں بلکہ محض مجازی ہے ، وہ بچہ واسطہ ٹی العروض کے تا بع ہونے کی وجہ سے مغرب سے مشرق پہنچا اور اس کے کا ذات بدلے۔

وصن مشی یعنی چلنے کی صفت اس بچے کے لیے حقیقة ٹابت نہیں محض بطور مجاز ہے۔خلاصہ بید کہ نا ٹوٹو کی صاحب کا رسول اللہ طاق کی ذات مقد سہ کوتما م انبیاء یکھ کے حق میں واسطہ فی العروض قرار دینا دراصل تما م انبیاء تیکھ کے لیے وصف نبوۃ سے حقیقة متصف ہونے کا انکار ہے۔اورسب کی نبوۃ کو مجازی قرار دینا ہے۔ فلا ہر ہے کہ مجازی نبوت کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی لہذا تمام انبیاء تیکھ کی نبوت نا ٹوٹوی صاحب کے نزد یک محض بے حقیقت تراریائی۔(العیاذ باللہ الکریم) کے

روز روش کی طرح واضح ہو گیا کہ نا نوتوی صاحب اور حامیان تخذیر الناس سوائے حضور مائی م مان تمام انبیاء کی نبوت عارضی مانتے ہیں ، بھی موجود، بھی معدوم، مجھی صاحب کمال، بھی ہے کمال (والعیاذ باللہ) نیز حضرت محدرسول اللہ مائی ہو ویگر انبیاء

اس لئے تو نافوتو ک صاحب کہتے ہیں''ممکنات کا وجود اور کمالات وجود سب عرض بمعنی بالعرض ہیں اور یکی وجہ ہے کہ بھی موجود ، بھی معدوم ، بھی صاحب کمال ، بھی بے کمال رہے ہیں'' اس کی روشنی میں اگلی سطر میں لکھا'' نو اِسی طور رسول اللہ منظامین کی خاتمیت کوتصور فرما ہے بیعنی آپ موصوف بوصت نبوت بالڈ ات ہیں اور سوا آپ کے اور نبی موصوف بوصت نبوت بالعرض۔'' ( تحذیر الناس سنجہ ۵۳) جناب سرفراز گله وی صاحب نے بھی لکھا:

'' الل السُّنت والجماعت اورعله وعقا كدجن أمور كوعقا كد كتبته بين، أن کے بال وہ سب تطعی ہیں اور اُن کے دلائل بھی قطعی ہیں اور وہ سب كے سب ضرور يات دين سے ہيں اور ضرور يات دين كا انكار يا تاويل وونوں گفر ہیں۔عقیدہ کوئی بھی ایسانہیں ہے جوغیر قطعی ہویا جس کا انكاريا تاويل كفر ندموياجس كاثبوت ظنى ويل سے موسكتا ہے .... ہمارے اکا برعقیدہ کو تطعی ولائل سے پیش کرتے ہیں اور قطعی ولائل ہے ہیں (۱) قرآن کریم (۲) شمر متوارز (عام اس سے کدتوار لفظی ہویا توار طبقہ، توارِ قدر مشترک ہویا تواتر توارث، اِن میں سے ہرایک کا انکار ہمارے اکابر کے فزدیک عقر ہے۔ ملاحظہ ہوالمیان الازہر صفی ۱۰۱۰ ۱۰۱ از حضرت مولانا انور شاه کشمیری) اور (۳) اجماع قطعی کوئی عقیدہ ہمارہ ان دلائل کے بغیر کی اور چیز پرموتوف نہیں ب- "(راوبدايت ١٩٢١)١)"

نا نوتوی صاحب کار دّ مفتی محمد فیج دیو بندی ہے:

بانی دارالعلوم دیو بندمولانا محمر قاسم صاحب نا نوتوی نے خاتم النہین کامعنی آخر النهيين كى بجائے "بالذات نبي" كيا ہے۔ بيدوه معنى ہے كدكوئى بھى ديوانة تخذيرالناس اور عاشق نانونؤى اگرز جمه قرآن لكھنے بیٹھے تو یہ معنی نہیں لکھ سکتا۔ جومعنیٰ تحذیرالناس میں اس بلندشان کا ہے وہ معنیٰ قرآن میں کیونکر نہیں لکھا جاسکتا؟ \_

پھی ہے۔ حس کی پردہ داری ہے

نانوتوى صاحب جب خود كمت بين: " أكر بوجه كم الثفاتي برول كافهم كسي مضمون تك نه يجنيا بوتو أن كي شان میں کیا فقصان آ گیا اور کسی طفلِ نا دان (مراد نا ٹوٹوی صاحب) نے

ا ترعبدالله بن عباس كوخود نا نوتوى صاحب نفني مان رہے ہيں ملاحظه فرمائے: تخذیرالناس ٢٢ پرلفظ خاتم کے معنی خاتم مرتبی ہونے کے متعلق رقمطراز ہیں: " بال بوجه عدم شوت قطعی مذکری کو تکلیف عقیده دے سکتے ہیں اور ندکی كو بوجدا لكاركافر كهد كت بين چونكدائ تم كاستباط أمت كحث میں مفید یقین نہیں ہو سکتے اختال خطاباتی رہتا ہے۔البت تصریحات فطعي الثبوت تؤ پيمر تكليف مذكوره اور تكفيرمسطور دونول بجا تؤيبال اليي تصريحات درجه قطعيت كونبيل مهنجيس ليعني نه كلام الله ميس اليي تصريح ب ندكى حديث متواتر مين البية عبداللد بن عباس ساليار منقول ہے جو درجہ تواتر تک نہیں پہنچا نداس کے مضمون پر اجماع أمت منعقد موا"ر (تخذيرانا براس)

اس عبارت میں نا نوتو ی صاحب نے وہ ساری عمارت منبدم کر کے رکھدی جے تخذیرالناس میں پاپڑ بیل کر تیار کیا تھا اور فر مایا تھا کہ بنائے خاتمیت اور بات پر ہے۔خاتم ك معنى مرتبي ، اورنبوة ك تقسيم بالذات اور بالعرض ، اورلفظ خاتم بين عموم واطلاق، سب تاويلات ميں اخبال خطائشليم كرليا اور اس حقيقت كومان ليا كدا ثر عبد الله بن عباس جاتف كا متواتر ہونا تو در کناراس کے مضمون پر بھی اجماع أمت متعقد نہیں ہوا لہذا اس سے کوئی عقيده فابت نهيل موسكما اورآخريل اس حقيقت كوبهي تشليم كر محك كدآ الميكريمه وخاته النبین کے جومعنی میں نے بیان کیے ہیں، مجھ سے پہلے لوگوں کا اس کی طرف ذہن تک منتقل نبيس مواراي متعلق خودفر ماتے ہيں:

گاہ باشد کہ کودک ناداں بہ غلط بر ہدف زند ویرے (1000 Styll 301)

ر جمہ: مجھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نادان بیچ کا تیم ملطی سے تھیک نشانے پرلگ جا تا ہے۔ مرافسوس کدان کے تیرکا بدف پر لگنا ہی محتملِ خطا ہو گیا۔

(ستالات كالى صدوم arriarr)

(۱) صحابہ وتا بعین اور اسلاف متفدیین کی تغییروں کے بعد ان کے خلاف کوئی قول ایجاد کرنا اور آیت کی مراد اُن سب کے خلاف قرار دینا صاف بیر معنی رکھتا ہے کہ العیاذ باللہ تیروسو برس تک تمام اُمت نے قرآن کا مطلب غلط سمجھا۔

( مُتم نبوت م المهمطور ادارة المعارف کراچی) (۲) غرض صحاب و تا بعین جو کداس کتاب (قرآن) کے علوم بیس آنخضرت مان تیج کے بلا داسطہ یا صرف ایک داسطہ سے شاگر دہیں اُن کے اقوال سے تنجاوز کرنا اور اُن سب اقوال کے علاوہ کوئی نے معنی ایجاد کرنا قرآن کونا قابل اعتماداورنا قابل عمل چیز قرار دینا ہے۔ (ابینا سنج ۲۲)

(۱) آج ہمارے لیے تغییر قرآن کے بارے میں سیدھاراستہ اور سہل طریق اور سب سے زیادہ قابل اظمینان ذریعہ جس میں غلطی کا احتمال نہیں وہ صرف یہی ہے کہ ہم صحابہ و تابعین اور آئمہ متنقد مین کی تغییروں پراعتما دکریں اور ان کے خلاف اگر کوئی معنی سجھ میں آئمیں تو اس کواپنا قصور فہم خیال کریں۔ (ایسنا سنے ہے)

(۱) ازروئے لغت عرب آیت فدکورہ میں خاتم انٹینین کے معنی آخرانٹینین کے سوااور پھٹینیں ہوسکتے اورلفظ خاتم کے معنی آیت میں آخراور ختم کرنے والے کے علاوہ ہرگز مراد ٹیمیں بن سکتے۔(ایناصلہ ۱۰)

(1) کیا تہر نہیں ہے کہ ایک شخص قرآن کی آیات کے معنی قواعد لفت کے خلاف اورخود
تضریحات قرآن کے خلاف اور پھرڈیٹ کے سوے زائدا حادیث نبویہ کے خلاف
اور سینکٹروں صحابہ و تا بعین اور ائٹر تفسیر کے خلاف صاف صاف علی الاعلان بیان
کرتا ہے اور کوئی پوچھنے والانہیں کہ یہ کہاں ہے کہتا ہے۔ (ابینا سفہ ۱۰۰)
اگرآج مفتی صاحب زندہ ہوتے تو ہم ان سے ضرور پوچھتے کہنا نوتو کی صاحب
نے جو خاتم النہین کا معنی ہالذات نبی کیا ہے یہ کہاں سے کیا ہے؟ وہ تو موجود ٹیس مگر اُن
کے صاحبر اوگان اور دیگر اُن کو مانے والے تو ہیں وہی بتادیں کہ یہ معنی نا نوتو کی صاحب

کوئی ٹھکانے کی بات (خاتم النبیین کامعنی ذاتی نبی) کہددی تو کیااتنی بات سے وعظیم الثان ہوگیا''۔ (ٹھزیرالناس فدے عکتبہ طیلے گوجرانوالہ) ا نکار کے پردے میں درحقیقت وہ ایے عظیم الشان ہونے کا اقر ار ہی کروار ب ہیں۔اسعبارت نے بتادیا کہ تیروسوسال قبل سے تا نولؤی صاحب تک کی ایک ملمان نے خاتم النمین کامعنی سوائے آخر النمین کے نہیں کیا۔ نا نوٹوی صاحب ہی وہ پہلے فرد ہیں جنفول نے خاتم النبین کامعنی ذاتی نبی کیا۔ اور اس کا اقرار بردے کھلے دل سے اُنھوں نے خود کیا ہے۔ اثر این عباس کہ جس سے باتی چھ زمینوں میں بھی مزید چھ خاتم ثابت ہوتے بين - چونكداس روايت كامضمون قرآن كريم كى آيت ما كان محمد الله احد من رِّجَالِكُمْ وَكَكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبَيِّنَ كَ ظلاف ظاہر موتا تھا اللهِ وَخَاتُمَ النَّبِينَ صاحب نے بیکوشش کی کداشر ابن عباس اور آیت کریمہ کے ظاہری باجمی اختلاف کوشم کیا جائے۔اس مقصد کے لیے بجائے اس کے کہ وہ اس مختلف فیدقول لیعنی اثر ابن عہاس میں کوئی مناسب تاویل کرتے ، أنبول نے قرآن کریم کی آیت کریمداور کلام اللہ کی نص صریح كوائي فاسدتاويلات كالخية مشق بنا والا قرآن كريم كامعني بي بدل ديا \_ آخري نبي كي بجائے بالذات نبی کر ڈالا۔خوب یا در کھیس کہ تحذیر الناس میں کہیں بھی خاتم النبیین کامعنی خاتم الانبياء، آخر الانبياء، آخر النبيين يا لانبي بعدة (مَرَافِيْمٌ) نبيس ليا حيار صرف اور صرف بالذات نی کیا گیا۔ ای بنیاد پرتخذیر الناس کی عمارت کھڑی کی گئے۔ رہی ہے بات کہ "ہر موصوف بالعرض كاسلسله كمي موصوف بالذات يرختم موجاتا ہے" اور آ مح نہيں چاتا ليعني ا تصاف ذاتی کوتاخرز مانی لازم ہے تو اس کار دیجی بعونہ تعالی پیش کیا جائے گا۔ تو ملاحظہ فرمائي المعنى كارة جس كونانوتوى صاحب كيتم بين كددشايان شان محمدي والفيام خاتميت مرتبى بندزمانى "جب خاتميت زمانى شايان شان بى نبيس توأس ميس كى تقيلت كيسى؟ نام كئے بغير كويا نانوتو ك صاحب كے معنى كارة كرتے ہوئے مفتى محمر شفيع ويو بندى لكسة بين: ہاور جواس کامفہوم ظاہری الفاظ ہے ہجھ ہیں آتا ہے وہ تی بغیر کمی تا ویل پاتخصیص کے مراد ہے ایس اُن لوگوں کے کفر میں کوئی شہر نہیں جواس کا انکار کریں اور بقطعی اور اہما گ عقیدہ ہے۔'' (ختر نوے سفہ ۳۰۸) قاضی عیاض میں ہا اور مفتی محد شفیع دیو بندی کا بیشری تھم نا اُنوتو ی صاحب پر ہوا یا نہ ؟ جنہوں نے کلام کو ظاہری مفہوم و معنیٰ سے ہٹا یا اور قلسفہ اور انتہاع ہوگ کی گھا ٹیوں بیس لے گئے۔ اہما کی معنیٰ کا انکار کردیا۔ نبوت کی غلط تقسیم کی۔ چھ خاتم بلکہ لاکھوں خاتم اور شام کر لیے اور نے معنیٰ کی خوبی سے بتائی کہ بعد زبانہ نبی سائی ہم کی کوئی نبی بیدا ہوتو خاتم ہور سائی کر ایس کے خرق ندا کے گا۔

# بناءخاتميت (بالذّات نبي) كوتاخرز ماني لازمنبين:

ڈاکٹر خالد محمود دیو بندی تحذیرالناس کے مقدمہ میں لکھتے ہیں! الف: ختم نبوت مرجی کو مانو تو ختم نبوت زمانی کا انکارنہیں ہوسکتا۔

(صفحه ا مكتبه طيليه كوجرانواله)

اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ حضرت مولانا قاسم نا نوتوی کے ہاں بناء خاتمیت تو یہ ہے کہ آپ وصف نبوت ہے موصوف بالذات ہیں لیکن آپ ہی بھی فر ماتے ہیں کہ اس بناء خاتمیت کو حضور من پڑھ کے بالفعل تشریف لانے پر تاخر زمانی لازم ہے۔ آپ تحذیر الناس ہیں بھی اس کی تصریح فرمار ہے ہیں۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں! خاتمیت بھی بوجہ احسن ثابت ہوتی ہے اور خاتمیت زمانی بھی ہاتھ سے نہیں جاتی ۔ (مقدمة فرمان ہمی ہاتھ سے نہیں جاتی ۔ (مقدمة فرمان ہمی ہوجہ احسن ثابت ہوتی ہے اور خاتمیت زمانی بھی ہاتھ سے نہیں جاتی ۔ (مقدمة فرمان ہمی ہاتھ سے نہیں جاتی ۔ (مقدمة فرمان ہمی)

اس مسلسل عبارت كاحاصل بيهوا

(۱) بناءخاتميت كامطلب ہے ذاتی نبی۔

(۲) بناء خاتمیت یعنی بالذات نبی کوتاخرز مان کارم ہے۔ نانوتوی صاحب کے الفاظ میں ' مختم نبوت بمعنی معروض (یعنی بالذات نبی ) کوتاخرز مانی لازم ہے''۔ ج: آپ ( نانوتوی صاحب ) کے عقیدے میں بناء خاتمیت کوتا خرز مانی که آپ کا نے کہاں سے لیا ہے؟ چود وصدیوں میں کو کی شبوت؟ بقول مفتی صاحب: ''لغت وعرب کے طویل وعریض دفتر میں سے زائد نہیں صرف ایک نظیراسکی پیش کر دیں یا کسی ایک لغوی اہل عربیت کے قول میں میر معنی دکھلا دیں۔'' (ابینا صفرہ ۱۰)

- (۲) جس تفییر کابیرصال ہو کہ تو اعدافت اور نصوص قرآن وحدیث اور نصریحات صحابہ و تابعین سب ہی کے خلاف ہوتو اگر وہ بھی قرآن کی تحریف اور افتر اعلی اللہ نہیں ہے تو پھر کوئی بُرک سے بُرگ تحریف بھی تحریف کہلانے کے قابل نہ ہوگی ' (اپینا سنوالا) تحذیر الناس کی متناز عرعبارات پر بیرعبارت کس طرح فیف بیشے رہی ہے۔
- (2) خاتم النبيين ہونا آپ بڑھا کی مخصوص فضیلت ہے علاوہ ہرین خود آ مخضرت بڑھا ہے ۔ فضم نبوت کو اپنے اُن فضائل میں شار فر مایا ہے جو آپ بڑھا ہے ہما تھ مخصوص ہیں ۔۔۔۔ وَ اُرْسِلُتُ اِلَی الْنَحَلَقِ کَالَّهُ خُتِمَ بِی النَّبِیُوْنَ (رداد سلم) اور منجملہ مخصوص فضائل کے بیہ ہے کہ میں تمام مخلوقات کی طرف مبعوث ہوا ہوں اور جھے پرانبیا وشم کرد کے گئے۔'(اینا سفو ۱۲)

نا نونؤی صاحب جو کہتے ہیں کہ آخری نبی کوفضائل میں پچھ دخل نہیں تو اسکار ہی ہوایا نہیں؟مفتی صاحب کے ان دلائل سے ثابت ہو گیا کہ نا نونؤی صاحب کامعنی وتفسیر قرآن و حدیث ،صحابہ وتا بعین ،ائمہ ولغت عرب سب کے خلاف ہے۔

(۸) قاضی عیاض مینید اپنی ' کتاب الشفاء' میں ای اجماع کی تصریح ان الفاظ میں فرماتے ہیں:

"لَإِنَّهُ ٱلْخُبَرُ ٱلنَّهِ إِجْمَاعاً وَّ سَمْعاً ﴿ (فَقَاءَ تَاضَ مِيامُ الْحِيالَ الْمُعَالِمِ الم

اس لیے کہ آپ بڑھی نے خبر دی ہے کہ آپ بڑھی خاتم النہیں ہیں اور آپ بڑھی کے اس کے بعد کوئی میں اور آپ بڑھی کے بعد کوئی نمی نہیں ہوسکتا۔ اللہ نعالی کی طرف سے بیٹر دی ہے کہ آپ بڑھی انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں اور اس پرامت کا اجماع ہے کہ بیکلام بالکل اپنے ظاہری معنوں پرمحمول

بناء خاتمیت کونانوتوی صاحب نے ای بات پردکھا ہے جیسا کہ پہلے قتل کیا جاچکا ہے کہ: ''موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالذات پر ختم ہوجا تا ہے۔''

(アドアアラー)

مولا نامنظورنعمانی صاحب بھی کہتے ہیں:

''جس طرح کہ ہر موصوف بالعرض کا سلسلہ کسی موصوف بالذات پرختم ہو جاتا ہے اور آ گے نہیں چلتا ی<sup>ل</sup> ای طرح تمام انبیاء نظیم کی نبوت کے متعلق تو کہا جاسکتا ہے کہ وہ حضرت خاتم الانبیاء کی نبوت سے مستفاد ہیں لیکن آنخضرت منظیم پر جاکر بیسلسلہ ختم ہوجا تا ہے .... پس ای کوخاتم فراتی کہاجا تا ہے اور اس مرتبہ کا نام خاتم فرانتیہ ہے۔''

( الخذي الناس ١٠٩٥)

ہم نے بڑی دیانت داری سے عبارات نقل کی ہیں مولا نامجر قاسم نا نوتو ی، ڈاکٹر خالد محمودا در مولا نامنظور نعمانی متیوں کی عبارات نے بتایا کہ تحذیرالناس میں خاتم النہیین کے معنی'' بالذات نبی'' کو تاخر زمانی لازم ہے۔ اس لیے کہ موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالذات پرختم ہوجاتا ہے۔ (اس کا ایک جواب صفحہ اوا پر ملاحظہ فرما کیں بعنوان'' ایک اعتراض کا جواب'')۔

اب اگر بناء خاتمیت کوتاخرز مانی لازم مجھیں تو موصوف بالعرض کا قصد موصوف بالذات پرختم مانتا پڑے گا اور موصوف بالعرض کا قصد موصوف بالذات پرختم ما تا تو بہ بھی مانتا ز ماند آخری مانا جائے بہر حال لا زم تھی۔ (عدمہ صفح ۱۲)

د: آپ جس بات کو بناء خاتمیت قرار دیتے ہیں اُے آپ کا سب ہے آخری زماند میں ہونا خود بخو دلازم آر ہاہے۔ (مقدر سخونا)

ی: جس طرح موصوف بالذات پرموصوف بالعرض کا سلسله فتم ہوجا تا ہے، آپ کی تشریف تشریف آوری پراس سلسلے کافتم ضرورتھا اس لیے آپ نبیوں کے فتم پرتشریف لائے بناء خاتمیت بس یجی ہے۔ اسکے آثار و نتا بھی بین سے تھا کہ آپ کو سب سے آخر میں رکھتے۔ بیٹتم نبوت زبانی اس بناء خاتمیت کولازم تھی۔ سے آخر میں رکھتے۔ بیٹتم نبوت زبانی اس بناء خاتمیت کولازم تھی۔

(مقدمه تخذي الناس صفحه ۱۵)

ڈاکٹر صاحب کے اس عنوان پرسب جملے ہم نے نقل کر دیئے۔ اب جو بات ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب اور دیگر تمام علمائے دیو بند توجہ سے پڑھیں اور جواب دیں۔ سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ بناء خاتم سے کوتا خرز مانی کیوں لازم ہے؟ جواب ماتا ہے کہ:

> ''جس طرح موصوف بالذات پرموصوف بالعرض كاسلسلة خم بوجاتا ہے۔آپ كى تشريف آورى پراس سلسلة كافتم ضرور تھااسلئے آپ نبيوں ئے ختم پرتشريف لائے''۔

نا نونوى صاحب كالفاظ يهين:

''سوای طور رسول الله من فرانی کا خاتمیت کوتصور فرمائیے یعنی آپ موصوف بوصف نبوت بالذات ہیں اور سوا آپ کے اور نبی موصوف بوصف نبوت بالعرض۔ اور وں کی نبوت آپ کا فیض ہے پر آپ سن تا بیا کی نبوت کمی اور کا فیض نہیں۔ آپ پر سلسلہ نبوت تختم ہوجا تا ہے''۔

(تخذيرالناس صفحه ٢٥)

اس سے چندسطرقبل بھی نا نوٹوی صاحب نے اکھا:

<sup>(</sup>۱) "برموصوف" میں محموم پایا جاتا یعنی جس قد رہمی اوصاف بالعرض ہیں اُن کا سلسله موصوف بارڈ ات پرختم ہوجاتا ہے ، آ گئیں چانا۔ اب ذرا علا مہ کاظمی علیہ الرحمة کی عبارت پلٹ کر پھر پڑھیں کہ پھر تو ایمان و ایقان وغیرہ سب کا سلسلہ صنور من فیل پڑتم مانتا پڑے گا۔ کیونکہ بقول ٹائولؤی صاحب بیسب بالعرض اوصاف ہیں۔ ذاتی تو صرف حضور من فیل کے اوصاف ہیں جیسا وصیب نبوت شم و بیے سب اوصاف شم۔ لہندا اب زرکونی مومن ، ذریقی ، ندصائح ، ندئم بھر۔ والعیا ذباللہ)

م نبوت اور کذیر الناس

پڑے گا کہ حضور من الجام کے بعد کوئی موس بھی پیدائیں ہوسکتا۔ جیسے باتی انبیاء کی نبوت عرضی ہونے کی وصف ہونے کی وجہ سے چلتے چلتے آخر موصوف بالذات پرتمام ہوگئی، ای طرح ہر کسی کا وصف ایمانی بھی عرض ہونے کی وجہ سے چلتے چلتے آخر موصوف بالذات پرتمام ہوجائے گا۔ بقول مولانا نانوتو کی، وصفِ نبوت میں بھی آپ بالذات اور وصفِ ایمانی میں بھی آپ بالذات اور وصفِ ایمانی میں بھی آپ بالذات اور وصفِ ایمانی میں بھی آپ بالذات رجیسے نبی ختم ایسے مومن ختم۔

علامه احمر سعيد كاظمى قدى سره العزيز فرمات بين:

"نانوتوی صاحب کے عقیدہ تاخرز مانی کا دار و مدار صرف ای بات پر بے کہ حضور نبی کریم عقیدہ تاخرز مانی کا دار و مدار صرف ای بات ہے ادر باتی جو بھی ہے وہ وصف نبوۃ کے ساتھ بالعرض موصوف ہے۔ موصوف بالدات پر موصوف بالعرض کا قصہ تمام ہو جاتا ہے۔ اسلیک حضور میں تھ کے لئریف لانے کے بعد کوئی نبیس آسکتا۔ اس طرح جمو نے مدعیان نبوت کی نبوت کا سد باب بھی ہوگا مگر ای تھذیر الناس میں نانوتوی صاحب نے حضور میں تھا کو وصف ایمان کے ساتھ بھی موصوف بالدات اور مومین کو موصوف بالعرض قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ضوف بالذات اور مومین کو موصوف بالعرض قرار دیا ہے۔ ملاحظہ فرمائے۔ تھذیرالناس بیں ارقام فرمائے ہیں:

''اورب بات اس بات کومتلزم ہے کدوصف ایمانی آپ میں بالڈات ہوا درمومین میں بالعرض''۔ ( تخذیران اس ۱۱)

اس عبارت کا مفادیہ ہوا کہ جس طرح حضور منافیظ کے بعد کو کی نبی نہیں آ سکتا کیونکہ موصوف بالعرض کا قصہ تمام ہوجاتا ہے (ای طرح حضور منافیظ کے بعد کوئی مومن بھی نہیں آ سکتا) اور اگر اس کے باوجود بھی نا نوتو کی صاحب حضور منافیظ کے بعد مومنوں کا پیدا ہونا ہونا تسلیم کرتے ہیں تو لا محالہ انہیں حضور منافیظ کے بعد نہیوں کا پیدا ہونا ہونا تسلیم کرتے ہیں تو لا محالہ انہیں حضور منافیظ کے بعد نہیوں کا پیدا ہونا

بھی تنکیم کرنا پڑے گا۔ اب آپ ہی بتا تمیں کہنا نوتو ی کاعقیدؤ تافر زمانی اور جھوٹے مرعیان نبوۃ کے سدّ باب کا قول کہاں گیا؟ صرف یمی نہیں بلکہ نا نوتوی صاحب نے موصوف بالعرض کا قصد موصوف بالذات برختم كر كے حصرت عيسيٰ علائلم كے نزول كا درواز ہ بھى بندكر ديا كيونكدوه بهي موصوف بالعرض بين \_ پير مجه بين نييس آتا كه نا نوتوى صاحب تحذير الناس ميس حفرت عينى علائل كآفى أفركس منه ے کررہے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ بیٹی عیلائل کے نزول کا ورواز واس لئے بندنیں ہوا کہ وہ باوجود نی ہونے کے شریعت محدید باعل بیرا موں کے تو اس تول سے لازم آئے گا کہ حضور طُلْفَیْم کے بعد بھی شريعت محمريد برعمل بيرا ہونے والا نبي آسكتا ہے۔ كيونك وہ بھى عینی عدائل کاطرح وصف نبوة کے ساتھ موصوف بالعرض ہوگا مختصر بدک نالواؤی صاحب نے موصوف بالعرض کے قصد کو موصوف بالذات برختم كر كے أمت مسلمہ كے اجماعی عقيده كا الكاركيا ہے"۔ (مقالات كالمى حديدوم اله ١١٥، ١١٥ مطبوع يزم معيد مانان)

اوراگر بیرکہا جائے کہ عیلی عیارتا پہلے کے پیدا شدہ ہیں، ختم نبوت کے منافی تو تب ہوکہ دہ بعد میں پیدا ہوں، تو نا نوتوی صاحب اس کے بھی قائل ہیں کہ حضور سڑھیل کے زمانہ کے بعد بھی کو گی نبی کیرحضور سڑھیل کے زمانہ کے بعد بھی کو گی نبی پیدا ہوتو خاتم بیت محمدی ہیں پچھ فرق نہیں آئے گا۔ تفصیل ان شاء اللہ آگے آرہی ہے۔ 'ابالفرض' 'اور'' ختم مرتبی'' مکمل طور پر زیر بحث آئیں گے۔ سرفران محمدوی صاحب نبی ہی ہوجاتا گھروی صاحب ختم زمانی کے قائل سے قائل سے بہتر ہوجاتا قائل سے ، شوت ہیں بہی عبارت پیش کی ہے کہ بالعرض کا سلسلہ بالذات پر ختم ہوجاتا ہو جاتا ہیں، حضور مؤٹیل بالذات ہے۔ دوسرے انبیاء وصف نبوت کے ساتھ بالعرض متصف ہیں، حضور مؤٹیل بالذات مصف ہیں البذا سلسلہ بالذات پر ختم ہو جاتا ہوگیا۔ اس پر مولانا غلام نصیر الدین سیالوی متصف ہیں لاہذا سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہو گیا۔ اس پر مولانا غلام نصیر الدین سیالوی

ب-ای طرح حضور ما الله باتی انبیاء بیلا کے لیے وصف نبوت ہیں واسط فی العروض ہیں مولانا صاحب نے تلیس سے کام لیتے ہوئے واسطه في العروض كو واسطه في الثبوت غير سفير محض قرار ديا، جس ميس واسطه اور ذ والواسطه وصف سے حقیقتاً متصف ہوتے ہیں۔ حالا تک واسطه في الثبوت غير سفير محض اور واسطه في العروض آپس مين فتيم (تقيم كرنے والے) بين اورعلامه موصوف كوعلم بوكاكه "قسيم الشيء يجب ان يكون غيرة"جوكى شكافتيم بوتا بضرورى ہے کہ وہ اسکا غیر ہو۔ نیز اس دلیل سے (موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالذات رخم موتا ب) اگر نبوت كا آب ما الله رمختم مونا ثابت ہوتا ہے تو ایمان اورعلم کا بھی آپ پرختم ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکدای تخذیرالناس کے صفحہ نمبر ۱۰ پرتحریر ہے کہ حضور مان اور وصف ایمان سے بالذات متصف ہیں اور باتی لوگ بالعرض اور ما بالعرض کا سلسله ما بالذات برختم موتا بي تولازم آيا كدايمان بحي آب مايل برختم ہوا در بعد میں کوئی مومن نہ ہو۔ای تخذیر الناس کے صفحہ اا پر ہے کے علم حضور طیل میں بالذات ہے اور آپ طیلے کے علاوہ باقبوں میں بالعرض ہے۔ پھر ثابت ہوگا كەحضور تابيع كے بعد كى بين علم بھى نہيں ہے کیونکہ مابالعرض کا سلسلہ مابالذات رختم ہونا ہے۔ نیز لازم آئے گا كد حضور مراجع ك زمائ ميس اور آپ مراجع ك زماند ك بعد سارے جابل ہوں (اسکے بعد سیدانورشاہ تشمیری دیو بندی کے رسالہ خاتم النبيين صغيه كى فارى عبارت دے كر يه ترجمه كيا عيا ب ) مابالذات اور ما بالعرض فلفے كا عرف ب\_ قرآن كريم اور محاورات عرب سے اسکا کوئی تعلق نہیں اور نہ الفاظ میں اس کی طرف مدظلہ 'عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائز ہ' میں 'مولا نا قاسم نا نوٹوی کا باتی انبیاء کی نبوت سے اٹکار'' کے عنوان سے فریاتے ہیں:

"مرفراز صاحب قاسم نا نوتوی کی اس عبارت کوختم نبوت زبانی پربطور ولیل پیش کرتے ہیں حال تکداس طرح توباتی انبیاء بھیل کی نبوت ہے تو الكار ہوجائے كا كيونكہ جوكى وصف سے بالعرض موصوف ہوا سكے ساتھاس کا اتصاف مجازی ہوتا ہے ( یعنی جس کے پاس کوئی صفت عرضی ہونو وہ صفت اُس کی غیر حقیق ہے) جس طرح جالس فی السفيده (كشى بين بينے ہوئے)كو بھى متحرك كما جاتا ہے۔كشى وصف المح ك (يعنى صفي ح كت ) كم ساته خقيقاً متصف باورجو اس میں سوار ہے وہ مجاز آمتصف ہے اور اس (وصف تحرک) ہے اس (سوار) ک فنی بھی جائز ہوتی ہے۔ جسے کی کو کہاجائے کہ توشیرسا ہے تواس سے شرہونے کی نفی کرنا بھی جائز ہے۔مولانا سرفراز صاحب ني "اتمام البرهان" مين فرمايا ب كدحفرت نانوتوى في واسطه في الثبوت فيرسفير محض مرادليا ب جيے جالي كى حركت باتھ كے واسط سے ہوتی ہے اور خود ہاتھ بھی حرکت کے ساتھ متصف ہوتا ہے اور دونول متحرك مونے كے ساتھ حقيقتا متصف بيں۔ حالا تكديد حفرت كا سفید جھوٹ ہے کیونکہ نانوتوی صاحب نے خاتم النبین کا معنی بالذات ني كيا ہے۔ اور حسين احد مدنى نے "الشهاب اللا قب" بين محتى والى مثال دے كر وضاحت كرنے كى كوشش كى ہے كد كتى وصف تحرك كے ساتھ حقیقاً متصف ب اور تشقی سوار مجازاً متصف ب- حسين احمد مدنى نے اسے واسط فى العروض قرار ديا ہے، كشى، موارك ليح كت سے متصف ہونے كے ليے واسط في العروض صفي نمبر ٢٥ يركت بين:

"اوراگر بالفرض بعد زمانه نبوی تاتیل مجمی کوئی نبی پیدا موتو پھر بھی خاتمیت محدی میں کھ فرق نہیں آئے گا چہ جائیکہ آپ کے معاصر کسی اورز مین میں یافرض سیجیئے ای زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے"۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ووقع نبوت زمانی کے مقر ہیں کیونکدان كنزويك اكرنيانى آجائے تؤخاتميت ميں كھ فرق نبيس آتا تؤجب خاتمیت زمانی جولازم تھی وہ باطل ہوگئ تو خاتمیت واتی جومز وم تھی وہ بھی باطل ہوگئی۔ کیونکہ لا زم کا بطلان ملزوم کے بطلان پر دلیل ہوتا ے "\_ (عبارات اکابرکا تحقیق وعقیدی جائزوس ۲۰۱۲ اه

واكثر خالد محمود صاحب ديوبندي في مقدمة تحذيرالناس " كصفحة ٢٢ يرجوكها ي "افسوس كيعض كم علم حضرات نے تخذيرالناس كي اس بحث ميں عرضي کوعارضی کے معنی میں مجھ لیااور گمان کیا کہ مولانا محمد قاسم نا نوٹو ک نے (معاذالله) باق سب انبیاء کی نبوت کو عارضی کهددیا ہے حالا تکداہل اسلام میں ہے کوئی اس کا قائل نہیں''۔

ڈ اکٹر صاحب! واقعی اہل اسلام ہے کوئی اس کا قائل نہیں البعثہ آپ کے نا نوٹوی ساحب اس کے قائل ہیں جبھی تو نا نوتو ی صاحب پر فروجرم عائد کی گئی ہے۔ کہ انہوں نے

ایک جواب تو اسکاعلام فلام نصیرالدین سیالوی مدفلدالعالی کی عبارت سے ہوگیا مس میں انہوں نے ' شہاب ٹا قب' کا حوالہ دیا ہے۔ ہم شہاب ٹا قب کی پوری عبارت ورج كرتي بين ملاحظ فرمائي:

و مشتی کو حرکت اولاً عارض ہوتی ہے اور اس کے ذریعہ سے بیٹنے والے کو حصہ پانچتا ہے۔ پس سلسلہ حرکت کشتی پرختم ہوجا تا ہے۔ اس کوئی اشارہ پایا جاتا ہے۔قرآن مجید میں اس پر کوئی دلالت موجود نهیں۔پس مراد قرآنی پراستفاد د نبوت کا اضافہ کرنا قرآن پر زیادتی باورخالصا خوابش نفساني كى التباع برمرفرازصا حب ابتومان جائے کہ نانوتوی صاحب نے قرآن کی تغییر بالرائے کی ہے۔آپ کے خاتم الحفاظ مولا ٹا انور شاہ کشمیری صاحب کی تمام عبارت کا رخ یقینا تخذر الناس کی طرف ہے اور ٹانوتوی صاحب نے ای تخذر الناس میں تغییر بالرائے کرنے والے کے لیے حدیث نقل کی ہے کہ مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبِوَءُ مَتْعَدَةً مِنَ النَّارِ جَوْرٌ آن كَيْفِير 一とりとうとうととりは

آج تک سی مفسر اور کسی عالم نے خاتم النبیین کی بیتفسیر نبیس کی جو نانوتوی صاحب نے کی ہے۔ اگر کسی نے کی ہے تو اس کا حوالہ دیا جائے۔ نیزید جو کہا ہے کہ ما بالعرض کا سلسلہ ما بالذات پرختم ہوتا ہے، بیرماضی کی جانب ہوتا ہے کیونکہ ہرانسان کا وجودا ہے سے پہلے انسان والدكى وجه سے ب- اس طرح اس كا بنے سے پہلے كى وجه سے اگريد سلسلہ یونی چاتار ہے تونشلسل لازم آئے گا جوباطل ہے۔ اگر کسی ممکن پر جا کرڑ کے تو ما بالعرض کا تحقق بغیر ما بالذات کے لا زم آئے اور بیہ بھی باطل ہے اوراگر مابالذات پر ختم ہوتو ثابت ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدانہیں کیونکہ وہ واجب الوجود ہے اور ہاتی ممکن ہے اور واجب ممكن كے ليے علت ب\_ نيزيد كہنا كه خاتميت واتى اختم زمانى المسترم ب فالأب كيونكه اى تحدّر الناس كصفحة الرمرتوم ب!

''اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں کہیں کوئی اور نبی ہو جب بھی آپ کا

خاتم ہونا بدستورقائم رہتا ہے'۔

اول تو ظاہر ہے کدمدنی صاحب اور نا نوتوی صاحب کے نزد یک زمانے کا اول یا آخر کوئی شروری نہیں ....وہ دیگر انبیاء سے پہلے بھی آسکتا ہے اور بعد میں بھی آسکتا ہے۔ایک اور ر بندی فتاویٰ کے بیسوال وجواب بھی ملاحظ فرما کیجئے۔

وال: ''الشباب الثاقب'' میں بیعبارت ہے''پس بنظراس کے وصفِ اصلی اور کمال ذاتی کے بمکن ہوگا کہ کوئی نبی اس کے بعد آوے ،اگر چہ پیمکن کسی وجہ خار جی ے متلع ہوگیا ہو۔"

واب: حضور من في تمام انبياء كے بعد تشريف لائے ، بيمطلب بھی درست ہے اوراس یر ہماراعقیدہ ہے،لیکن اس کے علاوہ ایک اور معنی بھی ہیں۔اور وہ یہ کہ رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم اپنی ذات اور مرتبہ کے کا ظ ہے بھی خاتم النہیین ہیں ، اگر بالفرض آپ سلی الله علیه وسلم سب سے سیلے تنی کہ حضرت آ وم علیه السلام سے بھی پہلے تشریف لاتے تب بھی آپ اپنے مرتبہ کے لحاظ سے خاتم النبیین ہی ہوکر تشریف لاتے اوراگر چندانبیاء کے بعداور چندانبیاء سے پہلےتشریف لاتے جب بھی آپ مرتبہ کے لحاظ سے خاتم النبیین ہی ہوتے۔''

( جامع الفتاوي جلداؤل صفحه ۱۳۸ موم مكتبه رصانيه لاجوراز مفتى مظفر ضبين ويع بندى ) ڈاکٹر خالد ممودصا حب نے بھی لکھا:''اس ختم نبوت مرتبی کے ساتھ زمانے کی قید اليل"- (مقدمة ص١٥)

جب زمانے کی قید نہیں تو یہاں خاتمیتِ مرتبی کو خاتمیتِ زمانی لازم آنے کا قول ى باطل جوار

### أشاداور بدحواي:

تحذیر الناس کے سلسلے میں اس کے شیدائیوں کی تشریحات ، تضادات اور و اليول كاب بدل فمونه بين - بيشيدا كي بير كهد كهدكر بانب أعظم بين كه "ختم نبوت مرتبي كو م بوت زمانی لازم ہے'' یعنی ختم نبوث مرجی کے لئے آخری زمانہ ہونے کی قید ہے۔ لیکن

صورت میں کشتی کوموصوف بالحرکت ،اولاً بالذات کہیں گے اور جانشین مشى كونانياد بالعرض- "(شباب ناتبس المعملوم كتب خاندام المدوية بند) ای کتاب کے عل ۹ میردوباره کما:

" جتنے انبیاء کہیں گزرے ہیں سب کے سب حقیقت محربیہ ہے ای طرح متنفض ہوں مے جس طرح جانثین کشتی، کتی ہے اور نجوم باع آسان، آفاب سے، کہیں بھی ہول"۔

اىشهاب اقبيس ب:

‹‹ليل جو صحف خاتم نبوت موكا اس كو نبي الانبياء اورسيد الرسل مونا ضروری ہے اور جتنے کمالات نبوت ہوں گے وہ سب اس میں اولاً و بالذات كامل ورجه كے موجود ہول كے اور دوسرول ميں اسكا فيض ہوگا۔ جہاں کہیں نبی ہوں اور جس زمانہ کے رسول ہوں،سب کا وہ سردار اور رئيس اعظم ہوگا....گر ايبا چھن اس تمام مرتبه كا خاتم ہوسكتا ہے جا ہے کسی زمانہ میں پایا جاوے۔ بنظر اس کے علو (بلند) مرتبے کے اور اس کی ذات والا صفات کے لیے ندز مانداول ضروری ہے نہ اوسط ندآخر۔اگر چداور دوسرے وجوہ سے اس کا آخرزماندیس ہونا خرورى مو"ر (سىكىم)

"جس زمانہ کے رسول ہوں" سے ہر زمانہ مراد ہے۔اس میں مخصیص نہیں کیونک لفظار جس "بيں عموم يهال پرظا ہر وبا ہر ہے۔ جا ہے ماضي ہو، حال ہو، يامنتقبل جو بھي زمان ہو۔ یعنی خاتم نبوت ہے پہلے کوئی رسول ہوں ، اُس کے زیانے میں ہوں یا اُس کے زیانے کے بعد کے دسول ہوں وہ سب کا سردار ہوگا۔ اور مولا ناحسین احدیدنی نے اگلی عبارت میں کل کر کہددیا کہ ایسے بلند مرجبہ ذات والا صفات کے لیے نہ زمانہ اول ضروری ہے نہ درمیاندادر ندآخر.... ہال کی اور وجہ ہے آخر ہیں ہونا ضروری ہوسکتا ہے۔اور وہ وجوہ اگر نہ نی صاحب کمال اور بھی ہے کمال بھی اس وصف نبوت بالعرض کا انفصال ( کہ جُد ا ہُو گئی، نہ رہی ) اور بھی اتصال ( پھرل گئی ) ای لیے مولا ناغلام نصیزالدین سیالوی نے لکھا: ''جوکسی وصف سے بالعرض موصوف ہوائس کے ساتھ اُس کا اتصاف مجازی ہوتا ہے ( یعنی صفت عرضی مجازی ہوتی ہے ) ....اور اس سے اُس کی نفی بھی جائز ہوتی ہے''۔

م بوت اور کذیرالناس

ای کوا تھوں نے '' قاسم نا نوتوی کا ہاتی انہیاء کی نبوت سے انکار'' کا نام دیا ہے۔ ای کوآپ کے شیخ الاسلام مدنی صاحب نے کشتی کی مثال سے واضح کیا ہے کہ کشتی کی حرکت ہالذات اور سوار کی حرکت ہالعرض ہوگی ۔ لہذاوہ سوار صفت حرکت کے ساتھ مجاز اُمتصف ہے اور اس وصف تحرک سے اُس سوار کی نفی بھی جا کڑ ہے ۔ یعنی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ متحرک نہیں ۔

۔ نانوتوی صاحب ہی کی ایک اور کتاب میں بالذات اور بالعرض کی تعریف حاشیے کے اندر یوں کا بھی ہے:

''جب کی چیز یا شخص میں اپنی ذاتی صفت ہوجواس نے اور کس سے مستعار نہ لی ہوائی چیز یا شخص کوموصوف بالذات کہتے ہیں جیسے سورج کی حرارت اس کی اپنی ذاتی ہے،
یا آگ کی حرارت اُس کی اپنی ذات میں موجود ہے۔لیکن آگ سے گرم کئے پانی کی حرارت ذاتی نہیں ایسے شخص یا چیز کوموصوف بالعرض کہتے ہیں لہذا خداوند تعالیٰ ملکیت کے اللہ موصوف بالذات ہے اور باتی جینے مجازی مالک یعنی انسان ہیں وہ موصوف بالعرض کے طور پر مالک ہوتے ہیں''۔( حاشیانوارالیم مازنانوتوی صاحب سفیرہ ک

اس عبارت میں موصوف بالذات کی صفت بینی اور موصوف بالعرض کی صفت کو مجازی کہا گیا ہے۔ یہی بات تحذیر الناس میں ہے یعنی حضور کی تیا کی نبوت ذاتی اور حقیقی اور ویکر انبیاء کرام بیلائر کی نبوت عرضی اور مجازی ، جن ہے اس کی نفی بھی جائز ہے اس طرح دوسرے نبیوں کی نبوت کا انکار لازم آگیا۔

اس کے خلاف خود ہی کہتے ہیں: '' ختم نبوت مرتبی کے ساتھ زیانے کی قیرنہیں''۔ جہاں گرفت ہیں آتے ہیں، بیان بدل لیتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ پہلے کیا کہا تھااور اب کیا کہدر ہے ہیں، نانوتوی صاحب کو بچانے کی قکر میں اپنی آخرت بر باد کر دینا کہاں کی دائشمندی ہے۔ بخداتو بہ کر لینے ہیں رسوائی نہیں عزت ہے۔ مگر تو بہ کی تو فیق بھی رحمتِ الجی حافقہ کی ہے۔ مولا تعالیٰ تو ہمیں ہدایت پر قائم ودائم رکھاور انہیں تو بہ کی تو فیق عظافریا۔ سے ملتی ہے۔ مولا تعالیٰ تو ہمیں ہدایت پر قائم ودائم رکھاور انہیں تو بہ کی تو فیق عظافریا۔ جناب ڈاکٹر صاحب! عرضی کو عارضی ہم نے نہیں سمجھا بلکہ خود نانوتوی صاحب فرماتے ہیں:

"الغرض سے بات بدیمی ہے کہ موصوف بالذات ہے آگے سلساختم ہو
جاتا ہے۔ چنا نچہ خدا کے لیے کی اور خدا کے نہ ہونے کی وجہ اگر ہے تو
جی ہے ہے کہ اور خدا کے لیے کی اور خدا کے نہ ہونے کی وجہ اگر ہے تو
جی اور بھی وجہ ہے کہ بھی موجود، بھی معدوم، بھی صاحب کمال، بھی
ہے کمال رہتے ہیں۔ اگر ہے امور نہ کورممکنات کے حق میں ذاتی ہوتے
تو بیدا نفصال واقصال نہ ہوا کرتا علی الدوام وجود اور کمالات وجود
ذات ممکنات کو لازم ملازم رہتے ۔ سواسی طور رسول اللہ منافیق کی فات میں الدوام وجود اور کمالات ہیں
اور سوا آپ کے اور نبی موصوف ہوصف نبوت بالغرض"۔

(تحذیراناس سیم است کا ماحصل بیہ ہوا کہ ہالعرض وجو دِممکنات و کمالات بھی قائم بھی فائم بھی ہے کہ کمال ہوگئے اور بھی ان فیصال (جدائی) اور انصال (ملاپ) نہ ہوئے اور بھی ان کا قرب حاصل ہو گئے اور بھی ان کا قرب حاصل ہو گئے اور بھی ان کا قرب حاصل ہو گئے سوائی طور حضور ملائے کے علاوہ ہاتی انبہاء کرام کی نبوت ہالعرض ہے ۔ لیعنی عرضی بھی ہالعرض اور یک وجہ ہے کہ بھی نبوت موجود (حاضراور قائم) اور بھی معدوم (گم اور فنا) بھی ہالعرض اور یک وجہ ہے کہ بھی نبوت موجود (حاضراور قائم) اور بھی معدوم (گم اور فنا) بھی

فی العروض کے معنی توبیہ ہیں کدوی واسطہ حقیقت متصف بالحرکة بی نہیں ۔ تو کمالات انبیاء ير بحى واسطه في العروض كم معنى نيه وول كر ما كانوا متصفين بالنبوة و كمالاتها حقیقة حالاتکه خود حق تعالی نے جابجا قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے۔ لقد ارسانا نوحاً ومثله اوران كان صديقا نبيا وغيرة لك بيس واسطه في الثبوت مراد بي جيس تركت يد مفتاح کے لئے کدوا سطاور ذی واسطہ دونوں بالذات متحرک ہیں تھن نقام ذاتی کا فرق ہے۔اور اس واسطہ فی الثبوت کے قائل ہونے میں سی نص کا خلاف لا زم نہیں آتا گواس پر کوئی دلیل قطعی بھی قائم نہیں مگراس پر دلیل کی حاجت بھی نہیں۔ یہی کا فی ہے کہ کسی دلیل شرعی ہے مردود میں اس واسطے علامہ برزی مدنی نے واسط فی العروض ہونے پرا نکار کیا ہے اوراس یر مولوی ظفر احمد صاحب نے کہا کہ مولا ناخلیل احمر صاحب سلمہ سہار نپوری نے فر مایا تھا کہ اس کاخلیجان (اندیشہ) میرے دل میں بھی ہوا کرتا تھا اس کی تاویل کرتا ہوگی۔ باقی اصطلاح کا علیحدہ ہونا بیدامر کا برأعن کا برموروث ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب کی بھی خاص اصطلاحات جیں۔ اس کے بعد ایک صاحب نے کہا کداس واسط فی العروض کی مولانا (نا نوتوی) نے بیا اشلہ (مثالیس) لکھی ہیں جیسے دیوار کا منور ہونا آفتاب سے، یا یانی كاآ ك سے كرم ہونا۔ فرمايابس اس سے اس تاويل كى تصريح تائيد ہوكى كيونك بياشياء في الحقیقت بھی موصوف ہوتی ہیں۔ اب صاف معلوم ہوگیا کہ واسط فی العروض سے مراد واسطه في الثبوت بي ہے''۔

(ملغوظات عكيم الامت ،سلسله نمبر ٢٩ صفحه ٢٥،٥٠٥ ما داره تاليفات اشر فيهمانان)

# واسطه في العروض وواسطه في الثبوت:

اگر تخذیرالناس کی عبارات میں واسط فی العروض سے مراد واسط فی الثبوت غیر سفر محض ہے تو پھر لا زم ہے کہ ایک فتیم سفیر محض ہے تو پھر لا زم ہے کہ ایک فتیم بول کر دوسرافتیم مراد لیا جائے۔ یہ ایک کہ جیسے اسم بول کرفعل مراد لیا جائے یا فعل مراد لیا جائے۔ یا حرف بول کراسم یا فعل مراد لیا جائے۔ یا حرف بول کراسم یا فعل مراد لیا جائے۔ واسطہ فی العروض کہہ کرنا نوتوی صاحب در حقیقت برعم خویش می کریم منا الیا خ

ڈاکٹر صاحب! اب تو مان لیس کہ اس بحث میں عرضی کو عارضی اور غیر حقیقی کے معنی میں خود نا نوتو کی صاحب اور اُن کے عقید تمند جناب حسین احمد بدنی صاحب نے پیش فر مایا ہے اور دلائل کے ساتھ بنایا ہے کہ بالعرض نبوت بھی موجود، بھی معدوم بھی اسکا انفصال اور بھی اتفال ....اس کارڈ آپ نے خود سے کہ کہ کرکر دیا:

''اہل اسلام میں سے کوئی اس کا قائل نہیں کہ اللہ تعالی کسی کو فائز نبوت فرما کر پھراس سے نبوت لے لیس۔ بیٹو یہودیوں کا اعتقادتھا جو بلغم بن باعورا کے بارے ہیں اس تئم کاعقیدہ رکھتے ہیں'۔

(مقدمة قديراناس (rr)

اس عبارت میں ہمیں آپ سے مکمل انفاق ہے۔البتہ آپ اپنی دور تکی جال پنور فرما ئیں کہا ہے مولانا کا دفاع بھی کرتے ہیں اور اُن پرحملہ بھی ، اہلِ اسلام میں اُنہیں شامل بھی رکھتے ہیں اور خارج بھی کرتے نظر آتے ہیں۔فیاللعجب!

#### تفانوى صاخب كامُغالطه:

نا نوتوی صاحب نے تخذیرالناس اوراپنی دیگر تصانیف میں حضور طافیز کے کہ ہوں کو دیگر انبیاء کرام بیٹی کی نبوت کو دیگر انبیاء کرام بیٹی کی نبوتوں کے لئے ''واسطہ فی العروض'' قرار دیا ہے۔ جس سے دوسر سے انبیاء کرام بیٹی کی نبوتیں بے حقیقت قرار پاتی ہیں۔ تھانوی صاحب نے جب اس کا احساس کیا تو ایک باطل تاویل سے مغالطہ دینا چاہا۔ گر اہل علم کے زددیک ایسی تاویل از خود بے حقیقت ہے۔

"المفوظات عليم الأمت" تعانوى صاحب كے بيانات كا مجموعہ ہے۔ ايك جگه عنوان ديا گيا: ""كتاب "تخذير الناس" بيس حضرت مصنف كى مخصوص اصطلاح كى وضاحت" - اس كے تحت لكھا ہے: "(تھانوى صاحب نے) فر مايا: تخذير الناس بيس كئى مقامات پرمولا تا (نانوتوى) نے انبياء كے اتصاف بالكمالات بيس حضور ما اللي كا و واسط فى العروض كہا ہے تو يہ مولاتا كى اصطلاح ہے۔ اس سے مراد واسط فى الثبوت ہے كيونكہ واسط

(مقدمة تحذيرالناس سلحا ١٣١١)

جب دیکھا کہ یہ بات تو واقعی خلاف اسلام ہے تو اس کے آخر میں لکھ دیا: '' کیونکہ اسلام میں ختم نبوت زمانی پر ایمان لانا بھی ضروریات دین میں است ہے''۔

میں ہے ہے''۔ لفظ بالفرض کونو ہم اگلی سطور میں لیس گے لیکن یہاں بھی بتاتے چلیس کہ اگر پہلے جملے کو'' بالفرض'' کی وجہ ہے فرضی مجھیں تو اس کا مطلب میہ ہوگا کہ نہ ہونے والی بات ہے۔ کیونکہ اس تحذیر الناس کے مقدمہ ص۲اکے حاشیہ ہیں لکھا ہوا ہے:

· ''دسمی نہ ہونے والی ہات کوفرض کر کے بیان کرنا اہل علم کے نز دیک مجھی تا ہل اعتراض نہیں رہا''۔

ای بات کارونا تو ہم روتے ہیں کہ اگر آپ اہل علم میں سے ہوتے تو ہونے والی بات کوفرض کر کے بیان نہ کرتے۔ مذکورہ بالانقل کردہ عبارت میں اگر لفظ'' بالفرض'' ہٹا کر بھی بیکہاجائے کہ

> "آپ کے بعد کول نبی مقدر ہوتا تو بھی آپ کی خاتمیت مرتبی ہے۔ شک قائم رہتی۔"

تو مطلب وہی ہوگا جو' بالفرض' کے ساتھ تھا۔ اس جملے میں ' تو بھی' اور' ب

كى شان بيان كرر بي بين - اگر واسط في العروض سے مراد واسط في الثبوت غير سفير حض مرادلیا جائے تو اس میں کوئی شان ظاہر نہیں ہوئی۔اس لئے کہ جب کوئی آ دی اپنے ہاتھ ے جانی کوتا لے کے اندر حرکت دیتا ہے تو ہاتھ اور جانی دونوں کے لئے محرک انسان کی ذات ہے۔اس میں واسطہ کو کوئی کمال نہ ہوا۔ بقول تھا نوی صاحب اگر واسطہ فی العروض سے مراد واسط فی الثبوت غیر سفیر محض مراد لیا جائے تو نبی کریم مان فیل اور دیگر انبیاء کرام بیج كا بيك وقت مصنب نبوت مونالا زم آتا ہے حالانكه حضور ملافقة كم كونبوت سب سے يميلے عطا ہوئی اور دیگر انبیاء کرام پیل کو ہزاروں سال بعد ہی باری باری عطا کی گئی۔اگر حرکت ید اور مفتاح کی مثال جو تھانوی صاحب نے دی ہے، لی جائے تو حضور مگاتیۃ ماور دیگر انبیاء كرام ينا كاليك زمانے ميں، ايك وقت ميں، ايك ساتھ نبوت ہے متصف ہونالازم آتا ہے۔ نانوتوی صاحب کے مطابق مابالعرض کا سلسلہ مابالذات پر ختم ہوجاتا ہے۔ جس کا صریح مطلب میہ ہوا کہ وہ اصطلاح کے طور پر حضور تا الحیاج کو واسطہ فی العروض ہی قرار دے رے ہیں، نہ کہ واسط فی الثبوت ۔ جیسا کہ انہوں نے خود بھی آ فتاب کی روشنی کو بالذات اور کہساراور درود بوار کی روشنی کو بالعرض کہاہے۔ بیہ مثالیں بھی باطل ہیں کیونکہ درود بوار وغیرہ سے روشنی زائل بھی ہوسکتی ہے۔جبکہ دیگر انبیاء کرام بٹیج سے نبوت کے زائل ہونے کا عقیدہ کفرے ۔ جیبا کہتمہیدابوشکورسالمی میں تصریح ہے کہ:

مَنْ جَوَّزَ زَوَالًا نَبُوَّةِ فَإِنَّهُ يَصِيْرُ كَافِرًا۔

یہ بھی یا در ہے کہ ہالعرض اور واسطہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ عارض کے ساتھ معروض کا داقع ہونا ضروری ہے جیسے حرکت سفینہ ہے کہ بوتا ضروری ہے جیسے حرکت سفینہ ہے کہ بوتے ہوئے ہالواسطہ چیز کا وجود یا ثبوت ضروری نہیں۔ جیسے باپ کے ہوتے ہوئے بالواسطہ چیز کا وجود یا ثبوت ضروری نہیں۔ جیسے باپ کے ہوتے ہوئے کا وجود ضروری نہیں۔

علامه وْ اكْرُ خالد محمود ويوبندي كي تَك بنديان:

لگے باتھوں ڈاکٹر صاحب کی ہوشیاریوں سے بھی آپ کوآگاہ کرتے جا کیں۔

تو آپنے جب ویکھا کہ یہاں بات نہیں بن رہی (بالفرض بالفرض کی گردان تو ہم اوگوں کی توجہ ہٹانے اور رخ چھیردینے کے لیے کرتے ہیں) اور در حقیقت بات تو خلاف اسلام ہیں ختم نبوت زمانی پر خلاف اسلام ہیں ختم نبوت زمانی پر ایمان لا نا بھی ضروریات وین ہیں ہے ہے' اوراطمینان کا سانس لیا۔

دوسری ہات آپ نے ہیے کہی کہ '' ہاں اسکے ہالفعل آنے سے ختم نبوت زمانی ہے شک قائم ندرہتی اور بیخلاف عقید واسلام ہوتا۔''

ڈاکٹر صاحب کا مطلب ہے ہے کہ ہماراعقیدہ امکان میں ہے فعل میں نہیں یعنی فکر و خیال کے اندر بیمکن اور جائز ہے ہاں اگر بالفعل ( یعنی خیال اور امکان کی منزل سے نکل کر وجود کی حدیث ) بانتے تو بی خلاف عقیدہ اسلام ہوتا۔ مطلب ہے ہوا کہ آ دی بالفعل، بت کوخدا بجھ کر تجدہ کر لے تو مشرک ہوتا ہے تھیں امکان کی حد تک عقید در کھنے ہے نہیں یعنی دل بیس خدا بچھ کرمکن اور جائز بانے تو اس عقیدے بیں پچھ حرج نہیں گویا عملاً نہ کرے دل میں خدا بچھ کرمکن اور جائز بانے تو اس عقیدے بیں پچھ حرج نہیں گویا عملاً نہ کرے دل میں عقیدہ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ والعیا فی باللہ۔ علامہ ارشد القادری نے اسکا بہت میں عقیدہ رکھنے می فواکٹر خالد محمود صاحب کی خوبصورت جواب دیا ہے لیکن اُن کے جواب سے پہلے ہم ڈاکٹر خالد محمود صاحب کی

شک" کے الفاظ خاتمیت مرتبی کو ہاتی رکھنے کے لیے لائے گئے ہیں۔ یعنی آپ من ایک کے بعد کوئی نبی ہیں۔ یعنی آپ من ایک است ہیں:
کوئی نبی پیدا ہوجا تا تو بھی آپ کی خاتمیت مرتبی ہے شک قائم رہتی۔ بلکہ یوں فرماتے ہیں:
الف: بلکہ اگر ہالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تو بھی آپ کی اس معنی کی خاتمیت مرتبی بہر حال قائم تھی۔ (مقدر یس دو)
میں فرق ندآتا، خاتمیت مرتبی بہر حال قائم تھی۔ (مقدر یس دو)

ب: بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کوئی ٹبی ہوتا تو اس کے باوجود آپ کی خاتمیت مرتبی قائم رہتی۔(مقدریں ۱۵)

ے: آپ کا خاتم ہوناختم نبوت مرتبی کے لحاظ سے بدستور قائم رہتا ہے۔ (مقدر ۱۳ سے) د: خاتمیت سے ختم نبوت مرتبی مرادنہ لینااس عبارت پر برداظلم ہوگا۔ (مقدر ۱۲ سے)

ا یہاں یکی بات شرط کے ساتھ کمی جارہی ہے اور موضوع ختم نبوت مرتبی کا بیان ہے۔ حضور من فیز کے بعد کوئی نبی مقدر مانا جائے تو اسے بھی حضور من فیز کے آفراس سے حضور من فیز کی خاتمیت مرتبی آئے گا۔ اور اس سے حضور من فیز کی خاتمیت مرتبی میں واقعی کچھ فرق نبیس آئے گا۔ (مقدر س) )

ای طرح ص ۱۸ پر بھی پہلی دوسطروں میں یہی لکھا۔ان عبارات کا مفادیہ ہوا۔

(۱) اب اگرواقعتهٔ کوکی نبی پیدا بوتو

٢) خاتميت فرى ين كي فرق نبيل آئے گا۔

تواب بتائے كہ جوآپ فے حاشيص ١١ ميں لكھاكہ:

'' مسی نہ ہونے والی بات کوفرض کر کے بیان کرنا اہل علم کے نزویک مجھی ٹایل اعتراض نہیں رہا۔''

تو نا نوتو کی صاحب کی بالفرض والی عبارت میں ندہونے والی بات کیا ہے، کیونکہ آپ کا ہر مولو کی اور طالب علم رٹ کگائے پھر تا ہے۔ بالفرض، بالفرض، بالفرض، تو آج کھل کر بتا و بچنے کہ اس عبارت میں ندہونے والی بات کون کی ہے۔ ہم نے مقدمہ تحذیر الناس سے آپ کی چھ عبارتوں کا حوالہ دیا ہے کہ آپ خاتمیت محری سے مراد خاتمیت مرتبی لیتے قائم ندرہتی ہوجوکہ لازم ہے تو وہاں خاتمیتِ مرتبی بے شک سطرح قائم رہے گی جو کہ ملزوم ہے۔ کیالازم کے بطلان سے ملزوم کا بطلان نہیں ہوتا؟ کیابادلوں کے اُڑ جانے سے ہارش پھر بھی ہوتی رہتی ہے؟ \_

تبہم ہم بھی ہیں تیار اُٹھ کے لینے کو وہ بنس رہے ہیں نیا اک فریب دینے کو

یہ پہلی مثال تھی کہ عہارت سے عقیدہ جب خلاف اسلام برآ مد ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے صاحب جوٹ وہاں ایک پچر لگا دیتے ہیں۔ بیرعہارت بھی ایس بی تھی تو ڈاکٹر صاحب نے بیچر لگا لگ۔''اسلام میں ختم نبوت زمانی پر ایمان لا نا بھی ضروریات دین ہیں ہے ہے''۔ (اسکین بیکھی سوچے کہ ضروریات دین کا اٹکار کر کے کیا چھ طبقات ارضیہ کے چھ خواتم بالفعل نبی تحذیر الناس میں نہیں مانے گئے؟ تو ثابت ہوا کہ ڈاکٹر خالد محمود کے زودیک بھی تحذیر الناس میں واقعی کفریات ہیں)

دوسری مثال: ''ختم نبوت مرتبی کیساتھ زمانے کی قید نہیں۔ آپ انبیاء سابقین کے بھی مرکز ہیں۔ آپ انبیاء سابقین کے بھی مرکز ہیں۔ آپ کی شان مرتبی کا بدیبلوا نبیاء سابقین سے ہی خاص نہیں بلکہ اگر بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تو بھی آپ کی اس معنی کی خاتمیت میں فرق نہ آتا اے خاتمیت مرتبی ہبر حال قائم تھی'۔ (مقد سرفنز یالناس فیدہ) چونکہ بدعبارت بھی خلاف اسلام تھی اس لیے اسکے ساتھ بھی حجت پہر لگائی۔ در سیکن حکمت خداوندی متقاضی ہوئی کہ آپ کی تشریف آوری پر اس بناء خاتمیت کیساتھ ختم نبوت زبانی بھی لازم کی جائے۔ جس کا حاصل بدے کہ آپ کا زمانہ آخری زمانہ ہواور آپ نبوت زبانی بھی کا رائن آخری زمانہ ہواور آپ کے بعد کوئی نبی پیدانہ ہواور یہی عقیدہ اسلام ہے۔' سب نے سکھ کا سائس لیا کہ چلئے ہو جھ

ار گیااورعبارت بے غبارہ وگئی۔ اب عبارت کا تجزیہ بیجیے:

''اس ختم نبوت مرتی کے ساتھ زمانے کی تیدفیس۔''

عبارت دوبارہ پیش کرنا چاہتے ہیں تا کہ قار کین کوعبارت دیکھنے کے لیے واپس لو منے کی زحمت نہ ہو۔ڈاکٹر خالدمحمود صاحب فرماتے ہیں:

'' بالفرض آپ کے بعد کوئی نبی مقدر ہوتا او بھی آپ کی خاتمیت مرتبی بے شک قائمیت مرتبی بے شک قائمیت مرتبی بیشک قائم رہتی اور وہ آپ کے ماتحت ہوتا۔ ہاں اس کے بالفعل آنے سے ختم نبوت زمانی ہے شک قائم ندر آتی اور بیر خلاف عقیدہ اسلام ہوتا۔'' (مقدمة فدر الناس سالام ہوتا۔'' (مقدمة فدر الناس سالام ہوتا۔'' (مقدمة فدر الناس سالام ہوتا۔''

اس کا جواب علامدارشدالقاوری بیناتیا سے سنیے آپ لکھتے ہیں:

د غور فرمائیے اجب ویو بندی جماعت کے یہاں بھی بغیر کسی قباحت
کے حضور ما پیزا کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہوسکتا ہے تو قادیا نیوں کا اس
سے زیادہ اور قضور ہی کیا ہے۔ جو چیز اہل دیو بند کے یہاں جا ترجمکن
سے زیادہ اور قضور ہی کیا ہے۔ جو چیز اہل دیو بند کے یہاں جا ترجمکن
سے انہوں نے واقع کرلیا۔ اصل کفر تو نئے نبی کے جواز وامکان
سے وابستہ تھا، جب وہی کفر نہ رہا تو اب کسی منے مدمی نبوت کو اپنے
دعوے سے بازر کھنے کا ہمارے پاس ذریعہ کیارہا۔'

(سند فتم نبوت م عاصطبوع صفدا كيرى لا بوركين )

یہاں ڈاکٹر صاحب کے ان دوجملوں پرغور کیجئے کہ دونوں میں زیر دست تضاد ہاور دونوں ایک دوسرے کی فئی کررہے ہیں کسی نبی کے آنے پر....

- (۱) خاتميتِ مرتبي به شک قائم رہتی۔
- (٢) تختم نبوت زمانی بے شک قائم ندر ہتی۔

ڈاکٹر صاحب کے دونوں جملوں میں بے شک بے شک کی تکرار ہے۔ بتایے جس عقیدے میں ختم نبوت زمانگ قائم ندرہتی ہوا س عقیدے میں ختم نبوت مرتبی کس طرح قائم رہے گی کیونکہ نا نونو کی صاحب،ڈاکٹر صاحب اور تمام حامیان تحذیر الناس کا عقیدہ یہ بھی ہے'' خاتمیت مرتبی کو تاخر زمانی لازم ہے'جب تافر زمانی یعنی خاتمیت زمانی بے شک

" بالفرض" كالفظاتومهمل ب:

یہاں بالفرض کالفظاتو قطعی طور پرمہمل ہے۔ کیونکہ اس عبارت بیں اگر خاتمیت محمدی سے مراد خاتمیت مرتبی لی جائے تو عبارت فرضی نہیں رہتی۔ بینی بعد میں کوئی نبی بیدا موبھی جائے تو بقول ڈاکٹر صاحب حقیقتا اور واقعی آپ کی خاتمیت مرتبی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اب عبارت فرضی ندر بی حقیقی اور اصلی ہوگئی۔ کیا ڈاکٹر صاحب اپنی اتنی وضاحتوں کے بعد ریہ کہہ سکتے ہیں!''اگر بالفرض بعدز مانہ نبوی میں پیدا ہوتو آپ کی خاتمیت مرتبی میں فرق آ جائے گا'

ڈاکٹر صاحب اورائے عقیدت مندسوچیں اورآخرت کی فکر کریں۔ ہمارا یہ جملہ اب واقعی فرضی ہو گیا ہے اور ہم کہد سکتے ہیں کہ'' کسی ندہونے والی بات کوفرض کر کے بیان کرنا اہل علم کے نزدیک مجھی تاہل اعتراض نہیں رہا''۔ (حاشیہ مقدمہ تحذریر الناس عم۱۱) کیکن تحذیرالناس کے شیدائی یہ بات نہیں کہہ سکتے۔

کیونکہاس جملے میں شرط اور جزامیں مطابقت پائی جاتی ہے اسکو دوجملوں میں الگ الگ یوں بھیجے!

اكر بالقرض بعدز مان نبوى الفيم كوئى في بيدا مو ... (شرط)

الله الوآپ كى خاتميت مرتبى وزمانى دونول يس فرق آجائے گا...(جرا)

ليكن نا نولة ي صاحب اورا كے عقيدت مندجنهيں علوم صَر ف ونحوا ور فلسفه ومنطق

چونکہ مرتبہ میں حضور ملاکی بڑے ہیں اس لیے چاہ کوئی آپ سے پہلے ہی ہو
چاہ آپ کے زمانے کے بعد، خاتمیت بوجھوے مرتبہ، آپ کی جانب رہے گی۔اس
مفہوم کو نا نوتو کی صاحب نے یوں پیش فرمایا ہے!''موصوف بوصف نبوت بالذات تو
ہمارے رسول اللہ ملاکی ہی ہیں باتی اور انبیاء میں اگر کمال نبوت آیا ہے تو جناب ختم بآب
مالی اللہ علی کی طرف سے آیا ہے ... غرض اور انبیاء میں جو پچھ ہے وہ طل اور تنس مجمدی ہے کوئی
کمال ذاتی نہیں ... اس صورت میں اگر اصل فظل میں تساوی (برابری) بھی ہوتو پچھ حرج
میں کیونکہ افضلیت بوجہ اصلیت پھر بھی اُدھررہے گی۔'' ا

( تخذيالناس من ٨٢٨ كمتر طيليه كوجرانواله)

اورای کوشہاب ٹاقب میں جناب مدنی صاحب نے لکھا کے 'ایے بلند مرتبہ نبی کے لیے ند مرتبہ نبی کے لیے ندر مانداول ضروری ہے نداوسط ندآ خز' .... بٹایے خاتمیت مرتبی کو خاتمیت زمانی لازم آنے والا قول هیآء متحوراً ہوا یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے اس عبارت میں نا نوتوی صاحب کی ترجمانی ان الفاظ میں کی ہے:

"اگر بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تو بھی آپ کی اس معنی (مرتبی) کی خاتمیت میں فرق ندآ تا"ر

اسل اور طل کے الفاظ نے واضح کردیا کہ اسل تو ایک حقیقت ہے گر طل کا اعتبار نہیں ہوتا یعنی اسل حقیق ہوا، طل مجازی ۔ جب اور انبیاء میں جو یکھ ہے وہ طل ہے تو یا نوتوی صاحب کے زردیک اُن کی نبوت کا خان کا نبیر کا گھر کی جس کا نبی جی کھی ہو گئی ہی جا کڑ ہے۔ موالا نا عبد الخمید سواتی دیو بندی مدرس تھر قالطوم گوجرا نو الد' ابیا فوری اُن میں کھی ہوئی ذاتی اور موضی کی تعریف ہیں ہے موسے رقم طراز ہیں:'' سیج تعریف ہیہ کہ مرف وہ ہوئی ہے جو اس طرح نہ ہو کہ مرضی وہ ہوئی ہے جو اس طرح نہ ہو کہ مرضی وہ ہوئی ہے جو اس طرح نہ ہو کہ مرضی وہ ہوئی ہے جو اس طرح نہ ہو کہ مرضی وہ ہوئی ہے جو اس طرح نہ ہو کہ مرضی وہ ہوئی ہے جو خارج ہی انہ اور کی حقیقت سے خارج ہے افراد کی حقیقت سے خارج ہے، بیمی نزدیک دیگر انبیاء کرام کی نبوت چونک مرضی ہے اس لئے وہ اسپے افراد کی حقیقت سے خارج ہے، بیمی خارج کے حقیق نبوت نہ ہوئی ۔ ''بوج السکیت' ہے مراد بعجہ ہالڈ ات بی ہونا ہے بیمی بالڈ ات کی ہونا ہے بیمی ان اور اہا م احد رضا پر بلوی ہونیا ہے ہوں بھی کہ سے تا نوتو کی صاحب کا بیم کہنا کہ '' اور اہا م احد رضا پر بلوی ہونیا ہے کہ اور ایک کہنا درست تھر ا

اگر (معاذ الله ) لفسك تا كونني مين كرويا جائے تو معنى وحى اللي كے برعس موجائے كا اور معنى بیہ ہوجائے گا''تو دونوں خراب نہ ہوتے''اس صورت میں اس آیت سے پھرا ثبات تو حید ممکن خبیں \_ بعینہ نا نوتو ی صاحب کی عبارت میں بھی یوں ہے کہ'' خاتمیت محمدی میں پچھ فرق ندآ عے گا''تو مفہوم میں فسادآ گیا اور اس سے خاتمیت محدی کا اثبات ند ہوا۔ بقول د يو بندمر تبي موياز ماني\_

اور اگر بالفرض زمین وآسان میں سوائے اللہ کے اور خدا ہوتے....تو دونوں (زمین وآسان) میں پھوفرق ندآتا۔

اب ان جملول میں کوئی مطابقت ندرہی اور معنی ومفہوم میں فساد پیدا ہو گیا۔ " لو" " كا لفظ لكانے سے بھى معنى ومفہوم وہى رب كا - تخذير الناس كے جملے ميں بھى '' بالفرض'' تطعى طور يرمهمل ہے۔ كو "كَانَ فِيهُهمَا الْهَائية… الله يهال دوخداؤل كا ہونا اورفساد وولو الممتنع امر ہیں سین مولانا نا نوتوی کے جملے ہیں دونوں امرممتنع نہیں۔خوب ذہن تشین کرلیں کہ قرآن کریم میں جونہ ہونے والی بات فرض کر کے بیان کی گئی ہے اس میں شرط و جزامیں مکمل مطابقت یائی جاتی ہے۔جبکہ مولانا تاسم نا نوتوی نے جو بالفرض والی عبارت تحریر کی ہے اُس کے اندرشر ط وجزامیں کوئی مطابقت نہیں پائی جا آ۔ ہونا تو یہ جا ہے تھا کہ وہ حضور میں نئے کے بعد سی نبی کے پیدا ہونے پر خاتمیت میں فرق آنا بیان کرتے۔ جا ہے مرتی کہیں یا زمانی ۔ مگر فرق کرنے کی بجائے کہا کہ چھفرق ٹیس آئے گا۔ بات خاتمیت زمانی یا مرتبی کی ٹیس، بات فرق آنے کی ہے۔ اگر بعد میں کوئی نبی آئے تو حضور اللہ کے مرتے یں جی فرق آتا ہے۔

کون کہتا ہے کہ مرتبے یا خاتمیت مرتبی میں فرق نہیں آتا۔ ابھی ان شاء اللہ ہم ویوبندی کتابوں سے فابت کریں گے اور ڈیکے کی چوٹ پر فابت کریں سے کہ حضور منتیا کے بعد کوئی جی پیدا ہوتو خاتمیت مرتی بھی باتی نہیں رہتی ۔ مولانا محد اور اس کا مصلوی ويوبندي لكصة بين:

میں امام ہونے کا زعم ہے اُن کے نزویک اگر شرط جملہ نمبرا ہوتو اُس کی جزابیہ ہوگی'' تو آپ کی خاتمیت مرتبی میں چھفرق ندآئے گا'اسلام کے کسی دعوے دار کے نز دیک کیا بہ جزا، شرط کے مطابق ہے؟ اورا کر ہے تو ہمارے اسلامی معاشرے میں وہ مرزائی تاویانی کہلاتا ہے مسلمان نہیں ۔علامہ بدرعالم میر بھی ویو بندی لکھتے ہیں کہ' آپ کا لقب خاتم اُنٹیین اس وقت واقعہ کے مطابق ہوسکتا ہے جبکہ آپ کے بعد کوئی بی ندآ ئے، اگر آپ کے بعد بھی كوكى نبى آتا جياتو آپكوآخرى في كهناايمانى موكا جيسے درميانى اولا دكوآخرى اولا دكهنا"۔ (رمالةُمْ نبوت إسلي 4)

اب قرآن پاک کی ووآیہ کریمہ ملاحظہ بیجے جس کو پیش کر کے نا نوتوی صاحب کی عبارت کو بغبار کہاجاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے!

لُوْكَانَ فِيهِمَا الِهَةَ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴿ مِرةِ النَّهِ مَا اللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴿ مِرةِ النَّهِ مَا اللَّهُ لَقَسَدُتًا

ترجمه: اگر ہوتے دونول (زمین وآسان) میں اور معبود سواع اللہ کے اتو مونول خراب ہوجاتے۔(ماشيەتدمەتدريالناس ١٤)

مولا نامحدادريس كاندهلوى ديوبندى لكصة إن إد مكلمه لوفحاور وعرب ميس محالات ك ليستهمل بوتا بحياك لو كان فيهما ... الخ

(مسك الحكام ص اسماداره اسلاميات لا بور)

علوم متداولہ پڑھانے والے ویو ہندی علماء یقییناً جانتے ہوں گے کہ جملہ شرطیہ میں جزا کوشرط کے مطابق ہونا ضروری ہے آیت ندکورہ میں بھی جزا،شرط کے عین مطابق ہے اس کو دوجملوں میں الگ الگ ملاحظہ فرما ہے۔

اگر ہوتے دونوں (زمین وآسان) میں اور معبود سوائے اللہ کے .... (شرط)

تودونون خراب بوجات...(جزا)

بات بالكل درست ہے كدا كر بالفرض زمين وآسان دونوں ميں سوائے اللہ كے اورمعبود ہوتے تو زمین وآسان دونوں خراب یعنی درہم برہم اور متباہ و ہر باد ہو جاتے۔اب نزدیک محال اور ممتنع ہے دومولا نامحدادر لیس کا ندھلوی کے نزدیک امور ممکنہ ہے ہے۔
'' بالفرض' والی عبارت ضرورت دینی کے نقیض کو ثابت کرنے کیلئے ہے:

لفیض کا مطلب ہے، وہ دو ہاتیں جو نہ ہاہم جمع ہو سکیں اور نہ دونوں معدُ وم

(نیست و نایڈ د) ہوں بلکہ ایک نہ ایک کا پایا جانا ضروری ہو جسے موت و حیات، وجود و عدم،

کفروا کیان وغیرہ ۔ علامہ ہیرمجہ چشتی (پشاور) ''لزوم کفر اور التزام کفر کی پچھاور مثالیں''
کفروا کیان سے لکھتے ہیں:

''کبی مدعی اسلام کا بیکہنا کہ'' بالفرض اگر کوئی ملک میری بیا رسولِ معظم من فیلم علم غیب ذاتی کو جانے تو اللہ تعالی کی تو حیو علمی میں کوئی فرق نہیں آئے گا کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی عالمیت بالغیب، بالذات ہے جبکہ اِن ذواتِ قد سید کی عالمیت بالغیب، بالعرض ہے، یعنی اِن ہستیوں کاعلم غیب ذاتی کو جاننا، کسی واسطہ کی وجہ سے ہے''…

البذااس تضيه مفروضہ کے مطابق إن مقدس بسٹیوں کاعلم غیب ذاتی کو جاننا، ایسا ای حقیقت ہے۔ و نیائے محسوسات میں حقیقت ہے۔ و نیائے محسوسات میں اس کی ایسی مثال ہے، جیسے تالا کو کھو لتے وقت چائی کو حرکت دینے والے ہاتھ پر بھی اور چائی رکھی کے مطابق المی فیتائے مُتکورِّک والی پر بھی حرکت کا حمل (حکم کرنا) درُست ہوتا ہے۔ جس کے مطابق المی فیتائے مُتکورِّک اور اللیک مُتکورِّک کے دونوں جملوں میں حمل (حکم لگانے) کی نوعیت بیساں ہے، دونوں حقیقت ہیں اور دونوں کا حرکت کے ساتھ متصف ہوتا امر واقعی ہے۔ اگر پچھ فرق ہے تو وہ

'' خاتمیت زمانید کے اعتبار سے حضور کے بعد کسی نبی کا آنا شرعا محال اور ناممکن ہے کا آنا شرعا محال اور ناممکن ہے۔ اور خاتمیت وُتبید کے اعتبار سے بفرض محال اگر حضور کے بعد بھی کوئی فرق کے بعد بھی کوئی فرق ند آئیگا''۔ ( جملے تھذیرالناس میں دمطور دارالا شاعت کرائی )

اس میں انکار بھی ہے اور اقرار بھی۔ کیونکہ خود نا نوٹوی صاحب کا انکار واقرار ساتھ ساتھ چانا ہے اس لیے جو بھی وضاحت کرنے بیٹھتا ہے سیاعبارت کوسیدھا کرتا ہے اورا گلے جملے میں اُلٹی ہؤ جاتی ہے۔اس اگلے جملے میں 'بغرض محال'' لکھنے کا فائدہ؟ کس قدر ڈھونگ رچایا جا رہا ہے اور کس قدرآ تکھوں میں دھول جھونگی جا رہی ہے۔ بردی درد مندی سے دیکے دل کے ساتھ کہتے ہیں کہ کوئی دیو بندی مولا ناایسی متضا دعبارات اور دعو کہ و بی پرصدائے احتجاج بلند کیوں نہیں کرتا۔ کیا سب سمی مصلحت کے تحت یا آخرت کے خوف سے بے نیاز پی سادھے ہوئے ہیں۔ چلئے عوام نؤعوام ہیں نہیں سمجھ کیتے مگر پیہ اسا تذه اور مدرسین مُهر بدلب کیول بین؟ - کیاسب نے آخرت بھلار کھی ہے؟ ہم ثابت كرين كے كه خاتميت رُتبيه ميں بھى فرق آتا ہے۔ اگر كہتے ہيں كه فرق فيس آتا تو گرائر كى رو سے اور قاعدے ضابطے کے تحت یہ عبارت ہر گز فرضی بھی نہیں رہی۔ تخذیر الناس کے حاشي مين آيات كريمه لو كان فيهما... اور قُلْ إنْ كَانَ لِلرَّحْمَن ... لكو رايا كيا ب كەنانوتۇى صاحب نے بالفرض كى قىدلگائى ہے جس كا مطلب كسى نبوت كا وتوع نامكن اور محال ہےاورلکھا کہ!'' دونوں آیات میں اِن اور آؤ بالفرض کامعنی ادا کرتے ہیں''۔ (حاشیہ ص ۵۵) مطلب ہے کہ جو بات اِن اور آؤ سے ہور ہی ہے بیامور ممکن نہیں۔ جبکہ مولا نامحمہ ادریس کا ندهلوی لکھتے ہیں: " کالمیہ کو محاورہ عرب میں محالات کے لئے مستعمل ہوتا ہے جيها كه لَوْ كَانَ فِيهِهِ مَا... الخ قُلُ لَوْ كَانَ مَعَةُ الِهَاةُ... الخاورامور مَكنه كَ لِيَحَكمه إن إور إذا مستعمل ہوتا ہے'' (مسک الخنام صفحہ ۲۳، ۲۳) جَو چیز تخدیر الناس کے حاشیہ نگاروں کے

اس وقت ہمارے سامنے کتاب استخدیم المنطق ' کھلی پڑی ہے جس کے مؤسف مولا ناڈا کٹرعمیداللہ عہاس الندوی سابال پروفیسرائم القرتی ہوئی مکہ مکرمہ ہیں۔ لکھنے ہیں: لُو گان فیٹھیما الیا اُلّااللّٰہ لَفَسَدَتَا یکی فساد کا وقوع معلق ہے تعدّ وضایان برحق کے وجود پر اور فساو نظام موجود ٹیس ہے، بیٹیس ہوگا کہ آفا ہے کسی روز نہ لگا، ہوانہ چلے آفا ہے کی گروش ڈک جائے اتواس ہے معلوم ہُوا کہ فساد ٹیس ہے۔ پھراس کا واضح متیجہ یہ ہے کہ تعدّ و آلہہ برحق ٹیس ہے۔ اور آیت میں ارتباط شرطی ایجا لی ہے، اس لیے قضیہ موجہ ہُوا' ( تشہیم النظق صلح ہوا اسلوم و دارالا شاعت کراچی)

ہے جس سے مطحی ذہنوں کا شکوک وشبہات میں جتلا ہونا تو اُن کی مجبوری ہے جبکہ اسلام شناس حفزات اس کومجنوں کی بڑے مختلف نہیں کیجھتے ہیں۔''

(اصول تعفير صلح ٢٢٨ ، ٢٢٨ فقاميه كمّاب كمراه جور)

اس کے بعد علامہ پیرمجر چشتی نے ای طرح کی دواور مثالیں دے کر فر مایا: ''ضروریات دیدیہ چاہے علم غیب ذاتی کا اللہ تعالی کا خاصہ ہونے کا عقیدہ ہو یا ازلیت واہدیت کواللہ تعالیٰ کا خاصہ جاننے کاعقیدہ ہو، الله وحدة لاشريك كووصفِ ألُو هيت مين تنها، يكنّا ومنفر وسجحن كاعقيده بويارسول معظم خاتمي مرتبت مافيع كوخاتم النبيين بمعنى نبي آخرالزمان جانے كاعقيده بوياكوئي اورايياعقيده وحكم بوجس كاحصرُ اسلام بونا تاریخ کے ہر دور میں جملداہل قبلد کے مابین ایسامسلمد ومشہور ہوکد اس کواسلامی حکم ثابت کرنے کے لئے دلیل تلاش کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی جاتی ہو۔ تو اس کی ضدیا نقیض کا عقیدہ رکھنے والا یا انجانے میں اس کی ضدیا نقیض کا ارتکاب کرنے والا ملتزم کفر (اپنے أورُ كفرلا زم كرينے والا) بوجاتا ہے ۔ "(اسول جمفيرسني ٢٣٠)

قضية فرضيه كامغالطه:

اس کے بعد علامہ پیرمچر چشتی'' خلاصة الکلام بعد التحقیق'' کے عنوان سے فرماتے ہیں: "تضير مفروضه ميل كسى غير مرادى چيز كوموجود فرض كر كاس سے جائز مدعا کو ابت کیا جاتا ہے جیسے قرآن شریف کی فدکورہ آیات (لُوْكَا نَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَكَ... وغيره) مِن اللَّهُ تَعَالَى فَ بالترتيب شرك كوباطل اورتو حيدكو ثابت كرنے كے لئے آلہہ غير اللہ كو مفروض الوجود كركے تو حيد كى فېماكش (تصيحت و ہدايت) فرمائی.... علی بٰزا لقیاس قرآن و سنت کے جن جن مقامات پر قضیہ مفروضہ

صرف بالذّات اور بالواسط كاب جوحمل اوراتصاف (صفت ركف) كي راه مين ركاوث نہیں ہے۔جیسے واسط فی العروض غیر سفیر محض کے تمام جزئیات میں ہوتا ہے انصاف بیہ ہے كە قائل كاپدىكام التزام كفرى دوسرى تتم بونے كے سوااور پچھنيس ہے۔جس كے مطابق غیراللہ کے لئے علم غیب ذاتی جاننے کواللہ تعالی کی توحید علمی کے مُنافی (خلاف) نہ کہہ کر ضرورت دین کے نقیض (برعس) کا صرافتاً ارتکاب کیا گیا ہے کیوں کہ غیراللہ کا علم غیب ذاتی کو جاننا تو حیدعلمی کے منافی (خلاف) ہونے کا جو اسلامی عقیدہ ہے، وہ اپنی جگہ ضرورت دینی ہے کہ اہل اسلام کے دین دارطبقہ کا خاص وعام، تاریخ کے ہر دور میں اس کو اسلام کا حصہ مجھتا آیا ہے۔اورمسلم معاشرہ میں اس کا اسلامی اعتقادیات کا حصہ ہونا اتنا مشہور ہے کہ اس پر دلیل دینے کی ضرورت محسوں نہیں کی جاتی۔ جبکہ اس قول میں'' توحید علمی میں پچھفر ق نبیں آئے گا'' کہنا،اس کی صرح کفیض (ضد) ہے اور نقیضین (وو تقیضوں) میں سے ایک کا ارتکاب آپ ہی دوسرے کی نفی پر دلیل ہے جس کے بعد کو کی اور دلیل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے جواز کے لئے اتصاف بوصفِ العالمیت بالذّات و بالعرض كي زكوره تاويل (يعني الله تعالى كي عالميت بالغيب بالذّات اور أن ذواتِ قدسيه کی عالميت بالغيب بالعرض) کا سهارالينا اور واسطه فی العروض غيرسفيرمحض کی مثال دیناالہیات کو مادیات پر قیاس کرنے کی ہے گل جسارت کے سوااور پھی نہیں ہے کیوں كة علم غيب ذاتى الله تعالى كاخاصه مونا النهيات كالمسئله ہے ماديات كانہيں اور غيرالله كااس کے ساتھ متصف ہونا ضرورت دین کے منافی ہونے کی وجہ سے ضرورت دینی کا منافی ہونا عقیدہ کا مسلہ ہے جومعنوی اور غیر محسوس چیز ہے جبکہ واسطہ فی العروض کی ندکور و مثال محسوسات كينبيله سے بلندا تو حيد في العلم كے منافی اس صرح التزام كفركوا سلام كا حصه ثابت كرنے كے لئے جو پچھ كہا گيا ہے، بے كل اجتها داور وسوسهُ شيطان كے سوااور پچھ تيس "النزام كفرى ووقتم جمل ميل ملب اسلام كركس ايس تحكم سالكارو تكذيب كرتاب جوخرورت دين ے جے مسلم گرانے کا کو کی فردر سول اللہ منابع کے ختم نبوت کوختم زبانی تشلیم کرنے ہے انکار کر کے اے نا دان موام کا خیال قرار دے۔'' (أصول تلفیر سفیہ ۱۲۸،۱۲۸)

232

كـ"اكربالفرض بعدزماند بوى الله كول دومراني پيدا موجائ تو پھر بھی ختم نبوت محدی الفظ میں کوئی فرق نبیں آئے گا''کسی اسلامی بات كونابت كرنے كے لئے نيس ب بلك ختم نبوت محرى عليل كورنے كے لئے ہے، ضرورت ويني كے تقيض (خلاف) كو ثابت كرنے كے لئے ہے اور محتم نبوت کے ضرورت وین والے اجماعی عقید و اسلام كے مقابلہ ميں جديدعقيدہ كومرة ج كرنے كے لئے ہے جو بجائے خود صریح التزام کفر ہے۔ایسے قضیہ مفروضہ کا مومن مسلمان توموج بھی نہیں سکتا چہ جا تیکہ اس کا بہانہ بنا کرنا مجھود نیا کومغالطہ دے۔''

(اسول تكفيرسني ١٣٠٥ ٢٣٠)

ا کثر کہا جاتا ہے کہ کسی مسئلہ میں پھینے کی صرف ایک وجہ ہوتو مفتی پر لازم ہے کہ اچھا گمان کرتے ہوئے اُس ایک پڑمل کرے۔اس کے جواب میں علامہ بیر محمد چشتی فرماتے ہیں:

> " ختم زمانی کاعقیده ضروریات وین کے قبیلہ سے ہمااء کا خیال قراردے کرائ کے مقابلہ میں دوسرامفہوم اختراع کرنے والا ضرورت وین سے صراحتاً منکر ہور ہاہے جوالتز ام کفرہے۔''

(أصول عمير سني ١٩٧٧)

جبكه يه جمله بھى پڑھنے اور ياور كھنے كائق ہے: ''التزام كفرك ليُصرح في الكفر جونا ضروري ب'' (اينا سفيره) لينى صريح فى الكفر عبارت يرعى التزام كفر كاحكم عائد كياجا تا ہےا۔ تعیسوی مثال: وُاکثر خالد محود، مولانا نانونوی کی عبارت "اگر بالفرض آپ کے زماند میں...الخ"نقل کر کے کہتے ہیں:"بیماری بات ای شرط پر کی جاری ہے"اگر بایل معنی تح يركيا جائے" آ مح إى كى جزاندكور ب- وه معنى كيا ب؟ " محضور (مائيم) كا وصف

استعال کیا گیا ہے وہیں پر ہمیشہ کی جائز مدعا کوبی ثابت کیا گیا ہے جبكه التزام كفرك مذكوره مثالول (بالذات و بالعرض والى) ك ارتكاب كرنے كے لئے اس كا ناجائز اور بے كل بهاند بنايا جار ہا ہے جس میں ذرہ برابر معقولیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پراللہ تعالی کی توحيد في العلم كے ظرورت وين والے عقيدو كے مُنافي (خلاف) شرک ایجاد کرنے والوں کا بیاکہنا کہ'' بالفرض اگر کوئی ملک مقرّ ب یارسول معظم علم غیب ذاتی کو جانے تواللہ تعالیٰ کی توحید علمی میں کوئی فرق نيس آئے گا"ر كيونك الله تعالى كى عالميت بالغيب بالذات ب جبكدأن كى عالميت بالغيب بالعرض اور هرما بالعرض ما بالذات كاثمراور أس كالازمه ب- جب لازم ولمزوم كااور بالذات وبالعرض كافرق ہے تو پھر مشرک کیوں ہوا اور تو حید میں فرق کیوں آئے؟ تو ظاہر ہے کہ بیانداز استدلال کی جائز مدعا کو ثابت کرنے کے لئے نہیں بلکہ ضرورت دین کے نقیض (خلاف) کو ثابت کرنے کے لئے ہے جو بجائے خود صری التزام کفر ہے جس کی گنجائش قضیہ مفروضہ کے حوالے سے اسلام میں نہیں ہے۔ ای طرح غیر اللہ کی ازایت و ابدیت کے محال کومفروض آلوجو دنصور کر کے جھوٹے بدعیان تصوف مراہوں کا بیکہنا کہ''اگر میرے قیوم زمان پیرومرشد کوازلی وابدی كها جائے تو تو حيد بيس كوئي فرق نبيس آئے گا" كسى جائز مدعا اور اللای بات کو فابت کرنے کے لئے نہیں ہے بلدتو حید تو ر نے کے لئے ہے،ضرورت ڈینی کے نقیض (خلاف) کوٹابت کرنے کے لئے ب- ابیاقضیدِ مفروضدندونیائے اسلام میں ممکن بے ندونیائے عقل میں۔ای طرح محتم نبوت وزمانی کا بند ورواز ہ تو ڑنے والوں کا یہ کہنا فرق ہوا۔

جوتھی مثال: ''حضور من اللے کے بعد کوئی نبی مقدر مانا جائے تو اسے بھی حضور من آھا کے آفتاب نبوت سے مستنیر مقدر مانا جائے گا۔اور اس سے حضور من اللے کی خاتمیت مرتبی میں واقعی پچے فرق نبیس آئے گا''۔ (مقدر سفے ۱۷)

آپ نے ویچے اس عبارت میں کہیں بھی الفاظ'' اگر'' اور'' بالفرض'' موجود فہیں۔ معنی وی برآ مد ہوگا جو'' بالفرض'' کیماتھ لکھ کر ہوگا۔ اے آخر کیوکر شلیم نہیں کیا جاتا کہ جب خاتمیت مجری کو آپ نے خاتمیت مرتبی میں لے لیا تو اب بالفرض کیماتھ بھی عبارت فرضی نہ رہی۔ نبی کا آٹا اس عبارت سے بھی قابت ہوا۔ جب ڈاکٹر صاحب کواسکا اصاب ہوا تو بھر اس جملے کا اضافہ کر دیا تا کہ بات سمجھ میں آنے ہی نہ پائے۔'' کیونکہ اسلام کے مجموعی عقیدے میں فتم نبوت مرتبی اور فتم نبوت زمانی دونوں کا ماننا ضروری ہے''۔ اور ہاں میہ بات تو مفتی محرشفیع صاحب دیو بندی اور علامہ الورشاہ شمیری سے پوچھے کہ خاتمیت مرتبی میں واقعی فرق آتا ہے یانیس'

یہاں ڈاکٹر صاحب اور اُن کے ہم نواؤں ہے اگر پوچھ لیا جائے کہ'' خاتم النہیں'' کے معنیٰ ختم مرتبی کس نے اور کب کئے؟ صرف ایک حوالہ در کار ہے۔ چودہ پندرہ سوسالہ دینی اسلامی لٹریچر موجود ہے، کسی ایک کتاب سے صرف ایک حوالہ نکال کر دکھا دیں کہ فلاں صاحب نے ختم مرتبی اور ختم زمانی دونوں معنی لیے ہیں اور دونوں کا مانتا ضروری ہے۔ اِن گُذِیْد صلیقین۔

بعد زمانہ نبوی منافظ کوئی نبی پیدا ہوتو خاتمیت مرتبی بھی باقی نبیس رہتی : واکٹر خالد صاحب کواپنے حلقہ میں ایسی متنازعہ عبارات پر گفتگو کرنے کا بہت ماہر فن سمجھا جاتا ہے آپ نے مقدمہ تحذیر الناس میں خون پسیندائیک کرئے بیمنوانے ک کوشش کی ہے کہ نانوتوی صاحب نے ہر بات اپنے کیے گئے معنی ''بالذات نجی''کے نبوت ہے موصوف بالذات ہونا'' ظاہر ہے اس معنی کے اعتبار ہے آپ کے زمانہ میں بھی کہیں نبوت ہوتو آپ کے زمانہ میں بھی کہیں نبوت ہوتو آپ کا خاتم ہونا ختم نبوت مرتبی کے لحاظ سے بدستور قائم رہتا ہے۔ افسوں کہ طحد کین ان خط کشیدہ الفاظ کوسرا سرمٹا دیتے ہیں اور بات اُلچے کررہ جاتی ہے اس عبارت کو اس شرط ہے کاٹ کر بیان کرنا اور خاتمیت سے ختم نبوت مرتبی مراد نہ لینا اس عبارت پر براظلم ہوگا''۔ (مقدمة خذیان سوفہ ۱۱)

یعنی فتم نبوت مرتبی کے اعتبارے آپ کے زمانہ میں بھی کوئی نبی آسکتا ہے اور آپ کا خاتم ہونا بلحاظ فتم مرتبی بدستور قائم رہتا ہے۔ نبی کا آنا اس ہے بھی ٹابت ہوا۔ زور اس پر ہے کہ خاتمیت مرتبی میں چھے فرق ٹہیں آتا۔ یعنی نا نوتوی صاحب کامعنی لیا جائے تو نبی کے آنے میں کوئی رکا وٹنییں ....

> "( كيونكه آپ باذن الله تعالى نبى بالذات بيس) پس اس كوخاتم ذاتى كهاجا تا ہے اوراس مرتبه كانام خاتميت ذاتيہ ہے"۔

(تحذیرالناس صفور اامولا نامنظور نعمالی کا دشاست) اور حضور منظیری کے بعد کسی نبی کے آئے سے اس خاتمیت ذاشیہ میں فرق نہیں آتا (یاور ہے کہ خاتمیت واتی ، خاتمیت ازتبی ، خاتمیت مرتبی وغیر وسب ایک ہی شے کا نام ہے۔اور ریسب ' مرتبہ' ای کے نام ہیں )

ڈاکٹر صاحب نے جب دیکھا کہ نبی کا آنا تواس ہے بھی ثابت ہوتا ہے تو اپنی عبارت کے آخر میں ذہن کارخ موڑنے کے لیے پیلکھ دیا:

"اسلام كے مجموعى عقيدے كے ليے فتم نبوت مرتبى اور فتم نبوت زمانى دونوں كو مانناضرورى ہے"۔ (مقدر سفیدا)

یعتی جہال مشکل چیش آجائے وہال موقعہ کی مناسبت و کیے گر بیان بدل او مجھی ایک خاتمیت کو مان او، دوسری کو نکال دو۔ بھی دونوں کو بیک وفت مان اور کوئی اصول اور کوئی گلیہ تشکیم نہ کرو۔ اسلام کے جموعی عقیدے اور آپ کے عقیدے بیں زبین وآسان کا السيس آتا" بيعقيده آپ كاكس صورت اوركس بناء پر ب؟ توجواب سيهوگا كه حضور الفاق ك الدكى نى كے پيدا ہونے پر-اگريد جواب غلط بو پھرآپ بى بتائيے كە" خاتميت مرتبى کی بقا کا عقیدہ کس صورت میں ہے؟ جواب میں آپ اگر کہیں کہ مارے مولانا نے " بالفرض" كها ہے اور بيمحض فرضى بات ہے تو بيہ بہت بڑا دجل اور فريب ہو گا۔ كيونك بيہ عقیدہ آپ کا فرضی عقیدہ ہر گزنہیں بلکہ حقیقی اور متعقل عقیدہ ہے۔ ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے مقدمہ میں بار بارلکھا ہے کہ''حضور مان کے ابعد کوئی نبی آئے'' تو واقعی خاتمیت مرتبی یں پچھ فرق نہیں آئے گا اور ویگر علانے و بو بندنے بھی یبی لکھا ہے۔ جیسا کہ مولا نا منظور نعمانی صاحب نے'' فیصلہ کن مناظرہ'' میں طبیب کی مثال سے واضح کیا ہے مگر اسکے ہاوجود میں تکہیں اور عربیاں بے حیاتی کے طعنے عطافر ماتے ہیں۔اوراُ نھوں نے خود کواہل فہم کے اس گروہ بیں شامل لکھا ہے جس اہل فہم کا ذکر نا نوتو کی صاحب نے فرمایا تھا۔ جو خاتم انتہین كامعني " أخرى ني" عوام كاخيال محستا باورشايان شان معنى بالذات نبي كرتا ب\_ آئي و مکھتے ہیں کہ حضور مؤلیظ کے بعد نبی کے آنے ہے آپ کی خاتمیت مرتبی قائم رہتی ہے یاوہ می باتی نہیں رہتی ۔ تو ہمارا کہنا ہہ ہے کہ خاتمیت مرتبی بھی باتی نہیں رہتی ۔ اگر بیدواقعی ثابت ہوجا تا ہے جیسا کہ ہماراد موئ ہے تو کیا خیال کرتے ہیں بدلوگ اپنی ان کتابوں اور عبارتوں كوكہال لے جائيں گے۔ كيا انہيں پرحق پانچتا ہے كہ بية قاديانيوں كے خلاف آواز ا شائیں جُریکیں چلائیں اور تنظیمیں بنائیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ نہ کریں اور تجدید ایمان نه کریں۔ بیتو کوئی عظمندی کی بات نہیں کہ دوسرے کا ناحق وفاع کرتے

وْاكْرُ خَالدْمْحُووصاحب لِكُصّة بين:

ا عايناايمان ضائع كرلياجا ـــ -

'' آئے پہلے اس پرغور کریں کہ حضور مٹائیل کو خاتم النہیں کہنے کی کیا وجہ ہوسکتی ہےا در معلوم کریں کہ آپ کو کس وجہ ہے آخری نبی بنایا گیا۔ اسکی کی وجوہ ہوسکتی ہیں'۔ حوالے سے کی ہے لہذا اس معنی کے اعتبار سے عبار توں کو لیا جائے تو کوئی البحن باتی نہیں رہتی۔ ور نہ تو اُنھوں نے ہمیں' ملحدین' کے لقب سے بھی نواز اہے اور بار بار کہا ہے کہ اس شرط' بایں معنی تجویز کیا جائے ہے کاٹ کر بیان کر نا اس عبارت پر برواظلم ہے۔ اس تکرار پر اُنھوں نے عافیت بھی اور بار بار کہا کہ اس شرط کے اعتبار سے کوئی نبی اب آ بھی جائے تو فائمیت مرتبی میں پچھ فرق نہیں آتا۔ یبی طرز اور طریقہ مولانا محمد اور لیس کا ندھلوی، مولانا فردوس شاہ قصوری، مولانا سرفر از صفدر گاھروی صیبین احمد مدنی، مولانا منظور نعمانی، مولانا فردوس شاہ قصوری، مولانا سرفر از صفدر گاھروی اور دیگر علی اور دیگر علی اور دیگر علی حب تو اس میدان کے مناظر سے گر ج

کیا ہے بات جہاں بات بنائے نہ ہے وہ بھی ایک بی چوڑی مثال دے کر آخر میں لکھتے ہیں:
''بہر حال بیر طبیب صرف زمانہ ہی کے اعتبارے خاتم نہیں ہے بلکہ اپنے فن کے کمال کے اعتبارے بھی خاتم ہے۔ اور بید وسری خاتمیت ایسی ہے کہا گر بالفرض اس کے زمانہ میں یااس کے بعد بھی کوئی طبیب ایسی ہے کہا گر بالفرض اس کے زمانہ میں یااس کے بعد بھی کوئی طبیب آجائے تو اُس کی اِس خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا''۔

(فيملدكن مناظره/تحذيرالناس صليه المطبوعه مكتبه هيفيه)

اب و یکھے کے فرق نہ آنے کا نہ کورہ عقیدہ نے نبی کے آنے سے بی مشروط ہے۔
ور نہ سرے سے نبی کا آنا بی نہ مانا جائے تو فرق آنے ، نہ آنے کا سوال بی اٹھ جاتا ہے۔
ونیائے دیو بند میں جس خاتمیت مرتبی میں فرق نہ آنے کا ہنگامہ وغوغا برپا ہے وہ نبی کے
ونیائے دیو بند میں جس خاتمیت مرتبی میں فرق نہ آنے کا ہنگامہ وغوغا برپا ہے وہ نبی کہ آنا بھی تنایم۔
آنے کے بعد ای تو ہے گئے یہ جو بار بار''خاتمیت مرتبی میں فرق نہیں آتا'' کی رہ آپ ورنہ آپ سے کوئی پو ہے گئے یہ جو بار بار''خاتمیت مرتبی میں فرق نہیں آتا'' کی رہ آپ سے لگا رکھی ہے اور آسان سر پر اُٹھار کھا ہے اور کیف افسوں مل ال کر کہتے ہیں کہ بائے اس

اى الديش كايك حاشيدين كهاات:

''جس قدر کمالات اور مراتب نبوت میں وہ سب آپ کی ذات ستودہ صفات پرختم ہیں۔'' (اینا سنوس)

مولا نافر دوس شا وقصوري ديو بندي لكصة بين:

" ب شک حقیقت محریہ جو وقت اور زمانہ کی اصل بنیاد ہے تقدیم، تاخیر بلکہ تمام عوارض جسمانی سے بالاتر ہے ایسا بلند و برتر مرتبہ اور مقام ہے کداگر بالفرض کوئی نبی آپ کے بعد بھی آجاتا تو یہ مرتبہ پھر بھی آپ بی کا تھا کیونکہ خاتمیت ذاتی اور مرتبی کا مطلب یہ ہے کہ تمام درجات کمالات ومراتب آپ کی ذات پرختم ہیں'۔

(14でかもに)

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے چاروجوہ لکھ کر کہا: ''میدوجوہ بے شک برحق ہیں لیکن علت العلل نہیں۔ بنیا دی وجہ ایسی ہوئی چاہیے جس میں حضور منافیق کی اپنی شان لپٹی ہو''۔

(مقدمة تخذير الناس س١٢)

پھرعلت العلل یعنی تمام وجوہات مذکورہ کی بنیاد بالذات نبی کو بتایا گیا۔ آسان الفاظ میں سید کہ آپ کا خاتم النبیین ہونا آپ کے مرتبے کو ظاہر کرتا ہے لہذا آخری نبی میں حضور طابع کی شان لیٹی ہوئی ہوں اس لیے اس کی وجدایس ہوجس میں آپ کی اپنی شان لیٹی ہوئی ہو۔ اور وہ ہے آپ کا سب سے بلند مرتبہ نبی ہونا اس لیے کہ آپ بالذات نبی میں ۔ اور دہ ہے آپ کا سب سے بلند مرتبہ نبی ہونا اس لیے کہ آپ بالذات نبی میں ۔ اور دہ ہے آپ کا سب سے بلند مرتبہ نبی ہونا اس لیے کہ آپ بالذات نبی میں ۔ اور دہ فیصلہ کن مناظرہ 'میں مولانا منظور نعمانی صاحب نے فرمایا:

''ای مرتبه کانام خاتمیت ذاتی ہے۔'' یہی عبارت یعنی''ای مرتبہ کانام خاتمیت ذاتیہ ہے''تحذیرالناس مکتبہ هفیظیہ کے صفحہ ااپر بحوالہ منظور نعمانی موجود ہے۔ تحذیرالناس کے حاشیہ میں حافظ عزیز الرحمٰن دیو بندی لکھتے ہیں: ''خاتمیت کا دارو مدارآپ کے مرتبہ پر ہے''۔ (سسس) ادرص ۱۲۳ کے حاشیہ میں ہے:

"فاتم النهيين كےمعانی سيهوئے۔

پہلامعنی: کہ بلندی رتبہ میں سب سے بلنداور آخری رتبہ پانے والے۔

دوسرامعنی بیہ ہے کہ مرتبہ میں سب نبیوں ہے آخری مرتبہ والے اور زمانہ کے لحاظ ہے آخر

میں آئے والے۔(ماثیر تفدیر الناس من ۲۸ کیند هیفیہ کو جرانوالہ) شور مال میں کے ایک میں اور ایک میں میں کا انتقالیہ کا انتقالیہ کا انتقالیہ کا انتقالیہ کا انتقالیہ کا انتقالیہ

تحذیرالناس کے ایک دوسرے ایڈیشن میں ایک جگہ یوں حاشید ویا گیا: '' خاتم النہین شمے ایسے معنی لینے چاہئیں کہ جس سے پورے طور پر کامل واکمل فضیلت محمدی مناقظ ثابت ہو۔''

( تخذي الناس حاشيه مغية اكتب خاندر فيميذ ديوبند)

مفتی محد شفیع و بو بندی لکھتے ہیں:

" جب المخضرت من المل كى بعثت ہے كوكى توم، كوكى انسان ،كى زمانہ اور کسی قرن میں پیدا ہونے والاستین اور خارج نہیں بلکہ قیامت تک ونیامیں پیداہونے والےانسان سارےآب بی کی اُست ہیں۔ توان حالات میں اگرآپ کے بعد دوسرائی پارسول آنا ہے تو آپ کی انتیازی فضیات باقی نہیں رہتی۔آپ کی اُمت پھراس نبی کی اُمت کہلائے كى جو بعد يس مبعوث بوا" ( عم نبوت كال مفيهم اادارة العارف كرايى)

پرستاران تحذیرالناس کا کبناتھا کہ نبی کے آنے سے خاتمیت مرتبی بدستور قائم رہتی ہے۔الکے اپنے طبقے اور عقیدے کے جناب مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کے بعددوسرانبي يارسول آئے تو آپ كى التيازى فضيات باتى تبيس رہتى - جب التيازى فضيات ای باقی ندر ہی تو آپ لوگوں کی بتائی گئی خاتمیت مرتبی کہاں باقی رہی۔ زمانی کے ساتھ مرتبی وونوں کا خاتمہ ہوجا تا ہے۔ اس لیے کہ ' خاتمیت کا دارومدارآپ کے مرتبہ پر ہے۔

التیازی فضیات مرتبے میں باندی پیدا کرتی ہاور التیازی فضیات نہ ہونے ہے مرتبہ کم ہوجا تا ہے، مرتبہ کم ہُواتو خاتمیت ذاتی یا خاتمیت مرتبی بھی باتی ندرہی۔ نتیجہ سے لكلاكدا كرحضور من فيل ك بعد كوكى في بيدا موقو پحرند خاتميت زمانى باتى راتى بن خاتميت مرتبی ایساعقیده صریح کفریه بهوار (والعیاذ بالله)

مفتى يوشفع صاحب ديوبندى لكصة بين:

اصل ہے اور آپ بی اوّل نبی ہیں اور آخر بھی۔ ازل میں بھی اور ابد ہیں بھی، ندآ پ سے پہلے کوئی نبی اور نہ بعد کوئی نبی ۔ سارے انبیاء کی نبوت آپ کی نبوت کا فیض ہے۔ اگر بفرض محال دوسرا نبی بھی آئے تو آپ کی نبوت اس کی نبوت کی اصل ہوگی اور آپ ہی کی نبوت کا فیض ہوگی، اور آپ اس کی نبوت کے بھی ذاتی اعتبارے خاتم ہوں مے جس طرح تمام انبیاء بنتی کے آپ خاتم ہیں'۔ (بکیابی تیمیا علاء الل سنت وجماعت سے ہیں صفحہ ١٨٠١ مطبوعه مکنتبه ایل سنت و جماعت لا جور روژ ، سرگودها ) و بی دورتگی جال اس عبارت میں بھی ے کہ آپ خاتم بھی ہیں اور آپ کے بعد کی بی کے آئے ہے آپ کی خاتمیت میں فرق

ہم جو بار بار لکھتے ہیں کہ مولانا ٹائوتوی کا ساراز ورافضلیت و بلند مرتبہ پر ہے، زمانے کے اوّل وآخر پرنہیں۔ اور خاتمیت محری سے مراد خاتمیت زمانی ہی ہے۔ البتہ خاتم كامعنى مرتبے كے اعتبار سے سب سے بلندليا جائے تو أن كے خيال ميں بعد ميں جمي كى نی کے آئے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بات جناب فردوس شاہ صاحب کی اس عبارت سے

مولا باسرفرازصفدر لكصة بين:

مسم نبوت اور کذیرالناس

" آنخضرت مَافِيْلِ بايم عنى خاتم النبيين بين كدنبوت كے تمام مراتب آپ رختم بیل " (بانی داراعلوم دیو بترصلی ۲۱)

علائے و یو بند کی تصریحات سے ثابت ہوا کہ فاتمیت کا دارومدارم تبدیر ہے اور ا گر حضور من الفیار کے بعد کوئی نبی آجائے تو آپ کے مرتبہ میں پچے فرق نبیس آتا کیونکہ علمائے د یو بند کی بتائی گئ خاتمیت مرتبی ای صورت میں قائم رہ عتی ہے کہ آپ کے مرتبے میں فرق نہ آئے۔ مرجے میں فرق آیا تو خاتمیت گئی۔ پھر خاتمیت مرتبی کا نام ونشان بھی ہاتی نہیں ر بتا۔ اسی مر ہے اور شان کو قائم رکھنے کے لیے نانوتو ی صاحب نے بزعم خود خاتم النہیں کا معنی بالذات نبی کیا اور آخری نبی میں کھے فضیلت نہ مانی۔ ہمارا وعویٰ سے بے کہ حضور علیہ

بخدا یوںمحسوں ہوتا ہے کہ مفتی صاحب مرزا قادیانی کانہیں ، قاسم نالولو ی کار ذ لررہے ہیں۔

اسعبارت سے ينتجدلكا:

(۱) نجات کا انصار بعد میں آنے والے بی کی اتباع پر ہوگا ( کیونکہ نبوت کے لواز مات تو اُس کیسا تھ ضرور ہوں گے اس سے حضور تاہیخ کا مرتبہ کم ہوجائے گا)

(۲) حضور تناہیخ کے بعد نبی آنے کا عقیدہ رکھنے پرحرفاً حرفاً تنیں پاروں پر عمل،
آنحضرت تناہیخ کی تمام احادیث کے کامل اتباع اور آپ کی سنت کی انتبائی پیروی کے باوجود خود کو دوزخ سے بچانا غیر ممکن ہے (اس سے بھی آپ کے مرتبے ہیں معاذ اللہ کی ثابت ہوئی کیونکہ اس طرح آپ کالا یا ہوا قرآن آپ کی تعلیمات و فرمودات اور آپ کی پیروی ہیں وہ خصوصیت ندر ہی جو بعد ہیں کی تعلیمات و فرمودات اور آپ کی پیروی ہیں وہ خصوصیت ندر ہی جو بعد ہیں کی نئے کے نہ آنے سے تھی۔ (والعیاذ باللہ)

(۳) حضور ما الفالم كالم بعد كسى كو نبى مانيخ سے حضور منافظ كور حملة اللعالمين نہيں كہا جاسكا۔ (اس سے آپ كامر تبدیقینا كم ہوجائے گا)

مفتی صاحب کی اس عبارت کی روشی میں کیااب بھی پہاجا سکتا ہے کہ بعد زمانہ بوک سڑھی نے کوئی نبی پیدا ہوتو خاتمیت کا سارا داروں دارتو آپ کے مرتبہ پر بتایا گیا تھا جب مرتبہ ہی وہ ندر ہاتو خاتمیت کہاں رہے گی۔ داروں دارتو آپ کے مرتبہ پر بتایا گیا تھا جب مرتبہ ہی وہ ندر ہاتو خاتمیت کہاں رہے گی۔ دوسری ہات بیکہ نانوتو می صاحب نے بھی تجویز کا کہا تھا" بلکداگر بالفرض بعد زمانہ نبوی سڑھی کوئی نبی بیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محدی میں پھوفرق ندآیگا چہ جائے کہ آپ کے معاصر (آپ کے زمانہ میں) کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے ای زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے"۔ (تحذیرالاس میں اس

مفتی صاحب کا فتوک ہیہے: '' ثابت ہوا کہ جو شخص آنخضرت مؤلیق کے بعد کسی قتم کا کوئی نبی دنیا " پس اگر آ مخضرت مالی کے بعد بھی کوئی کسی متم کا نبی پیدا ہوخواہ تشريعي ہو ياغيرتشريعي يا بقول مرزا صاحب ظلي يا بروزي بهرحال جب كدوه نبي بي تو أمت محديد كي نجات أس وفت أس يرايمان لانے اور اُس کی اتباع کرنے میں مخصر ہوگی اور وہ آنخضرت من الجائم پر كتنے صدق دل سے ايمان لائيس اور آپ من الفالم كى كتنى ہى پيروى کریں اس ونت تک ہرگز جنت کی صورت نہیں و کھے سکتے جب تک کہ اُس جدید نبی کی چوکھٹ پر سر شدر کھو یں اور اُس وقت اگر آپ کا کو کی أمتى بيه جاب كه قرآن مجيد كے تميں ياروں يرحرفا حرفا عمل اور آخضرت نا كل تمام احاديث كاكال اتباع اورآب نا كل كى سنت کی انتہائی پیروی کر کے اپنے آپ کو دوزخ سے بچالے توبیاً س کے لیے غیرممکن ہوگا۔ جب تک کدأس نبی کے سابیر میں پناہ نہ لے۔ جس کو دوسر کے نفقول میں بول کہا جا سکتا ہے کہ اس نبی کے پیدا ہونے کے بعد اہل عالم کی رشد و ہدایت اور اُن کی فلاح و بہود (خاکم بد بن ) آپ کے دامن شفقت میں نہیں اور آج اُن کی نجات اُخروی آپ کے سابیہ عاطفت میں نہیں ملتی اور آج گہنگاروں اور کمراہوں کی دارُ و ع شفا ہے رحمۃ اللعالمین کا در بارخالی ہے ( نعوذ ہاللہ ) کیا ایسی حالت میں بھی رحمة اللحالمین كورحمة اللعالمین كہاجاسكتا ہے جب كه وه أن كى شريعت كا انتاع كسى ايك انسان كى نجات كالفيل نه بن سكے۔ ولہذا ثابت ہوا كہ جو مخص آنخضرت ملائل كے بعد كى تتم كاكوئي نی دنیایس جویز کرتا ہے دہ آنخضرت مان کی تو بین اور قرآن مجید کی صریح آیتوں کی تکذیب کررہا ہے اور وہ آپ کو رحمۃ اللعالمین نہیں ما فتار" ( فتم بوت كال سيما) لفظ خاتم بالکسر یا بالفتح جب کسی قوم یا جماعت کی طرف مضاف (نسبت) ہوتو اسکے معنی آخر ہی کے ہوتے ہیں ( مینی زمانہ نبوت ) آیت ندکورہ میں بھی خاتم کی اضافت ( نسبت ) جماعت عبین کی طرف ہے اس لیے اسکے معنی آخر النبیین اور نبیوں کے ختم کرنے والے کے علاوہ اور پچھنیں ہوسکتے ''۔ ( ختم نبوت کا ل میں ۱۷) ہم نے بات سمجھادی ، آ گے۔ ع

وليل نمبرا:

مفتى محد شفيع ويوبندى كراچى لكست إن:

"اگر کوئی نبی جدیدآپ من الفار کے بعد دنیا میں مبعوث ہوتو لازم ہوگا کداب صرف آپ من الفار کا اتباع اور آپ پر ایمان لانا أمت محدید کے لیے کافی ندر ہے گا بلکد أس نبی کی اطاعت پر منحصر ہوجائے گا جو قطعاً سیدالا نبیاء کی شان کے خلاف ہے "۔ (متم نبوت کا سفر ۱۳۸۸)

جس کا آنا قطعا سید الانبیاء علی الله کی شان اقدس کے خلاف ہوائس ہے آپ کی خاتمہ سے آپ کی خاتمہ سے آپ کی خاتمہ سے مرتبی کس طرح ہاتی روسکتی ہے۔ ' شان کے خلاف ہے' کا مطلب ہے کہ کس نے نبی کے آنے ہے آپ کی شان کم ہوتی ہے اور شان میں فرق پڑتا ہے۔ جب شان کم ہوگئ اور شان میں فرق پڑ گیا تو خاتمہت مرتبی کس طرح ہاتی رہے گی۔ کیونکہ خاتمہت مرتبی کے لیے شان لازم ہے جب شان ہی کامل نہ ہوگی تو خاتمہت مرتبی کس طرح ہاتی رہے گی ۔ اس لیے کہ'' خاتمہت کا دارومدارآپ کے مرتبہ پر ہے' ۔ (حاشے تحذیرالاس سے سے سے گی ۔ اس

ايك فرق للحوظار ب:

ایک ہوتا ہے کسی دوسرے کا نبی سی پینے کی شان میں گنتا فی کرتا، یا اُن کی تو بین کرتا، جس سے نبی میں پینے کی شان اور مرجہ تو وہی رہتا ہے البتہ گنتا فی اور تو بین کرنے والا میں تجویز کرتا ہے وہ آنخضرت طاق کی تو بین اور قر آن مجید کی صریح آیتوں کی تکذیب کرر ہا ہے اور وہ آپ کورجمۃ اللعالمین نہیں ما دتا''۔

( فتم نبوت كالل ص ١١٧١)

جب آپ کارتبہ ہاتی ندر ہاتو خاتمیت مرتبی بھی ہاتی ندر ہی کوئکہ'' خاتمیت کا دار و مدار آپ کے مرتبہ پر ہے۔'' ز مانی تو پہلے ہی ہاتی نہیں، اب مرتبی بھی ہاتی نہیں رہی۔ ایسے عقیدے والاضحف فتم نبوت کا مشرکھہرا۔

یکی وجہ ہے کہ خاتم اُنٹیین کی تغییر میں نا نوٹو کی صاحب کی'' تحذیر الناس'' اور مفتی محد شفیع و یو بندی صاحب کی'' ختم نبوت'' میں زمین آسان کا فرق ہے۔ نا نوٹو ی صاحب خاتم اُنٹیین کامعنی بالذات نبی کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں:
صاحب خاتم اُنٹیین کامعنی بالذات نبی کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں:

''اگر بوجه کم التفاتی برول کافنم کمی مضمون تک نه پاینچا بهونو اُن کی شان می که افقه مان آگا'' رقن میسی می مسلم

میں کیا نقصان آگیا''۔ (تحذیراناس ۷۵) ۔ . . : "

جبكه مفتى صاحب كبترين:

''صحابہ و تابعین اور اسلاف متقدیمین کی تغییروں کے بعد ان کے خلاف کوئی قول ایجاد کرنا اور آیت کی مراد اُن سب کے خلاف قرار دینا بیم معنی رکھتا ہے کہ العیاذ ہاللہ تیرہ سو برس تک تمام اُمت نے قرآن کا مطلب غلط سمجھا''۔ (ختم نبوہ میں)

نا نونوى صاحب كاكبنا ب:

''اضافت الی انتہین بایں امتبار کہ نبوت مجملہ اقسام مراقب ہے یہی ہے کہ اس مفہوم کامضاف الیہ دصف نبوت ہے زبانہ نبوت نہیں''۔

(تخذيالائ ص١١١)

مفق محمشفیج دیوبندی کہتے ہیں:

"لغت عرب كِتنبع (تلاش) كرنے سے بھى يبى ثابت ہوتا ہے كہ

کافر ہوجا تا ہے۔ ایک ہے کہ نمی کریم ماڑھ کے بعد جدید نمی کا پیدا ہونا جو سابقہ نہیوں کی طرح اللہ کا بھیجا ہوا ایک ہے ان ہو۔ ایسے نمی کے آئے سے حضور ماڑھ کی ذات مقد سے بلی اظ مرتبہ اور شان ، وہ نہیں رہتی جواب ہے۔ تو پھر آپ کا مرتبہ کم ہوجا تا ہے۔ مرتبہ کم ہوالو خاتمیت مرتبی بھی باتی نہ رہی۔ اس لیے اللہ تعالی نے آپ کو آخری نمی بنایا، تا کہ قیا مت کا ضرف آپ کی نبوت و رسالت جاری رہے اور قیامت تک اُمت کی نبوت آپ کی طرف رہے اور تیامت تک اُمت کی نبوت آپ کی طرف رہے اور سے اور تیامت تک اُمت کی نبوت ہوں۔ ہرز بان پر طرف رہے اور سے کے لیے صرف آپ بی کی تعلیمات باعث نبوات ہوں۔ ہرز بان پر صرف آپ بی کی محمد کا الدالا اللہ محمد رسول اللہ رہے۔ بر عس اس کے آپ کی بیخصوصیات باتی شدر ہیں اور یوں آپ کی میخصوصیات باتی شدر ہیں اور یوں آپ کی میخصوصیات باتی شدر ہیں اور یوں آپ کی میز ہوجا تا۔

دليل نمبريه:

مفتی محد شفع دیو بهندی دوآیات کریمه لکه کرکتے ہیں: "فلاصد بید کدان دونوں آیتوں میں اُمت محد بیعلی صاحبها الصلوق والسلام کوآخرین کے لقب کیساتھ ذکر فرما کراس کا اعلان کیا گیا ہے کہ آنخضرت منافیق آخری نجی اورآپ کی اُمت آخری اُمت ہے۔"

(طرنبت مراه) البذااب اگرکوئی نبی پیدا ہوتو اُمت کی نسبت آپ کی طرف نہیں رہتی اُس نے آنے والے نبی کی طرف ہوجائے گی۔ بیا مت پھر آپ کی اُمت نہ رہی اسی طرح آپ کا مرتبہ کم ہوتا ہے۔ مرتبہ کم ہواتو خاتمیت مرتبی بھی گئی اس لیے کہ آپ کے بقول' خاتمیت کا وارویدار آپ کے مرتبہ پر ہے'۔ (حاثیہ تحذیران سی ۳۳) اور اُلای مرتبہ کا نام خاتمیت ذاخیہ ہے۔' تو جبے بعض عبارات رمنظور نعمانی۔ (تحذیران سووی)

خود ڈاکٹر خالد مجمود سورة واقعد کی آیت و کُلَّةً مِنَ الْاَعِدِیْنَ کے تحت لکھتے ہیں: "جو صُورت بھی ہوا چر مین سے بالا تفاق آں حضرت ما پیلے کی اُمت مراد ہے۔ حضور ما پیلے کی اُمت کا نام آخرین ہونا اس بات کی تو ی

شہادت ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اور آپ کے بعد کوئی نبی تشریقی ہو

یا غیر تشریعی ندہ وگا۔ اگر آپ کے بعد کی غیر تشریعی نبی کا ہونا مان الیاجائے

تو ظاہر ہے کہ پھراس کی اُست ہوگی مند کہ بیاست آخرین کا نام پائے۔

چوشن نبوت کا دعویٰ کرے گا.... ضرور ہے کہ وہ ایک اُست بنادے جو

اس کو نبی جھتی ہو۔ (عقید ڈلائٹ صفی ۱۳۵۲)

وليل تمبره:

مفتی محمشفیع دیوبندی لکھتے ہیں:

'الغرض انبیاء میں سے صرف آپ مزائیم کی اطاعت کو مدار نجات قرار دینا اور مغفرت کے لیے کافی بتلانا اسکا کھلا ہوا اعلان ہے کہ آپکے بعداور کوئی شتم کانبی پیدانہ گا۔ ورنہ کوئی وجنبیں کہ خدا کا کوئی نبی دنیا میں بھیجا جائے اور لوگ اُس کی اطاعت کے لیے مکلف نہ کیے جائیں''۔ (ایناس ۱۵۸،۵۵)

نانونوی صاحب اور واکٹر خالد صاحب کے مطابق اگر' بایں معنی انہونی خاتمیت مرتبی کی شرط کیساتھ کسی نبی کا آنا ونیا بیں بعد زمانہ نبوی خاتھ شاہم کیا جائے تو مفتی صاحب کے مطابق حضور خاتھ کی اطاعت نہدار نجات رہے گی نہ مغفرت کے لیے کافی ، تیسرے ہی کہ لوگ حضور خاتھ کی اطاعت کے مکلف نہ رہیں گے، اور بیکوئی تو بین رسالت کا ارتکاب نہ ہوگا بلکہ حکم خداوندی سے پھراییا ہوگا۔ بیتیوں صورتیں حضور خاتھ کے مرجب کو کم کرنے والی ہیں۔ تواب کسی نبی کے صورتیں حضور خاتھ کے مرجب کو کم کرنے والی ہیں۔ تواب کسی نبی کے آئی کی مرجب کی مرجب کی وجہ سے قائم تھی وہ بلند کے مرجب نبی کے کہ تو کی بقول عکمائے ویو بند مرجب کی وجہ سے قائم تھی وہ بلند مرجب نہ کہ کہ ان کا مرجبہ کا نام مرجبہ نہ در باتو خاتمیت ہی باتی نہ دری ۔ اس لیے کہ 'اسی مرجبہ کا نام مرجبہ نہ دریات اس لیے کہ 'اسی مرجبہ کا نام مرجبہ ندر باتو خاتمیت بھی باتی نہ دری ۔ اس لیے کہ 'اسی مرجبہ کا نام مرجبہ ندر باتو خاتمیت بھی باتی نہ دری ۔ اس لیے کہ 'اسی مرجبہ کا نام

الروت اورفد يامان

ديل نمبر ٨:

مفتی محرشفتا دیو ہندی سورہ اعراف کی ایک آیت کریمہ کی تشریح میں رقسطراز ہیں: ''بیآیت بھی پہلی آیتوں کی طرح آنخضرت منافیاتم کے بعد کسی اور نبی پرایمان لائے بغیر جنت ومغفرت کا وعدہ کرتی ہے اورا گرکوئی اور نبی (اگر چہ بقول مرزاصا حب) بروزی رنگ میں ہی دنیا میں پیدا ہوتا تو بیقر آن کا وعدہ ہرگز پورائیس ہوسکتا''۔ ( منم نبوت س ۱۹۱۹)

قرآن مجیر پیش کرنے والے محدرسول اللہ ما پیلے ہیں جس کا ہر ہر وعدہ سپا ہے تو حضور ما پیلے کے بعد کسی سے بعد کسی سے بعد کسی سے جو کے بعد کسی سے بعد کسی سے بعد کسی سے بعد کسی ہوتا ہے کہ دوبالعرض ، قرآن کا وعدہ ہر گز پورانہیں ہوسکتا۔ اس سے حضور من پیلے کا مرتبہ کم ہوتا ہے کہ جس قرآن کو انھوں نے و نیا کے سامنے پیش کیا اُس کا کوئی وعدہ سپائییں بھی ہے۔ (معاذ اللہ) بیقرآن پیش کرنے والے کی تو بین اور مرتبہ کم کرنے کا باعث ہے۔ جس وجد (نئے نبی کی آمہ) سے آپ کا مرتبہ کم ہووہ آپ کی خاتمیت مرتبی کس طرح باتی رکھ سکنے کا باعث ہو گئے آپ کا مرتبہ کم ہووہ آپ کی خاتمیت مرتبی کس طرح باتی رکھ سکنے کا باعث ہو گئے ہو تا تعیہ ہوا تا م خاتمیت قرات ہے۔ "

وليل نمبره:

مفتی ممشفیع دیوبندی لکھتے ہیں:

''ارشادات قرآنیاوراحادیث نبویداس کا اعلان کرتی ہیں کہ بیا مت کمالات نبوت کیساتھ متصف ہے گرمنصب نبوت آپ کے بعد کسی کو اس لیے نبیس دیاجاتا کہ اس میں آپ کی شان عظمت کی تنقیص ہے''۔

(فتم نبوت کال سردے) ایسی عبارات نے تو تحذیرالناس اوراُس کے پرستاروں کی اس گردان کا ستیانا س میر: خاتمیتِ ذاتیہ ہے۔''

وليل تبرا:

مفتی صاحب کی کتاب فتم نبوت کے صفحہ ۱۵۸،۱۵۷ کی عبارات کا خلاصہ ہیہ ہے کہ کسی سنتے نبی کی آمد کے بعداطاعت رسول من پیلے دخول جنت کو ناکافی اور قرآن مجید کی آیات کا منسوخ ہونالازم آئے گا۔ یہ بات بھی حضور منافیخ کے مراتب ہیں کی کا باعث ہے۔ لبندا جب نبی کی آمد سے مرتبہ نبوت کم ہوگیا تو خاتمیت مرتبی کا بھی خاتمہ ہوگیا اس لیے کہ'' خاتمیت کا دارو مدارآپ کے مرتبہ پر ہے'۔ (ماشی تحذیرالناس ۲۳ کتیہ هیلیہ کوجرانوالی) لیا د

مفتی گرشفیج دیو بندی سورہ محمد کی ایک آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں:

"اس آیت کر بیر میں بھی صاف طور پر وعدہ ہے کہ جو شخص آنخضرت منظفی اور آپ کی وحی پر ایمان لائے گا اس کی مغفرت کی جائے گی اور اس وعدہ میں (آپ کے بعد) کسی دوسرے نبی پر ایمان لا ناشر طنہیں۔

اس وعدہ میں (آپ کے بعد) کسی دوسرے نبی پر ایمان لا ناشر طنہیں۔
جس سے واضح ہو گیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا، ورنہ لا زم ہوگا کہ بیآ بیت منسوخ ہواور محض آنخضرت من بیا تا ہوگا کہ بیآ بیت منسوخ ہواور محض آنخضرت من بیا ہوگا کہ بیآ بیت منسلمانوں کا اتباع کرنا انسان کو نجات نہ دلا سکے اور جو وعدہ آیت میں مسلمانوں کے لیے کیا گیا ہے اس کا مستحق نہ بنا سکے '۔ (محم نبوت کا ل س ۱۳۵۰)

جس نبی کے آنے سے رسول خدا تا گئی کا لایا ہوا قر آن منسوخ ہونے گے اور آپ کی اقتاع نبی کے آنے سے رسول خدا تا گئی کا کا یا ہوا قر آن منسوخ ہونے گے اور آپ کی اقتاع نبیات نبدولا سکے اور سلمانوں پر گناہ اتار نے اور اچھی حالت میں رکھنے کا جو قر آئی وعدہ ہے وہ پوراند ہو سکے تو اس سے حضور تناہی کا مرتبہ کم ہوا تو خاتمیت مرتبی کھی ہاتی ندر ہی۔''اس لیے کہ خاتمیت کا دار و مدار آپ کے مرتبہ پر ہے'' راور اس میں مرتبہ کا نام خاتمیت و اتبہ ہے۔'' (تحذیران سانی ۱۱۱)

م بوت اور کذیراناک

الف: حضور من الفیل کے بعد کو کی نبی مقدر مانا جائے تو اُسے بھی حضور من فیل کے آفتاب نبوۃ سے مستنیر مقدر مانا جائے گا۔ اوراس سے حضور من فیل کی خاتمیت مرتبی میں واقعی کی گا۔ اوراس سے حضور من فیل کی خاتمیت مرتبی میں واقعی کی گھافر تی نبیل آئے گا۔ (مقدمة فقد برالناس ماؤائٹر خالد محود دیو بندی افیسندی)

ب: "بیعبارت اس شرط کے ساتھ کبی گئی تھی کہ "اگر ہایں معنی تجویز کیا جائے" وومعنی کیا ہے اس اس معنی تجویز کیا جائے "وومعنی کیا ہے؟" دحضور کا وصف نبوت سے موصوف بالذات ہونا" (مقد مدص ۱۶)

ع : "اورموضوع ختم نبوت مرتی کابیان "(مقدرس ۱۷) بقول مولا نامنظورنعمانی که

ن "مرتبه كانام خاتميت ذاتى بـ"اوريقول حافظ عزيز الرحن! حاشيه نگار:

''فاتمیت کا دارو مدارآپ کے مرتبہ پر ہے''۔ ان سب بیانات کا حاصل ہیکہ فاتمیت مرتبی بقول علائے دیو بند حضور ساتھی کے مرتبہ کامل کی وجہ ہے ہے۔
مرتبہ کم ہواتو فاتمیت مرتبی بھی ہاتی ندر ہے گی۔ تو مفتی کر شفیع دیو بندی نے اپ ججۃ الاسلام اور قاسم العلوم والخیرات کا نام لیے بغیر سے کبہ کر رد بلیغ کر دیا کہ منصب نبوت آپ کے بعد کسی کواس لیے نبیں دیا جاتا کہ اس بیں آپ کی شان عظمت کی تنقیص ہے''۔ لیمن بغیر کسی تاویل اور ہیر پھیرے مفتی صاحب کے اس جھلے کا مطلب سے ہے کہ اگر حضور طاقیق کے بعد کوئی نبی پیدا ہوتو آپ کی خاتمیت جھلے کا مطلب سے ہے کہ اگر حضور طاقیق کے بعد کوئی نبی پیدا ہوتو آپ کی خاتمیت مرتبی ہاتی نبیس رہتی۔ جس عقیدے کو علامہ خالد محمود اور دیگر ہم نوان' مرتب' بتا مرتبی ہاتی نبیس رہتی۔ جس عقیدے کو علامہ خالد محمود اور دیگر ہم نوان' مرتب' بتا کہ مفتی صاحب کی ہات قر آن وحد بیث کے تین مطابق ہے۔ اور جس عقیدے کہ حایت بھی مسلمان کو دائر واسلام سے باہر کر دیتی ہے۔

دليل نمبروا:

آیت خاتم انعبین سے ختم مرتبی مراد لینے والوں کی گوشائی سیدانورشاہ کشمیری یوں کرتے ہیں:

" حضرت خاتم النہيين من الله کے بعد سلسلہ نبوت کا جاری رہنا آپ کی فضيات و منقبت کو ظا برئيں کرتا بلکه اس ہے آپ کی تنظیم ہوتی ہے کہ سب سے اعلی وافضل ہونے کے باوجود آپ مقاصد نبوت کی تحلیل نہیں کر سکتے بھی تو مزیدا نہیاء کے بیجیجنے کی ضرورت الاحق ہوئی"۔

(خاتم انھین می ۱۱ از سیدانورشاہ کشمیری ترجمہ دفتر سے مولانا محد یوسٹ لدھیانوی) اس عبارت کو بار بار پڑھیس ۔علا مدانورشاہ نے صاحب تحذیرالناس اوراُن کے جم نواؤں کی تا ویزا ت باطلہ کوخاک میں ملا کرر کھ دیا ہے۔

ہتائے کیا اب بھی آپ کی ہتائی گئی خاتمیت مرتبی ہاتی رہے گی؟ حافظ محمہ مظہر اللہ بین رہدائی مجھی آپ کی ہتائی گئی خاتمیت مرتبی ہائی کہ کھر فرماتے ہیں:

الدین رہدائی مجھی آ بت قرآنی الیوم اکھلت لکھ دیدنکھ ....اگ لکھر فرماتے ہیں:

''اس آیت میں اکمال دین بھی آ گیا اور اتمام نعمت بھی اور اس کے بعد' کر جینیٹ " بھی فرمایا گیا۔ اس لیے آپ خاتم انہیں ہو گے اور

آپ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں جس کو منصب نبوت عطا ہو ور نہ معاذ

اللہ آپ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں جس کو منصب نبوت عطا ہو ور نہ معاذ

اللہ آپ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں جس کو منصب نبوت عطا ہو ور نہ معاذ

(خاتم الرسلين ص ٢١٠ صفية بليكيشنوالا بور)

سیدانورشاہ کشمیری نے نانوتوی صاحب کار ڈیوں بھی کیا ہے:
''جب کسی کام کا صاحب اختیار ما لک خود ہی فیصلہ کر دے کہ فلاں
سلسلہ جو فلاں حدسے شروع ہوا تھا، ہم اُسے فلاں حد پر شتم کر دیں
گے، اب اگر کوئی شخص اس مقررہ حدے بعد بھی تاویل و تحریف کے
ذریعہ اس سلسلہ کا جاری رہنا تجویز کرتا ہے تو اُس کے معنی ہے ہوئے کہ
وہ اس ما لک مختارے معارضہ اور مقابلہ کرتا ہے اور اسکے کلام کا فداق
وہ اس ما لک مختارے معارضہ اور مقابلہ کرتا ہے اور اسکے کلام کا فداق
اُڑا تا ہے''۔ (ایشاس ۱۵)

ذہن میں رکھنے کہ نا نوتؤی صاحب نے نا ویل وتح بیف کے ذریعہ ہے جی خاتم کا

كياب بات جهال بات بنائد ندب

اگرآپ نے اپ خلقوں میں پھراس عبارت میں 'بالفرض' کا چکر چلانا ہے تو اس کی صفائی بار ہا کرنے کے بعد پھر کئے دیتے ہیں۔آپ کی میشکایت بے جاہے کہ ہم عبارتوں کوکاٹ کاٹ کر چیش کرتے ہیں،ہم نے تو آپ کی مرضی دمنشا کے مطابق عبارتوں کو جوڑ جوڑ کر چیش کیا ہے، کاٹ کاٹ کرنہیں۔ہمارے علمائے کرام کی کتابیں اس پر گواہ ہیں۔ ''بالفرض'' کی بابت سنیے۔نا ٹوتو کی صاحب لکھتے ہیں:

''بالفرض بعد زمانہ نبوی مڑھڑ کو کی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محری میں پچھفر ق ندآئے گا۔''

جب خاتمیت محمدی ہے مراد خاتمیت مرتبی کی جائے تو اب آپ کے زویک عبارت بے غبار ہے۔ اوراس عقیدے ہیں کوئی سقم اور خرابی نہیں۔ جب بید بات مسلمہ ہے اور آپ کو ہرگز انکار نہیں بلکہ لیکار پکار کرمنواتے ہیں، غصہ کرتے ہیں برہم ہوتے ہیں طعن و تشنیج کرتے ہیں، محاند وشمن اور بے حیا کہتے ہیں آپ کی بیسب نارانسنگی فقط بہی ہے کہ خاتمیت محمدی سے مراد خاتمیت مرتبی نہیں کی جائے خاتمیت محمدی کی جگہ خاتمیت مرتبی رکھ بات کی اُچھل اُچھل کر گوائی دے رہا ہے۔ جب خاتمیت محمدی کی جگہ خاتمیت مرتبی رکھ دی تو واقعی اس خاتمیت مرتبی بیل اس اب درست ہے اور حضور سائے تی بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو واقعی اس خاتمیت مرتبی ہیں فرق نہیں آتا۔ بتا ہے بیعقید واب فرضی کیوں ہوا؟ اگر اس عقید ہے ساتھ عبارت بیل آٹا۔ بتا ہے بیعقید واب فرضی کیوں ہوا؟ اگر اس عقید سے کے ساتھ عبارت بیل آٹا۔ بتا ہے بیعقید واب فرضی کیوں ہوا؟ اگر اس عقید سے مہمل ہونے کی وجہ سے اپنا مقصد پورانہیں کرے گا۔ جب مقصد پورانہیں کرسکتا تو ہے کار مہمل ہونے کی وجہ سے اپنا مقصد پورانہیں کرے گا۔ جب مقصد پورانہیں کرسکتا تو ہے کار معبول کا معنوی فرق بتا ہے:

- (۱) اگر بالفرض بعد زماند نبوی منافظ کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی حضور منافظ کی خاتمیت مرتبی میں پکھ فرق ندآئےگا۔
- (r) بعد زمانه نبوی علیل کوئی نبی پیدا ہوتو پر بھی حضور علیل کی خاتمیت مرتبی میں

ایک نیامعنی تجویز کیا ہے۔ کشمیری صاحب کا پہیرا کیسا اُن پرفٹ بیٹھ رہا ہے۔ ولڈ الحمد۔
ایک اور دیو بندی پروفیسر سید شجاعت علی شاہ گیلائی رقم طراز ہیں:
''چنا نچہ حضرت مولانا محمد قاسم نانولؤی نے ثابت کیا کہ آپ کی
فضیلت اور بزرگ دیگر انبیاء پر خاتمیت مرتبی کی وجہ ہے ہاور
خاتمیت مرتبی کا بیر تقاضا ہے کہ خاتمیت زبانی و مکانی کوشلیم کیا جائے
گونکہ ایسانہ کرنے سے خاتمیت مرتبی پہرف آئے گا''۔

( تخذيران ساي تحقيق مطالدي ومطبوعا الور ٢٠٠٨)

یعنی جہال مرتبی کو مان رہے ہیں وہاں زمانی اور مکانی کو بھی ما نیں۔ایسانہ کرنے

ے خاتمیت مرتبی پہ بھی حرف آئے گا۔ تو گیا نی صاحب! ہم تو آپ کی بات آپ کے
جواب کی خاطر مان رہے ہیں کہ' بالفرض بعد زمانہ…الحے۔ والی عبارت میں مرتبی کے
ساتھ زمانی کو بھی شلیم کریں۔ ایسا نہ کرنے سے خاتمیت مرتبی پہ بھی حرف آئے گا۔ گر
دوسری جانب آپ خوداپ تکھے ہوئے کے برعکس زمانی کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
'' بالفرض بعد زمانہ …الح ''۔ والے جملے ہیں ہم صرف مرتبی کو مانیں گے زمانی کو نیس۔
ہتاہے تا ایک تا نو تو می صاحب کی عبارت میں خاتمیت مرتبی کو مانیں گوں کر دم تو ڈ دیتا
ہتاہے تا ایک تا نو تو می صاحب کی عبارت میں خاتمیت مرتبی کا بیر تھا ضا کیوں کر دم تو ڈ دیتا
ہا ہے۔آپ کمیں کچھ کہتے ہیں اور کہیں پچھ۔آپ کی کون تی بات مانی جائے اور کس کا انکار کیا
جائے۔تخذیر الناس کے حاشیہ نگار حافظ عزیر الرحمان تکھتے ہیں'' جیسے لفظ خاتم النہ ہیں ہی عموم ہے۔''

(عاثیة فریان سفرده) جب لفظ خاتم النبیین میں بقول حافظ صاحب تعیم مراد ہے بینی زمانی، مکانی، مرتبی تنیوں۔ تو بالفرض والے اضلے میں خاتم ہیں می گخصیص کیوں ہے؟ پھراس شخصیص کا نقاضا یہ بتایا جاتا ہے کہ حضور مزاہم مراتب انبیاء کے خاتم ہیں (گویا افراد انبیاء کے نبیں) آپ اس بات کو جتنا کی جاتے ہیں اتنی اور اُلجھ جاتی ہے۔ کسی نے بیج ہی کہا: ع

-82 1:018.

علمائے دیو بندا ہے عقیدے میں پہلے جھے کی عبارت کو مان کر ہی کہتے ہیں کہ خاتمیت مرتبی ہیں واقعی پچھ فرق ندآ ہے گا۔ البذا یہ بات جُوت کو پینجی کہ '' بالفرض'' کا لفظ یہاں مہمل ہے معنی اور ہے کار ہے۔ اب جب وہ کہتے ہیں کہ خاتمیت مرتبی کو خاتمیت زبانی لازم ہے تو بارے ور کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعد زبانہ نبوی طریق کوئی نبی پیدا ہوتو خاتمیت نبائی بالی نبیں رہتی ۔ یعنی جو خاتمیت ، خاتمیت مرتبی کولازم تھی۔ وہ نبیل رہتی ۔ تو قاعدے کیے تحت جب لازم نہیں رہتی تو جس کے لیے لازم تھی وہ بھی نبیس رہتی ۔ تو قاعدے کیے تحت جب لازم نبیس رہتی تو جس کے لیے لازم تھی وہ بھی نبیس رہتی ۔ تو شہو ف کے لیے کا غذ لازم ، کا غذ نبیس تو حرف بھی نبیس اسی طرح بارش کے خوشہو نہ ہوگی ۔ یا حرف کے لیے کا غذ لازم ، کا غذ نبیس تو جرف بھی نبیس اسی طرح بارش کے خوشہو نہ ہوگی ۔ یا حرف کے لیے کا غذ لازم ، کا غذ نبیس تو بارش بھی نہ ہوگی ۔ کا غذ لازم ، حرف ملزوم ، بادل لازم ، بارش ملزوم ۔ لازم نہ ہوگا تو مزوم بھی نہ ہوگا ۔ اسی طرح خاتمیت زبانی کو جب مولانا نا نوتو کی لازم ، بارش ملزوم ۔ لازم نہ ہوگا تو مزوم بھی نہ ہوگا ۔ اسی طرح خاتمیت زبانی کو جب مولانا نا نوتو کی لازم کہتے ہیں تو اس کے نہ ہوئے سے خاتمیت مرتبی جوملزوم ہے وہ بھی نہ در ہے گی۔ تو مولانا نا نوتو کی کی عبارت کا مطلب ہے ہوا کہ ۔

''بعد زمانہ نبوی سی تیجی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر ضائمیت زمانی (جو کہ مرتبی کو لازم
ہے) باتی نہیں رہتی۔ جب خاتمیت زمانی (جو کہ لازم تھی) ندر ہی تو خاتمیت مرتبی (جو کہ
مزوم ہے) وہ بھی باتی ندر ہی ۔ یعنی ندز مانی باتی رہی ندمرتبی ۔ یہ ہے تحذیر الناس کا خلاصہ
علائے حق نے نانوتوی صاحب پر یوں ہی شرع تھم نافذ نہیں کیا تھا۔ مولانا فردوس شاہ
قصوری و یو بندی رقمطر از جین:

''(نا نوتوی صاحب نے) کلام المبی سے دوسرامعنی (خاتمیت مرتبی) بھی سمجھا ہے جو پہلے (معنی خاتمیت زمانی) سے مخالف نہیں بلکہ دونوں ایک دوسرے کے لازم وملزوم ہیں''۔ (چراخ سنة میں ۱۸) لغت کی کتابوں ہیں لازم وملزوم کامعنی مید کھا ہے کہ دوچیزوں کا ایک دوسرے پ

موقوف ہونا، وہ دو چیزیں جو مجد انہ ہوسکیں۔ جیسے بارش کا ہونا بادلوں پرموقوف ہے۔ بارش کو بادلوں سے جُدانہیں کیا جاسکتا۔ کوئی مخص بارش کی موجودگی تو مانے مگر بادلوں کے بارے میں کیے کہ'' وہ موجود نہیں'' اور کیے کہ'' نہ ہی کوئی ذی ہوش وعقل مند بارش کی موجودگی میں بادلول کاموجود مونامان سکتاہے' لو آپ ایسے مخص کی د ماغی کیفیت کو کیانام ویں گے۔ یکی معاملہ علمائے ویو بند کا ہے جو کہتے ہیں یہان خاتمیت مرتبی کا بیان ہے۔ ر ہی خاتمیت زمانی اُس کا یہاں کو کی ذکر نہیں ۔ یعنی بارش کا ہونا مانے ہیں اور بادلوں کا اٹکار کرتے ہیں۔ بیصد درجہ کا جہل ، آخرت سے بےخونی یا پر لے در ہے کی ہے وحری نہیں تو اور کیا ہے۔ جب بارش کا کا ذکر ہو گیا تو بادلوں کے ذکر کی ضرورت ہی کیا ہے، وہ ذکر کئے بغیر بھی موجود ہیں۔ بیکہال لکھا ہے کہ بارش کے بیان کے ساتھ بادلوں کا ذکرند کیا جائے تو سے بھسنا جا ہے کہ بادل موجود میں؟ کچھٹو ہوش کے ناخن اور اگر علمائے دیوبند سے سوال کیا جائے کہ کیا بادلوں کے بغیر ہارش کا ہونا ہاتی رہ سکتا ہے تو کیا جواب ویں گے۔ ہات ہارش کی نہیں بات لازم وملز وم کی ہے، بتا بے کوئی بھی ملز وم، لازم کے بغیر باتی روسکتا ہے؟ ظاہر ہے جیس رہ سکتا تو ثابت ہوا کہ خاتمیت مرتبی (ملزوم) خاتمیت زمانی (لازم) کے بغیر باتی قبیں رہ عتی۔ اب جو کہتے ہیں کہ یہاں نانوتوی خاتمیت مرتبی کا بیان فرمارے ہیں، خاتميت زماني كانبيس ، أمين اين وماغ كاعلاج كرانا جايي- اگريدمنظور تين توحتم نبوت زمانی کے انکار پرآخرت میں جوابدی کے لئے تیار بےگا۔

اس تا ہوت میں آخری کیل کے طور پر ہم نا ٹوٹوی صاحب کی کتاب کے ایک عاشیہ کی عبارت پیش کرتے ہیں ملاحظہ فرما کیں:

''جب ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز کا ہونا ضروری ہوتو ان میں ایک چیز لازم اور دوسری ملز وم کہلاتی ہے۔ جیسے سورج کے نکلنے کے ساتھ دن کا ہونا لازم ہے۔ بینہیں ہو سکتا کہ سورج تو ہواور دن نہ ہولہذا ان میں سے ایک لازم اور دوسرا ملزوم ہے۔ لازم اور ملزوم آپس میں جُدانہیں ہو سکتے .....علت ومعلول میں بھی لازم وملزوم کا تعلق ہے دونوں مفہوم بیک وفت جمع ہو سکتے ہیں۔" (مقدمة فدریانا س ۱۰ مردمة فدریانا س ۱۰ واللہ میں دوسری عبارت:

''مولا نامحمہ قاسم نانوتوی کے عقیدے میں بیہ دونوں مفہوم ( مرتبی و زمانی )حضور منافیا کی ذات گرامی میں جمع تھے۔ پس آپ کاختم نبوت مرتبی کا اقرار ختم نبوت زمانی کا ہرگز انکارنہیں''۔ (مقدمیں ۱۰) ڈاکٹر صاحب کی تیسری عبارت:

''اس بناء خاتمیت کوحضور مل ایل کے بالفعل تشریف لانے پر تاخرز مانی لازم ہے۔''(مقدمیں ۱۱)

واكثرصاحب كى چوتقى عبارت:

'' آپ (لیعنی نا نوتوی صاحب) کے عقیدے میں بناء خاتمیت کو تاخر زمانی که آپ کا زمانی آخری ما نا جائے بہر حال لا زم تھی''۔ (مقدمیں) ڈاکٹر صاحب کی پانچویں عبارت:

''اگر بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تو بھی آپ کی اس معنی کی خاتمیت میں فرق ند آتا، خاتمیت رقبی بہر حال قائم تھی لیکن حکمت خداوندی متقاضی ہوئی کہ آپ کی تشریف آور کی پراس بنائے خاتمیت (خاتمیت مرتبی) کیساتھ ختم نبوت زمانی بھی لازم کی جائے''۔ ڈاکٹر صاحب کی چھٹی عہارت:

'' آپ جس بات کو بناء خاتمیت قرار دیتے ہیں اُسے آپ کا سب سے آخری زمانہ میں ہونا خود بخو دلازم آر ہاہے''۔ (سود) ڈاکٹر صاحب کی ساتویں عمارت:

'' پیشتم نبوت ز مانی اس بناء خاتمیت کولا زمتنی''۔ (مقدمة فذیرالناس ۱۵) یقین ما نیں سجھ میں نہیں آتا کہ کس کس کار دکس کس طریقے ہے کریں۔سات جہاں علت ہوگی و ہاں معلول ضرور ہوگا جیسے سورج اور دبن ۔ سورج دن کی علت اور دن معلول ہے۔ سورج بیعنی علت سے معلول بیعنی دن جُدانہیں ہوسکتا'''۔

(حاشیدانوارانجو مازنانوتوی صفیدی مطبوعہ ناشران قرآن کمیٹرلا ہور)

"لازم اور ملزوم آپس میں بجد انہیں ہو سکتے" ۔ حاشیدانوارانجو می اس عبارت
کی روشیٰ میں نانوتوی صاحب کے جملے" بعد زمانہ نبوی الگیڈیم کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محدی میں پچھفر ق ندآ ہے گا" میں اگر خاتمیت محدی سے مراوخاتمیت مرتبی ہاور بقول نانوتوی صاحب خاتمیت زمانی اسے لازم تواب دونوں آپس میں جدائییں ہو سکتیں۔ بقول نانوتوی صاحب خاتمیت زمانی اسے لازم تواب دونوں آپس میں جدائییں ہو سکتیں۔ لہذا نانوتوی عقیدہ یہ ہوا کہ بعدز ماند نبوی الگیڈیم کوئی نبیدا ہوتو ندمر تبی میں فرق آتا ہے نہ رانی میں ۔ والعیاذ ہاللہ۔

نا نوتوی صاحب تو فقط خودساخته معنی کی خوبی و کمال پر اسقدرخوش ہیں کہ پھولے خیس سے اور سب کو قائل کرتے نظر آتے ہیں کہ میرے معنی کولیا جائے تو نہ مرتبی ہیں فرق آتا ہے نہ ذرانی ہیں، پہلے یا بعد ہے اُن کا مقصد ہی نہیں۔البتہ کسی انجائے خوف اور دفائل نقطہ نظر سے خاتم میت زمانی اور آخری نبی کا ذکر کر دیتے ہیں۔ (واشتہ آید ہکار) کہ لکھ دو الکھا اور کا م آئی جائے گا۔اصل بات سے ہے کہ نا نوتوی صاحب نے جب بنیا دی فلط رکھی ہے تو ویواری کس طرح سیدھی رہ سکتی ہیں؟۔خاتم انتہیان کا معنی فلط کیا، نبوت کی بالذات و ایسانیس کہا۔ بالعرض کی تقسیم فلط کیا، نبوت کی بالذات و العرض کی تقسیم فلط کی ،مرتبی کو زمانی لا زم ہے، کا قول باطل ہے۔قرآن وحدیث اور اجمال اُمت میں سے آج تک کسی نے ایسانیس کہا۔

مولانانانوتوى لكصة بين:

''ایسے بی ختم نبوت جمعنی معروض (لیمنی خاتمیت مرتبی) کوتاخرز مانی لازم ہے۔'' (تحدیدالناس ۴۳) ڈاکٹر خالد محمود سیالکوٹی کھتے ہیں: ''دختم نبوت مرتبی کو مانو تو ختم نبوت ز مانی کا انکار خییں ہوسکتا بلکہ والے جملوں کو کیاسمجھیں؟ کوئی بھی دیو بندی عالم اس کا جواب دے دیں، ہم اُن کے الاعمنون ہول گے۔

تضادات اور بدحواسيوں كى بارش ميں نا نوتوى صاحب كے معنى كوآپ سيدها كرنا یا ہے ہیں تو بالفرض والی عبارت اُلٹی ہوجاتی ہے، اور جب بالفرض والی عبارت سیدھی کرنا یا ہے ہیں تو اوھر معنی والی عبارت اُلٹی ہو جاتی ہے۔معنی ' بالذات ٹبی' کرتے ہیں تو آخری مبی والامفهوم قائمُنہیں رہتا ہو وہاں پھر بیرجال چلتے ہیں کداس کوتا خرز مانی لا زم کردیا جائے۔ چنانچہ آپ کہدد ہے ہیں کہ معنی بالذات نبی ہے اوراس کوتاخرز مانی خود بخو دلازم. ہےآپ نے شکھ کا سائس لیا کہ چلئے بات بن گئی میدان مارلیالیکن \_ اک آور دریا کا سامنا تھا منیر جھ کو میں ایک دریا کے پار اُڑا تو میں نے ویکھا

ڈاکٹر صاحب نے سات جملوں میں لکھا کہ مرجی کا اقرار زمانی کا ہرگز انکار الیں۔ اور عین دوسری جانب بیا بھی کہتے ہیں:

'' حقیقت سے ہے کہ بیصرف ختم نبوت مرتبی کا بیان تھاز مانی کانہیں''۔

(مقدمة فخذي الناس ١٨)

اب خدامعلوم وه سات جملول والابيان حقيقت پر بني ب يا بيص غيد ١٨ والا - ليكن ام تو اس بات برحیران میں کدا نے متضادعقیدوں والاشخص جو کہیں پچھ لکھتا ہےاور کہیں پچھ اور ہوشیار یوں ، فریب کار یوں کے باوجود بات پھر بھی تبیں بن رہی۔ وہ مولانا احمد رضا مان مینید پرناحق "باتھ کی صفائی" کاالزام دے، قیامت بی کی نشانی ہے۔

سکسی نبی کے آئے ہے خاتمیت مرتبی بھی با تی نہیں رہتی ،آگلی دلیل مُلا حظے فر ما کمیں۔

وليل نمبراا: مفتى محرشفيع ويوبندى حديث لو كان بغيرى تبيّى لكان عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب

جملوں میں ایک ہی بات کمی گئی ہے کہ فتم مرتبی کو فتم زمانی سے جدافہیں کیا جاسکتا۔اور بار بارتكهها كهختم نبوة مرتبي كالقراركتم نبوة زماني كاهركزا انكارنيين بهيزفتم مرتبي كوفتم زماني خود بخو د لازم ب(''بد برگر اورخود بخو د''والے جملے بار بار د برائیں تا کہ مفہوم اچھی طرح

اب ڈاکٹر صاحب کی قلابازی اورا تکارد کیھئے، مسطرح دن دیہاڑے اورسر راہ آ تکھوں میں دُھول جھو لکتے ہوئے فرماتے ہیں:

"اس بات کواس شرط سے کاٹ کر بیان کرنا اور آخری الفاظ" فاتمیت محدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا'' سے ختم نبوت زمانی مراد لینا اس عبارت میں براظلم بوكا"\_(مقدمةزيالناس ١٤)

"اس حتم نبوت مرتی کے ساتھ زمانے کی قیر میں '۔ (مقدر سفیده)

صغی صغیہ جب ڈاکٹر صاحب نے بیر لکھا ہو کہ ختم مرجی کو ختم زمانی سے جدانہیں کیا جاسکتا، مرتبی کا قرارز مانی کا ہرگز انکارٹییں اور ٹتم مرتبی کوٹتم ز مانی خود بخو دلازم ہے بتائے اب نانوتوی صاحب کی عبارت میں زمانی کوجدا کرنے والا، زمانے کی قید ند مانے والا ز مانی کا انکار کرنے والا اور خود بخو ولا زم کواڑ اوینے وال ظلم نہیں کرر ماتو کیا کررہا ہے؟۔ اور ظلم کی تعریف بی یمی ہے کہ کسی چیز کوغیر کل میں رکھنا۔ جب آپ کے عقیدے میں مرتی کو ز مانی لازم ہے تو ز مانی کواپے محل ہے جنا کر ملم کیوں کرتے ہیں؟ مرتبی کا اقرار اگر ز مانی کا ہرگز ا نکارٹییں تو'' بالفرض بعدز مانہ....انخ''والے فقرے میں مرتبی کا اقرار کرتے ہو<u>گ</u> زمانی کا انکار کیوں ہے؟ آپ کے سات جملے کیا بکار کڑئیں کہدرے کہ خاتمیت زمانی خاتمیت مرتبی ہے جدانہیں۔آپ کے سات جملوں کامفہوم ہے ہے کہ مرتبی وز مانی ہرگز ہرگز جدانہیں۔ اور آ مھواں جملہ یہ ہے کہ خاتمیت محمدی (مینی مرتبی) کے ساتھ زمانی مراد لیا عبارت پر براظلم ہوگا۔ بیظلم ہے تو پھر بیظلم سات جملوں میں آپ نے خود ڈ ھایا ہے۔ بتائے آپ کے سات جملول ہے ہم کیا مرادلیں؟ اور آپ کے آٹھویں اورنویں متضاد مفہوم پستاران تحذیر الناس کی عبارتوں اور استدلالات کا اپنے آپ رڈ ہوتا چلا جائے گا۔ ای لے دیو بندی علاء میں سے مفتی محر شفیع دیو بندی اور مولانا سیدانور شاہ محمیری کے دلائل فے تخذر الناس كى متنازعه عبارات كاوهر ن تخند كرويا \_ ويكرويو بندى مولانا جو كرتے برت "بالفرض" كاسهاراليت ين مفتى صاحب في أس كو بهى أثر اكرر كوديا- احباب الل سنت اس بات كالمجهيل كدا كرخاتميت محدى سے مراد خاتميت مرتبي ليس نؤيد جمله فرضي يا شرطينيين ر ہتا، جا ہے اسکے آگے چیچے اور درمیان میں جار چار دفعہ'' بالفرض' لگادیں۔ ویو بندی علماء او جب نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو مجبورا اے حلقوں میں بھرم قائم رکھنے کے لئے بالفرض کے کنویں میں چھلا نگ لگا دیتے ہیں۔ بخدا جس دھو کے اور خیانت کا شدیدار تکاب ان کے یہاں نظر آیا کہیں نہیں ویکھا۔ کاش اکوئی انصاف پیند دیو بندی جرأت سے کام لے کران عالی دماغ علاء ہے ہو چھے کہ جمیں لکھ کر بتا کیں کداگر خاتمیت محدی ہے مرادیا خاتميت محدى كامعنى خاتميت مرتبي ليس تؤكيا بيرعبارت ويحربهي فرضى اوربيه جمله بهي شرطيه ہے گا؟۔ اگر جملہ پر بھی شرطیہ ہے تو صرف ونحو کے قاعدے کے مطابق ثابت کر کے ویں۔اگر کہیں کہ شرطیہ ہے تو اس کا مطلب سے ہوگا کہ اس جملے کی خرالی دور کرنے کی خاطر جن آیات سے وہ استدلال کرتے ہیں اُن کامفہوم بھی ان کے نزویک بیہو جائے گا۔ کہ "اگر زمین و آسان دونول میں اور معبود ہوتے تو زمین و آسان دونوں واقعی خراب نہ اوتے''۔ نانوتوی صاحب کے فقرے کی مطابقت قرآن تھیم کی آیت سے بھی ممکن ہے کہ آیت کو (معاذ الله) بدل دیا جائے۔'' دونوں خراب ہوجائے'' کی بجائے'' دونوں خراب

کیونکہ میہ بار بار لکھتے ہیں کہ اگر حضور مؤاتی کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہوتو پھر بھی مانمیت مرتبی میں واقعی فرق نہیں آئے گا۔اب دونوں طرح ان کا جھوٹا ہونا ٹابت ہو گیا کہ ایک تو خاتمیت مرتبی کامعنی لینے سے عبارت فرضی اور شرطیہ نہیں بلکہ بغیر کسی شرط کے اسی اپنے مفہوم ومطلب میں مکمل ہے۔اور خاتمیت مرتبی کامعنی ہے کر جواود جھم می رکھا تھا ''اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر میں کمالات نبوت موجود سے گر بایں ہمدان کوعہدہ نبوت نیس دیا گیا۔ کیونکہ سلسلہ نبوت فتم کر دیا گیا ہے۔ حدیث میں لفظ لو کان سے ای طرف اشارہ ہے کیونکہ لفظ ''لو''عربی زبان میں ای غرض کے لیے آتا ہے کہ شرط موجود نہ ہونے کی وجہ سے مشروط بھی موجود نیس ۔ لہذا حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میر ہے بعد چونکہ کوئی نبی نبیس ہوسکتا اسلیے عربھی نبی نبیس ہو سکتا اسلیے عربھی نبیس ہو سکتا اسلیے عربھی نبیس ہو سکتا ہوئے ہوئے کی فروت ہوت ہوئے کی خربوت ہوت کی کوغیدہ نبوت کی کوئیس دیا آپ کی کسرشان ہاس لیے عہدہ نبوت کسی کوئیس دیا گیا''۔

سم نبوت اور تحذیر الناس

( قتم نبوت كال ص rra)

البت ہوا کہ اگر حضور طابق کے بعد کوئی نبی پیدا ہوتو اس میں آپ کی کسرِ شان ہے۔ فیروز اللغات میں کسرشان کے بید معنی درج ہیں۔ خلاف شان وہ بات جس ہے آدمی کی عزت و آبرو میں فرق آ جائے''۔ آپ کے بعد جب کسی نبی کے پیدا ہونے ہے آپ تا ہے کہ کی عزت و آبرو میں فرق آ تا ہے تو یہ کیے ممکن ہے کہ خاتمیت مرتبی میں فرق آ تا ہے تو یہ کیے ممکن ہے کہ خاتمیت مرتبی میں فرق آ تا ہے تو مرتبے میں فرق آ تا ہے اور مرتبے میں فرق آ تا ہے اور مرتبے میں فرق آ تا ہے اور مرتبے میں فرق آ یا تو خاتمیت مرتبی پر ہے'۔ مرتبہ پر ہے'۔

(عاشہ توزیان سفر ۱۳۳۰) تعقیصی قبیله اس پر بڑا زور دیتا ہے کہ خاتمیت محمدی سے مراد خاتمیت مرتبی ہے اور حضور مزائی کے بعد نجی گیدا ہونے سے خاتمیت مرتبی میں فرق نہیں آتا۔ مفتی محرشلی دیو ہندی نے آگ کے اس استدلال پر پانی پھیر دیا ہے۔ یا در تھیں اور خوب یا در تھیں کہ جب قرآن و صدیث اور اجماع اُمت کے تحت قادیا نیت کا روّ کیا جائے گا تو تحذیر الناس اور م نبوت اور گذیرالناس

کدواقعی کچھ فرق نہیں آتا وہ بھی ہم نے ٹابت کر دیا کہ فرق آتا ہے،ضرور آتا ہے اورال طرح خاتمیت مرتبی بھی قائم نہیں رہتی۔

نمام دیوبندی بالعوم اور "بالفرض" کے حوالے سے آیات و احادیث سے استدلال کرنے والے بالخصوص اپنے استدلالات کا رقہ طاحظہ فرما کیں۔ جب بھی ان استدلالات کا رقہ طاحظہ فرما کیں۔ جب بھی ان اعتراض کیاجا تا ہے تو جھٹ" بالفرض کیا جا تا ہے تو جھٹ" بالفرض کیا جا تا ہے تو جھٹ" بالفرض کیا جا تا ہے تو جھٹ" کے انونو کی صاحب کے شکے " بالفرض بعد زمانہ ....الخ" کو آل آلیات سے بھی منطبق کیا جا سکتا ہے کہ یا تو یہ تھلہ بدل کر اسلامی اور ایمانی کر دیا جا ہے ایک معاد اللہ آلیہ اللہ کہ لفک کی تجا معاد اللہ آلیہ اللہ کہ لفک کی تجا معاد اللہ آلیہ اللہ کہ لفک کی تجا معاد اللہ آلیہ کہ انونو کی صاحب الکو کھٹ کی کی خدا ہوئے کہ یہ بدی وجوم دھام سے بغیر سوپ شملہ تعلیق بالحال ہے گر نا نونو کی صاحب المحکم نیات کر یمہ بدی وجوم دھام سے بغیر سوپ شملہ تعلیق بالحال نہیں اس عمل خروبی آئیں گوئی گوئی اس میں فرق نہیں گرتے ہیں تو اُن کے فرد کی گوئی اور میکن ہے وگر نہیں ۔ اب ہم ان میں فرق نہیں ۔ اب ہم ان آیات کر یمہ صدیث مبارک اور نا نوتو کی صاحب کے شمان سے وگر نہیں ۔ اب ہم ان آیات کر یمہ صدیث مبارک اور نا نوتو کی صاحب کے شمان سے دیر نہیں ۔ اب ہم ان آیات کر یمہ صدیث مبارک اور نا نوتو کی صاحب کے شمان سے دگر نہیں ۔ اب ہم ان آیات کر یمہ صدیث مبارک اور نا نوتو کی صاحب کے شمان سے دیر نہیں ۔ اب ہم ان آیات کر یمہ صدیث مبارک اور نا نوتو کی صاحب کے شمان سے دگر نہیں ۔ اب ہم ان آیات کر یمہ صدیث مبارک اور نا نوتو کی صاحب کے شمان سے دیر نہیں ۔ اب ہم ان

(۱) لَوْ كَانَ فِيهِهَا الْهَهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَكَ إِكْرِهُوتِ دونوں (زمين وآسان) ميں اورمعبود سوائے اللہ کے نو دونوں خراب ہوجاتے۔

(٢) قُلُ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَكَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَانِدِينَ لَهِ دوا كَربولَى رَمْن كَ كُولَ اولا وتوعباوت كرنے والول ميں پہلا ميں ہوتا۔

مفتی محمشفیع صاحب فرماتے ہیں!'لفظ لؤ عربی زبان میں ای غرض کے لیے آتا ہے کہ شرط موجود نہ ہونے کی وجہ ہے مشروط بھی موجود نہیں' ۔ مشروط کا مطلب ہے کی شرط پر موقوف۔ آئے مفتی صاحب کے بتائے ہوئے کلیے کے مطابق و کیمیتے ہیں کہ نا نوتو ی صاحب اور دیگر دیو بندی علماء کا خاتمیت مرتبی والا جملہ اس معیار پر بورا اُتر تا ہے یا نہیں۔

لین اس سے قبل دوآیات کریمہ اور ایک حدیث مبار کہ کا تجو بیکی ضروری ہے تا کہ ان کی روشی میں جہاں کہ ان کی روشی میں جملے کی حدیث مبارکہ کا تجو بیکی خدیث ہے۔ روشی میں جملے کی حدیثیت بھی واضح طور پر متعین ہواور کسی تتم کا کوئی ابہام باتی ندر ہے۔ (۱) اگر ہوتے دونوں (زمین وآسان) میں اور معبود سوائے اللہ کے تو دونوں خراب

تجویہ: لیمنی زمین وآسان دونوں کاخراب ہونا اس شرط پرموقوف ہے کہ زمین وآسان دونوں میں کوئی خدااور بھی موجود ہوں چونکہ زمین وآسان میں فساز میں لہذا فساد نہ ہونا دلیل ہونوں میں کوئی خدااور کوئی معبود نہیں ۔ لہذا شرط موجود نہ ہونے کی وجہ سے مشروط بھی موجود مہیں یہ تغییر مظہری میں ہے المدو شرط اور جزادونوں کی نفی کا تقاضا کرتا ہے' ۔ (سورہ زخرف میں یہ المدو شرط اور جزادونوں کی نفی کا تقاضا کرتا ہے' ۔ (سورہ زخرف آیت اور خدا، نہ زمین وآسان ہر ہاد، دونوں کی نفی ہے ۔ لموشرطیہ سے مقصد شرط کی نفی کو تابت کرنا ہوتا ہے جس کے لیے جزاکی نفی کو دلیل بنایا جاتا ہے۔

(۱) اگر ہوتی رحمٰن کی کوئی اولا دنو عبادت کرنے والوں میں پہلامیں ہوتا۔ نجوریہ: بیعنی میرا پہلاعبادت گزار ہونا اس شرط پر موقوف ہے کہ رحمٰن کا کوئی میٹا ہو۔ چونکہ رحمٰن کا کوئی میٹانہیں اس لیے میں پہلاعبادت گزار بھی نہیں۔الہٰذا شرط

موجود نہ ہونے کی وجہ ہے مشروط بھی موجود نہیں۔ دونوں کی نفی ہے۔

(m) اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔

ر الله العنى عمر بن خطاب كانمى ہونااس شرط پرموقوف ہے كہ مير ب بعد كوئى نمى ہو۔
چوند مير ب بعد كوئى نمى نہيں اس ليے عمر بن خطاب بھى نمي نہيں۔ لہذا شرط موجود نہ ہونے كى وجہ ہے مشروط بھى موجود نہ ہونے كى وجہ ہے مشروط بھى موجود نہيں۔ بيصديث مباركہ بھى لمؤكان ہے شروع ہوتى ہوتى ہاور ہم بتا بچے ہيں كہ لؤشر طاور جزاء دونوں كى نفى كانقا ضاكرتا ہے۔
نوٹ : ندكور و بالا تينوں جملوں ميں ہر جملے كا پہلا حصہ شرط ہے اور دوسرا حصہ شروط ، اور بير اصول منطق كے اعتبار سے بالكل درست جملے ہيں۔ اب خاتميت مرتبى كا معنی لے كر اصول منطق كے اعتبار سے بالكل درست جملے ہيں۔ اب خاتميت مرتبى كا معنی لے كر انوتى صاحب كے جملے كا تجزيہ كرتے ہيں۔

بالفرض بعدز مانه نبوي مرافيم كوئي نبي پيدا ہوتو پھر بھي خاتميت محمدي (مرتبي) ميں -BE Ti 0 125

تجوید: مطابق جمله یعنی خاتمیت مرتبی میں کھفرق ندآنا اس شرط پر موقوف ہے کہ حضور ما المراج كالمحاص على مو، چونكد حضورك بعد في ب إس لئے خاتميت ميس فرق جي نبین اِس جملے میں شرطاور جزاء دونوں کی نفی نہیں اس لیے اس کے بعد تجزیم ممکن ہی نہ رہا۔ عبارت میں عنادونضاد ہے۔ پہلا حصدا ثبات میں، دوسرائغی میں، کیوں کہ آپ کے بعد جب نی پیدا ہوگا تو اس ہے آپ کی خاتمیت مرتبی میں فرق آجائے گا۔ یہ کیے ممکن ہے کہ آپ کے بعد مبی ہواور آپ کے مرتبہ میں فرق نہ آئے لیکن جملے میں ہے کہ فرق نہیں آتا البذاعلائے دیو بند جو آؤ اور ان کے الفاظ کے کراستدلال کرتے ہیں کہ جس طرح آیات و احادیث کامنبوم درست رہتا ہے ای طرح '' بالغرض' والی عبارت بھی بے غبار ہے۔ یہ ير كدرج كى جهالت إورأى عن ياده آخرت سے بخوف مونا۔ اصول منطق يا مفتی محد شفیع صاحب کے بتائے گئے قاعدے کلیے کے مطابق پیر جملہ اس طرح ہوتا تو یقینا آیات واحادیث کے بیان کے مطابق ہوتا۔ ملاحظ فرمائے!

بالفرض بعدز ماند نبوي من الفيظ كوئي في پيدا موتو پيرخاتميت محدي (زماني يامرتي) میں فرق آ جائے گا۔ (اگر چہ ہمارے نزویک حقیقی معنی زمانی ہی کا ہے)

تجزیہ: یعنی خاتمیت مرتبی میں فرق آناس شرط پرموقوف ہے کہ آپ کے بعد کو کی نبی ہو۔

چونکہ آپ کے بعد کوئی می نہیں اس لیے خاتمیت مرتبی میں فرق بھی نہیں۔ لہذا شرط موجود نہ ہونے کی وجہ ہے مشروط بھی موجو زئیس ۔شرطاور جزاء دونوں کی نفی ہے۔یا پھر جملہ یوں ہو :بعد زمانہ نبوی مان کے کوئی نبی پیدانہ ہوتو خاتمیت محدی میں کھ فرق نہ آئے گالین خاتمیت میں فرق ندآلای شرط پرموقوف ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی ند ہو۔ چونک آپ کے بعد کوئی نی نہیں اس لئے خاتمیت میں فرق بھی نہیں البذا شرط موجود نہونے کی وجہ سے مشروط بھی موجود نہیں۔ یہاں شرط اور جزا دونوں کی نفی ہے۔ یاد رہے ہمارے

نودیک خاتم النمین کامعنی صرف اور صرف آخری نبی ہے۔ یہ مثال علماء ویوبند کے استدلال کے رؤییں پیش کی گئی ہے۔ یہاں دلیل فہر اا کا اختام ہوا۔ دلیل میکی کہ حضور الفیج کے بعد کوئی نبی پیدا ہوتو اس میں آپ کی کسر شان ہے اور عزت و آبر و میں کمی واقع ہوتی ہے توجس بات میں آپ کی کسرِ شان ہو، عزت ومرتبہ میں کمی واقع ہو، کیسے ممکن ہے کہ آپ کی خاتمیت مرتبی میں فرق ندآئے، مرتبہ کم جوالو خاتمیت مرجی بھی باتی ندر ہی اس کیے کہ" خاتمیت کا دارومدارآپ کے مرتبہ پر ہے"۔ (ماشی تحذیران س rr)

یا در ہے کہ جس عقیدے میں آپ ناپیل کی کسر شان ہوا درعزت و آبرو میں کی اوا قع ہوتو وہ عقیدہ صرح کفر ہوگا۔اورا یے عقیدے کی حمایت بھی کفر ہے۔

ويل تمبراا:

علامه سیدانورشاه تشمیری مشہور دیو بندی عالم میں، جن کے بارے میں اُن کے عقید تمندول کا به بیان قابل نوجه به ا''اسلام کی آخری یا مج صدیال مولانا انورشاه کشمیری ك فظير ييش كرنے سے عاجز إلى "\_(الموظات كدث مشيرى ١٨)

> شاه صاحب مشميري ( كوياتخذيرالناس كارة كرتے موے) لكھتے ہيں: " آتخضرت من في كا علمى أي كا ظهور يذري مونا اكريد آل حضور ما الله على استفاده كے طور يراى مواس ميس صرح مُفَقَف ب -"S My 50

(ملوظات محدث تشميري ص ٢٣ معملوعداداره دعوت اسلام جامعد بوسليد بنوريدكرايي) منقصت كمعنى بين كى ، كھاٹا اور عيب (فيروز اللغات) جو امر حضور منظيم كى صریح تنقیص کا باعث ہواور حضور من فیز کی شان میں کمی ،گھاٹا اور عیب پیدا کرے وہ آپ كى خاتميت مرتبي كوكس طرح قائم ركه سك كار مرديدكم موالو خاتميت مرتبي بهى باتى ندرى ال کیے کہ'' خاتمیت کا دارومدارآپ کے مرتبہ پرہے''۔ الف: آتخضرت من الله ك بعد مى كاظهور يذير بهونا - (انورشا وشميرى) بعدز مانه نبوی صلی الله علیه وسلم کونگ نبی پیدا ہو۔ ( ۴ نوتوی )

نعمتِ البي كاسلسلبهي جاري رب كااوربياس آيت اليوم الحملتُ

لگھ کے فلاف ہے''۔ (شرح می سلم جه س ۲۲ عادمانا مردول معدی) ا گرحضور سَرِ اللهِ اللهِ کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر مطلب بیہ ہوگا کہ دین اسلام ابھی تك نامكمل اور نعت اللي ناتمام بياس مين حضور عظم ك شان اورمرت ميل كى پيدا ہوتی ہے کیونکہ بیاعز ازآپ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ چونکہ قرآن مجیدآپ ہی نے پیش کیا ہاور بیکام آپ پر بی اتراہاں کے بیان کا جھوٹا ہونا معاذ اللہ آپ کے سچانہ ہونے پر ولیل بنتا ہے(معاذ الله معاذ الله) لبذا آپ کے بعد کی نبی کے آئے سے جب الی ولیل قائم ہوتو اس میں آپ کی شان اور مرتبہ مین کمی آتی ہے تو جو چیز آپ کے شان اور مرتبے میں کمی پیدا کرے وہ آپ کی خاتمیت مرتبی کوبھی باتی نہیں رکھ عتی اس لیے کہ " خاتمیت کا دار و مدارآپ کے مرتبہ پر ہے"۔ (تحذیرالناس الحدام)

## وليل تمبر ١٦:

وَمَا الْسَلْنَكَ إِلَّا كَالَّةً لِّلنَّاسِ (١٠١٨)

اورنہیں بھیجا ہم نے آپ کو گرتمام انسانوں کی طرف۔

یعنی قیامت تک کے لیے سب انسانوں کی طرف۔

يَالَيْهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ النِّكُمُ جَمِيعًدُ (١١١/١١-١٥٨)

ر جمد: العلوكواب شك بين الله كارسول مول تم سب كى طرف-

وَمَا أَرْسَلُنْكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿ (انباء - ١٠٤)

ر جمہ: اور نیس بیجا ہم نے آپ کو گر سرا پارحت بنا کر سارے جہانوں کے لیے۔

خمة نبوت كحوالے سے يهي آيات لقل كر كے مولانا الله وساياصا حب لكھت مين:

" بالفرض اگر آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث ہونو حضور کا اُلیام کا فا

العاس كى طرف الله تعالى كے صاحب الزمال رسول فييں موسكتے"-

( آئينة قاديانية ص ٣٦ عالي كلس تحفظ فتم نبرت مثان )

دونوں كامطلب اورمعنى ايك باك طرح ....

استفاده کے طور پر بی ہو۔ (انورشاد کشمیری) الف:

"انبیاءسابق اورانبیاء ماتحت کمالات محمدی سے مستفاد ہیں۔"

(نا نوتو ی تخذیرالناس سخیه ۸)

أسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب نبوت سے مستنیر مقدر مانا جائے گا۔ 3 (ۋاكىز خالدىكود)

تینوں کا مطلب اور معنیٰ ایک ہے۔

"فاتميت محرى يس كحفرق ندآ ع كاء" (انوتوى صاحب وريم نوا) (1)

"اس میں صریح منقصت ہے نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی" (انورشاو شمیری) (r)

دولوں کے بنتیجا لگ الگ ہیں۔جس عقیدے میں حضور مرافیظ کی صرت کم مقصت

ہو وہ عقید و بھی صرح کفریہ ہوتا ہے۔ یعنی جوعقیدہ نانوتوی صاحب اور ہم نواؤں کے

نز دیک عین اسلام ہے وہ علامہ انورشاہ کشمیری کے نز ویک عین کفر ہے۔

دليل تمبرسوا:

الله تعالى في ارشاد فرمايا:

أَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَٱلْمَمْتُ عَلَيْكُمْ بِعُمْتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ وِينَدُّ (المائدة)

آج میں نے تمہارے لیے دین کو کائل کر دیا اور تم پر اپنی لعت پوری کر دی اور تمبارے لیے اسلام کوبطوروین کے پیند کرایا۔ (ترجمہ والا عبدالما جدوریادی) "وین اسلام کا کامل ہونا اور نعت اللی کا پورا ہونا اس بات کوسٹار م ہے کہ اب نبیوں کے آنے کا سلساختم ہو چکاہے کیونکہ اگر نزول قر آن کے مکمل

و نے کے بعد بھی نبوت جاری رہے اور وی فازل ہوتی رہے تو پھر

اگر حضور مزایظ کے بعد کسی نبی کا آناتشلیم کیا جائے تو جن لوگوں کے لیے وہ نبی یا رسول ہوگا اُن کے لیے حضور مالل آخری نبی یارسول نہیں ہوں گے۔اس سے بدلازم آئے گاکدآ بتمام لوگوں کے لیے آخری رسول ندھوں اور بیاس آیت کر بمد (وَمَا ارْسَلْفَكَ إِلَّا كَأَفَّةً لِّلنَّاسِ) كَ خلاف ب- الى طرح (إنِّي رَسُولُ اللَّهِ النِّيكُم جَمِيْعًا) كَ خلاف ے۔اگرآپ کے بعد نبی آناممکن ہوتو پھرآپ تمام جہانوں کے لیے نذرین درہے کیونکہ بعض لوگوں کا نذیرآپ کے بعد کوئی اور ہوگا۔ بیاس آیت لِیکُوْنَ لِلْعَالَمِینَ مَذِیرلَّ (فرقان۔۱) کے خلاف ہے۔اوراگرآپ کے بعد کوئی نبی آئے تواپی اُمت کے لیے وہ رحمت ہوگا۔ پھرآپ سارے جہانوں کے لیے رحمت نہ ہوئے، یہ بھی قرآنی آیت ندکورہ کے خلاف ہے۔ ای طرح دوسری آیات کے اعتبار سے پھرآپ تمام لوگوں کے لیے تعلیم دیے، تزکید کرنے، آیات کی تلاوت کرنے، حکمت سکھانے اور گمراہی سے بیانے والے ندہوں گے۔جیسا کہ مورۃ جمعہ کی آیت ۳،۲ میں آپ کے لیے ساعز از واوصاف بدرجہ کمال ا ابت ہیں۔ جب بداعز از ندر ہے تو آپ کی شان اور مرتبے میں کی آ مگی۔ مرتبہ کم ہوا تو خاتمیت مرتبی بھی باتی ندر ہی اس لیے کہ' خاتمیت کا دار و مدارآپ کے مرتبہ پر ہے''۔

( تحذیرالناس ماشیدش ۳۳ کنید طبیلیه گوجزانواله ) ۱۳ و دختر نه به سراط ۲۰ مهر سری ۳ به سری

مفتی محرشفیج صاحب و یو بندی نے اپنی کتاب ' ختم نبوت کامل' میں یہی آیات کر بر نفق کیس اور لکھا کہ بیآیات آپ کی بہت ہوئی مخصوص شرافت وفضیات کا اعلان کر رہی تھیں اور لکھا کہ بیآیات آپ کی بہت ہوئی مخصوص شرافت وفضیات کا اعلان کر رہی جیس آپ کا دین میں قیامت تک کے لیے ہدایت ور ہبری کا وثیقہ ہاں کا کمال غیر مؤقت اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو جیسا کہ پہلے دلائل سے ٹابت کیا جا چکا ہے کہ اگر بالفرض حضور مؤتی ہے بعد کوئی نبی پیدا ہوتو خاتمیت مرتبی بھی باتی شہیں رہتی اس لیے کہ بید فہ کورہ مثمام شرافت وفضیات آپ کے لیے مخصوص نبیس رہتی ۔ جب آپ کے لیے مخصوص ندر ہی تو شان اور مرتبے میں کی آگئی اور مرتبے کی کی خاتمیت کو بھی باتی نبیس رہنے دیتی ۔ یہاں پھر شان اور مرتبے میں کی آگئی اور مرتبے کی کی خاتمیت کو بھی باتی نبیس رہنے دیتی ۔ یہاں پھر یا دو بانی کرا دیں کہ بالفرض والاتحذیرالنا سی جملہ ند شرطیہ ہے نہ فرضی ۔ بلکہ اس طرح بھی لکھ

اس جملے نے تو تحذیرالناس کے بالفرض .....الخ والے جملے کے پر فیجا اُڑا کر رکھ دیے ہیں۔ یعنی بالفرض بعد زمانہ نبوی مخافیۃ کوئی نبی پیدا ہوتو پھر حضور مخافیۃ کاتمام انسانوں کی طرف صاحب الزمال رسول نہیں ہو کتے۔ جب صاحب الزمال رسول کا منصب ہی باقی نہ رہے گاتو خاتمیت مرتبی کا وجود کیے باقی رہے گا۔

سیآیت لکھ کر میجی کہا!''بالفرض آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث ہوتو آپ کی اُمت کواس پراوراُس کی وقی پرائیمان فرض ہوگا...اور میرد تمۃ اللعالمینی کے منافی ہے (ایساس m) یہاں ذرا توجہ فریائے مولوی اللہ وسایا لکھتے ہیں:

> '' بالفرض آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث ہوتو آپ کی اُمّت کواُس پراور اُس کی وحی پر ایمان فرض ہوگا.....اور بیر رحمۃ اللعالمینی کے منافی ہے۔'''

جس امرے آپ کارتمۃ اللعالمین ہونا ہی ہاتی ندرے ووامر خاتمیتِ مرتبی قائم رکھنے کا باعث کیونکر ہو سکے گا۔

اس میں لفظ'' بالفرض'' اپنے مفہوم ومعنیٰ میں درست ہے۔اگر اسی جُملے کی اگلی عبارت یو لفی میں کردی جائے۔

> '' بالفرض آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث ہوتو آپ کی اُمّت کواُس پراور اُس کی وتی پرائیان فرض نہیں ہوگا.....اور بیر حمۃ اللعالمینی کے منافی نہیں ہے۔''

تو اب میں عقیدہ غیراسلامی ہوگا۔ بتا ہے کیا بیدعمارت اب درست ہے؟ کیا لفظ '' بالفرض' میہاں کوئی فائدہ دے رہا ہے؟ کیا کوئی دیو بندی بیدعقیدہ رکھنے کو تیار ہے؟ کیا بید عقیدہ کفریڈییں؟ اورکیا اس کی حمایات بھی گفرنہیں؟

نا نوتو کی صاحب کے جُملے اور عقیدے میں بھی بھی بھیسے بھی مناسبت ہے اور وہاں بالفرض قطعاً کوئی فائدہ نہیں دیتا۔

یباں بالفرض کے لفظ آ جانے کے باوجودامکان کا تصور باتی رہتا ہے ( یعنی نانوتوی صاحب کے جملہ میں ) پھر آیات ندکورہ میں بھی ہے امكان كيول نبيل پيدا موسكتا\_ كيا كوكى انصاف پند بكه ذى موش وحواس اورصاحب عقل وخرد وللغرض "كے لفظ كونظر انداز كرسكتا ہے يا اس کے بعد بھی امکان کا قائل ہوسکتا ہے'۔ (عاشی تحذیرالناس م ٥٥) تو وہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب اور اور یس کا ندھلوی کا جو پیرائقل کیا عمیا ہے کیا اس معنی ومفہوم میں بیرعبارت فرضی یا شرطیہ بنتی ہے؟۔ ہر گزنہیں اور مطلق نہیں۔تو دیو بندی مولانا بتا كيس كدوه جان يوجه كرغلط استدلال كيول كرتے بين؟مطلق جابل بين يا آخرت ہے بے خوف؟ فرعب یا در تھیں کہ فرض کرنے کا مطلب تشکیم کرنا ہی ہوتا ہے۔

محال کوتشکیم کرنے سے فساد کا لازم آناضروری ہے:

جیے تھوڑی ور کے لئے متعدد خداؤں کا ہونا (جو کہ محال ہے) تشکیم کرلیا جائے میخی لو کا ن فیھما الھة تو نظام كائنات برباد ہوجائے۔ ( بیخی فساد لازم آیا) ای طرح جب حضور منافظ کے بعد کسی نبی کا آنا (جو کہ محال ہے) تشکیم کرلیا جائے تو اس میں آپ کی شان میں فرق آتا ہے ( یعنی فساد لازم آیا) بد کہنا کہ خاتمیت مرتبی میں فرق نہیں آتا، قطعاً بإطل ہے۔اس طرح تو فرض کرنے ہے کوئی محال لا زم ندآ ئے تو وہ محال نہیں یعنی نبی کا آنا پھرمحال ندر ہااور بیعقیدہ بجائے خود گفر ہے۔

ہم ان مولانا حضرات سے پھر کہیں گے کہ آیات مذکورہ میں امکان اس لیے میں کہ وہ خدا کا کلام ہے اُس میں کو کی تناقض نہیں پایا جاتا۔ وہاں شرط اور جزاء میں مطابقت ہے لیکن نا نوٹو ی صاحب کا کلام ایک عام بندے کا کلام ہے جس میں ہزار غلطیوں کا صدور ممکن ہے۔ نانونؤی صاحب کے جملے میں صرف ونچو کے اعتبار سے شرط مان بھی کی جائے تب بھی زبروست تناقض لازم آتا ہے۔شرط اور جزاء کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ اور ہم بار بابیان كر چكے ہیں كہ جملہ نه شرطیہ ہے اور نہ فرضى ۔ مثلاً ایک اور طرح ہے ديکھئے: و یا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا'' حضور منٹیٹی کے زبانہ کے بعد پچ کچ کوئی نبی آ جائے تو پھر بھی آپ کی خاتمیت مرتبی میں کچھ فرق نہیں آئے گا''۔ جبیبا کہ علامہ ڈاکٹر خالد محمود و یو بندی نے مقدمہ تحذیرالناس میں بار باراس کو دہرایا ہے۔مثلاً تحذیرالناس سے ایک بیرا " إل ا كرخاتميت بمعنى اتصاف فول بوصف نبوت ليجي ... الخ " نقل فرما كر لكهية بين : "يہال يك بات شرط كے ساتھ كى جارى ہے اور موضوع ختم نبوت مرتی کا بیان ہے۔حضور مزافیم کے بعد کو ل می مقدر مانا جائے تو اسے بھی حضور مانا جائے گا فاب نبوت سے مستنیر مقدر مانا جائے گا اور اس سے حضور علایظ کی خاتمیت مرتبی میں واقعی کچےفر ق نبیس آئے گا''۔

واکثر صاحب کے جملے" یہال یکی بات شرط کے ساتھ کھی جا رہی ہے" کا مطلب یہی ہے کہ پہال خاتم النبیین کامعنیٰ آخری نبی ندلیا جائے بلکہ ذاتی نبی لیا جائے یا سب سے بلندمرتبہ نبی لیا جائے۔تو حضور مالیا کے زمانہ کے بعدیج مج کوئی نبی آ جائے تو حضور مَرْ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الدُّم مر سے نبی بنا ہوگا تو اُس کی آ مدے حضور علظ کی خاتمیت مرتبی میں واقعی کھے فراق نبیس آئے گا۔ مولانا محدادریس کا ندھلوی نے بھی یہی تکھا!'' پیلفظ بالفرض خوداس کے محال ہونے پر ولالت كرتا ہے جس كاصاف مطلب يہ ہے كہ بيربات محال ہے سمى طرح ممكن نہيں ليكن اگر بالفرض تھوڑی در کے لیے اس محال کو بھی تشکیم کرلیا جائے تب بھی حضور کی خاتمیت ز تہیہ اورآپ کی افضلیت اور سیاوت مین کوئی فرق نہیں آتا''۔

( محملة تحذيرالنا س ٢ ٥ مطبوعة دارالإشاعت كرا بي)

اب وہ دیو بندی مولا نا جو برعم خو دافلاطون ہے بیٹھے ہیں اور بار بار لکھتے ہیں کہ '' دونوں آیات میں إنُ اور فَوْ بالفرض كامعنی ادا كرتے ہیں۔ اگر

ا يبال محال كي ويل على اليعنى ب، جب جدا نبيا وخواتم كالثبات كيا كيا جو محال كب مواجله وقوع موا)

یہ تضیہ شرطیہ ہے اور سچا ہے۔ مقدم (بہت سے خدا) کے نہ پائے جانے کے باوجود اس سے علم مختق ہے .... ایک دوسری مثال سے سیحقے۔ ہم کہتے ہیں اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا۔ پس یہ قضیہ شرطیہ سورج کے طلوع ہونے کی صورت میں دن کے وجود کے لزوم کا نقاضا کرتا ہے۔ سورج کے طلوع ہونے یادن کے وجود کا نقاضا نہیں کرتا (ای طرح اللہ تعالیٰ کا بیفر مانا (حضرت مویٰ وخضر کے قصہ نہیں کرتا (ای طرح اللہ تعالیٰ کا بیفر مانا (حضرت مویٰ وخضر کے قصہ میں) کہ بچہ زندہ رہے گا تو کفر کرے گا قضیہ شرطیہ جج ہے اور اس سے علم مختق ہوتا ہے)'۔ (تغیر مظہری اردوج عشم ص اے)

ڈاکٹر صاحب نے بہت ہاتھ پاؤں مارے گر'' کیا ہے بات جہاں بات بنائے شہبے''۔ڈاکٹر صاحب اور دیگر علمائے ویو بندے تمام استدلالات ھیآءً منشوراً ہوگئے۔ فللہ الحدید۔

ا گلے عنوان پر بات کرنے سے پہلے باطل استدلالات کے تابوت میں آخری کیل بھی تھونک دیں اور وہ یہ کہ قیاس استثنائی میں شبوت مقدم ، ثبوت تالی کولازم ہے اور نفی تالی مقدم کوستلزم ہے۔ اس قاعدے پریہ جملے و کیھئے:

(۱) آگر دخمان کے بیٹا ہوتا تو میں \_\_\_\_اس کا پہلاعبادت گز ارہوتا۔ یہاں ثبوت مقدم — شبوت تالی کولازم ہے۔ لیعنی آگر رحمٰن کا بیٹا ہو گا تو اس کولازم ہے کہ سب سے پہلے میں اُس کی عبادت

رول-

چونکہ میں اُس کا پہلاعبادت گزارنہیں ہوں ۔۔۔۔۔۔اس لیے رحمٰن کا بیٹا بھی مکن نہیں ن

یہاں نفی تالی — لفی مقدم کولا زم ہے (۲) اگر زمین وآسان میں اور معبود ہوتے — تو زمین وآسان دونوں بر باد کو حرف شرط ہے اور دوجہلوں پر آتا ہے اور بہ سبب نفی جملہ اول کے بنفی جملہ والی کے بنفی جملہ والی کے بنفی جملہ والی کے بنفی جملہ والی کے دولالت کرتا ہے اور زمانہ ماضی کا جیسے لو کان فیصها الله الله لفسد تنار کی نداور خدا ہے ، ندز جن و آسمان ہر با دہوئے ۔ اب نا نوتوی صاحب کا جملہ دیکھئے او اور بالفرض بعد زمانہ نبوی منظور ہے کہ کوئی نبی بیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی (مرتبی) میں پچھ فرق نبیس آئے گا'۔ بیدو جملے اب اُوپر بتا ہے گئے قاعدے کیا ہے کے مطابق درست نبیس ۔ اِن جملوں گا'۔ بیدو جملے اب اُوپر بتا ہے گئے قاعدے کیا ہے کے مطابق درست نبیس ۔ اِن جملوں میں جملہ کا نبی کا بنما ہی نبیس ۔ 'آگر بالفرض' (یعنی آئی) بہ سبب نفی جملہ اول کے بنفی جملہ خانی پر دلالت نبیس کرتا ۔ یا نبی خانی کی بناء پر نبی اول نبیس ۔ دیکھئے آگر یکو اسکوس ۔ نہوں کوئی نبی آیا ، نہ خاتمیت مرتبی میں فرق بڑا

اس طرح نفی جملہ اول نے نفی جملہ ٹانی پر دلالت کی۔ مگر پرستاران تخذیر االناس کہتے ہیں کہ'' بی آبھی جائے تب بھی خاتمیت مرتبی میں فرق نہیں پڑتا''اس طرح''نفی

جملہ اول کا نفی جملہ ٹانی پر دلالت' کا کلیہ فٹ نہیں بیٹھتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ جملے کی ترکیب اور معنوی ساخت ہی غلط ہے یا ور طعنے ہمیں دیئے جارہے ہیں کہ

'' تخذیر الناس کے مضابین بہت بلند پاپ ہیں اور پیرا یہ بیان کہیں کہیں بہت وقیق ہوگیا ہے۔اس لیے ہریلوی علاء کا حدووار بعداس کا متحمل نہ ہوسکتا تھا''۔ (مقدمة خزیرالناس میں۔ از ذاکٹر غالہ محود دیو بندی) علامہ ثناء اللہ یانی پی میسید فرماتے ہیں:

'' تضییتر طید کا صدق اوراس کے ساتھ علم کا تعلق واقع میں مقدم کے لیے تالی کے لزوم کا نقاضا کرتا ہے ( بینی مقدم اور تالی میں علاقہ لزوم پایا جائے ) قضیہ شرطیہ کا وجود دونوں طرفوں ( مقدم و تالی ) کے پائے جانے کا مقتضی نہیں ہوتا ( بینی مقدم اور تالی کا پایاجانا ضروری جانے کا مقتضی نہیں ہوتا ( بینی مقدم اور تالی کا پایاجانا ضروری نہیں ،علاقہ لزوم ضروری ہے۔اگر وہ پایاجائے گا تو قضیہ شرطیہ سے ہوگئیں ،علاقہ لزوم ضروری ہے۔اگر وہ پایاجائے گا تو قضیہ شرطیہ سے ہوگئیں ،علاقہ لزوم ضروری ہے۔اگر وہ پایاجائے گا تو قضیہ شرطیہ سے کا ) مثلاً اللہ تعالی کا ارشاد ہے لؤ گان فیصلی اللہ اللہ لگھ لفسک تک

و کو کا قاعد واس پر درست آتا۔ پیکش آپ کو سمجھائے کے لئے ہے۔ اگر آپ کے بعد کو کی نبی پیدا ہو ۔۔۔۔۔ تو خاتمیت مرتبی میں فرق آ گا ثبوت مقدم ۔۔۔۔ ثبوت تالی کولا زم ہے چونکہ خاتمیت مرتبی میں کوئی فرق نہیں آیا ۔۔۔۔۔ اس لیے میرے بعد نبی کوئی نہیں۔۔

نفی تالی نفی مقدم کومتلزم ہے لیکن نا نوتوی صاحب کے جملے میں اگر بالفرض .... النے (یا کو کہ لیس) محال کے لیے نہیں ، نا نوتوی صاحب تو مطلق خاتمیت محدی لکھتے ہیں کداس میں فرق نہیں آتا۔ پرستار مرتبی کی تا ویل کرتے ہیں دونوں طرح نبی کا آنا محال ندر ہا۔ (مصنف)

آیت لو کان فیھھا ..... ال اگر اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو زمین و آسان دونوں پر بادنہ دونوں پر بادنہ دونوں پر بادنہ ہوتے 'تو مفہوم برعکس ہو جائے اور اس سے تو حید کی نفی ہوتی ہے۔ بالکل ای طرح ' تا نوتو کی صاحب کے الفاظ' فاتمیت محمدی میں پھے فرق ندآئے گا' سے خاتمیت محمدی کا اثبات نہیں خاتمیت کھی کا اثبات نہیں خاتمیت کا فی ہور ہی ہے۔ دیو بندی اسے مرتبی کہیں یاز مانی۔

### وليل نمبر١٤:

ڈاکٹر خالد محمود ما چسٹروی لکھتے ہیں:

"آل حضرت الله أي بثارت و نذارت سب بني نوع انسان ك الله عن انسان ك الله بني نوع انسان ك الله به الله الانبياء آپ

ہوجاتے۔ جُوت مقدم — جُوت تال کولا زم ہے چونکہ زمین وآسان دونوں ہر ہادئییں — اس لیے اور معبود بھی نہیں نفی تالی — نفی مقدم کوستازم ہے ہندیں مرد میں ارداد کا کھی مقدم کوستازم ہے

۔ لُوْ کَانَ فِیْهِهَا الِهَ اللّٰهُ لَفَسَدُنگ قرآن کریم کی بیآیت جمله شرطیه ہے۔
اس میں شرطاور جزادونوں محال ہیں نہ اور خدا ہوں گے نہ زیمن وآسان بر ہا دہوں گے اور خدا ہوت تو زیمن وآسان بر ہا دہوتے لیکن۔ نا ٹوتو کی صاحب کی عبارت میں شرط اور جزا محال نہیں۔ کیونکہ حضور طُلَّیْوَکُمُ کے بعد کمی نبی کے پیدا ہونے سے خاتمیت میں فرق نہ آنے محال نہیں۔ کیونکہ حضور طُلِیَّوْکُمُ کے بعد کمی نبی کے پیدا ہونے سے خاتمیت میں فرق نہ آئے الفاظ درج ہیں۔ ہونا تو بیچا ہے تھا نہ نبی ہوگا نہ فرق آئے گا اور نبی آئے تو فرق آئے۔

کے الفاظ درج ہیں۔ ہونا تو بیچا ہے تھا نہ نبی ہوگا نہ فرق آئے گا اور نبی آئے تو فرق آئے۔

(۳) اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا۔

ثبوت مقدم جبوت تالی کولازم ہے چونکہ عمر بن خطاب نبی نہیں ساس لیے میرے بعد کو کی نبییں نفی تالی سے نفی مقدم کوستازم ہے اب نا نوتو کی صاحب کا جملہ کیجئے:

اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی سُلُطِینَا کوئی نبی آئے ۔۔۔۔۔۔۔ تو پیز بھی خاتمیت مرتبی میں پچھےفرق نبیس آئے گا

يهال ثبوت مقدم - شبوت تالي كولا زمنيين ربا

اس لیے اگلی عبارت لکھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ جب جُوت مقدم جُوت تالی کو لازم نہیں تو نفی تالی نفی مقدم کو کب لازم آئیگی۔ کیا اب بھی پینے نہیں چلا کہ آیات کریمہ میں امکان پیدا کیوں نہیں ہوتا اور ٹائوتو کی صاحب کی عبارت میں امکان کیوں پیدا ہوتا ہے۔ اور کیا کوئی انصاف پہند بلکہ ذکی ہوش وحواس اور صاحب عقل وخرد بالفرض کے لفظ کو درخور اختنا ہے جھ سکتا ہے۔ البتہ جملہ اس طرح ہوتا تو آیات کریمہ اور صدیث مبارکہ کی طرح صرف

سے گرتا ہے۔" (عقیدة الائت صلح ١٢١-١٢١)

قرآنِ کریم اللہ تعالی کا کلام ہے اور حضور نبی اکرم ٹُلَائِیَا کی زبانِ مقدمہ مطہرہ ہے ہوکر ہم تک پہنچاہے، جس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اپنے معانی کے ساتھ سچا اور صادق ہے۔ اگر چ کُج قرآن بلاغت ہے گرے تو اس سے حضور سُلُائِیَا کی صدافت پر حرف آتا ہے۔

یہاں ایک و بوبندی فتاوے کی عبارت نقل کرنا بہت مناسب ہوگا۔مفتی مظفر حسین دیو بندی ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

''....جضور طُلِقَائِمُ تمام انبیاء کے بعد تشریف لائے، یہ مطلب بھی درست ہاوراس پر جاراعقیدہ ہے لیکن اس کے علاوہ ایک اور معنی میں آوروہ یہ کہ رسول اکرم طُلِقَیْنِ پی ذات اور مرتبہ کے لحاظ ہے بھی خاتم النبیقین ہیں۔ اگر بالفرض آپ طُلِقَیْنِ سب سے پہلے حتی کہ حضرت آ دم علیائل سے بھی پہلے تشریف لاتے، تب بھی آپ اپنے حضرت آ دم علیائل سے بھی پہلے تشریف لاتے، تب بھی آپ اپ

کی طرف سے نیابۂ ادا کررہے ہیں۔حقیقت میں اب آپ ہی سب انسانوں کے لیے بشیرونذیر ہیں۔آپ کے بعداور نبی تجویز کیا جائے (جیسا کہنا نوتوی صاحب نے کیاہے، راقم) تو پھر آں حضرت مالی نیا سب انسانوں کے بشیر ونذر نہیں رہتے۔ پھروہ نیا نبی اپنے وفت کا بشیرونذ ریکھیرتاہے جو خداہے خبریں پاکر بشارت اور نذارت دے۔''

(عقيدة الاتست صفية 4)

اگر بالفرض بعدز مانہ نبوی سائٹی کوئی نبی پیدا ہوتو اس وقت کی امت کے لیے وہی بشیر ونذیر ہوگا۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول الله سائٹی نیم نبیس اور سے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول الله سائٹی نیم نبیس اور سے ہمارے آقا و مولا کا ٹیکٹی ہیک ہتک ہے، آپ کی کسرِ شان ہے، آپ کے مرتبہ میں نقصان اور کی واقع ہوتی ہے، جب آپ کے مرتبہ میں کمی آگئی تو پھر آپ کی خاتمیتِ مرتبی بھی باقی ندر ہی کیونکہ بقول علائے دیو بند' آپ کی خاتمیت کا دارومدار آپ کے مرتبہ پر ہے۔''

(حاشي تخذي الناس مغيره)

لہذا مولوی قاسم نا نو تو ی صاحب اور و کیلانِ صفائی کا بیکہنا باطل تھہرا کہ آپ ٹالٹیکا کے بعد کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی'' فاتمیتِ مرتبی' میں پھے فرق نہ آئے گا۔ فاتمیتِ زبانی میں فرق آنا تو پہلے ہی مُسلَّم ، جب خاتمیتِ مرتبی میں بھی فرق آناروزِ روش کی طرح واضح ہو کیا تو ایسے عقیدے والے صریحا دائر واسلام سے فارج تھہرے۔ (والعیا ذباللہ) ولیل تمبر ۱۲:

ڈاکٹر خالد محودصا حب سورۃ آل ،عمران آیت ۸۸ کے تحت لکھتے ہیں:
'' یہ بات کہ ہم اُس کے نبیوں میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے ، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ سب اُنی اس دنیا میں آچکے ہوں اور ہمارا حضور مالی اُنیا ہی اس دنیا میں آچکے ہوں اور ہمارا حضور مالی اُنیا ہی اس کے ایمان لانا اُن تمام نبیوں کی تصدیق ہو۔ اگر پھھاور نبی ابھی آنے ہاتی ہوں اُو قرآن کا یہ اعلان لانگری گرین اُنکی میڈھوڈ ا عجازی بلاغت

م نبوت اور کند برالناس

278

O VIZIONO,

(۱۰) آپ کے لائے ہوئے دین کو ناقص اور تعلیم کو نامکمل ماننا پڑتا ہے۔

(۱۱) فَلَا فَ رَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونُ فِيمًا شَجَرَ بَيْنَهُمْ كَتِّت التِ جَمَّرُولِ مِين پَرصنور تَلْقُيْمَ كُوحَكَمُ ما نح كا انكارلازم آئے۔

بقول مفتی مظفر حسین صاحب دیو بندی ،اگر ہزاروں لا کھوں انہیا ، حضور کا اللہ کے ۔

بعد آتے تو پھر بیخصوصیات کی طرح ہاتی رہیں اور آپ خاتم النہیین کی طرح کہلاتے ۔

اسے انہیا ءاگر آپ کے بعد آتے تو خاتمیت زمانی کا ہاتی ندر ہنا مسلم ،رہی خاتمیت مرتبی ،

تو آپ کا الله خاتمیت مرتبی کی آئے تو خاتمیت مرتبی ہاتی ندر ہے، ہزاروں لا کھوں انہیاء آنے کے بعد خاتمیت مرتبی کس طرح ہاتی رہ سکتی ہے؟ بالذ ات نبی مان کر بھی ندکورہ بالا اور کئی ویکر خطیم الشان خصوصیات حضور کا الله ایک نہیں رہیں ۔ جب وہ مرتبہ ومقام باتی ندر ہا، چند خصوصیات کم ہوگئیں تو خاتمیت مرتبی بھی ہاتی ندر ہی اس لیے کہ خاتمیت کا باتی ندر ہا، چند خصوصیات کم ہوگئیں تو خاتمیت مرتبی بھی ہاتی ندر ہی اس لیے کہ خاتمیت کا دارو مدار آپ کے مرتب پر ہے ۔ جب تک کامل واکمل مرتبہ نہ ہو، ہرا ضبار سے ، تب تک خاتمیت کا درجہ نہیں وے سکتے ۔

#### زيروضاحت:

احادیث مبارکہ میں ہے کہ حضور من اپنے کا سائے گرامی الخاتم ،الحاشر ،العاقب ، المحقیٰ اورالاً خربھی ہیں جوا پ من ہے کہ حضور من اپنے کے سائے گرامی الخاتم ،الحاشر ،العاقب کے بعد انعقاد مجشر ہے ، میں الخاتم اور الا خرتو واضح ہیں ۔الحاشر کے معنیٰ ہیں کہ آپ من ہے کہ بعد انعقاد محشر ہے ، درمیان میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عاقب کے معنیٰ بھی سب سے آخری ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ المحقیٰ بھی عاقب اور آخری فرد کے معنوں میں ہے ، یعنی سلسلئ انہیاء کے آخری فرد ۔ اِن ہے ۔اگر مولا نا انہیاء کے آخری فرد ۔ اِن ہے ۔اگر مولا نا تاہم نا نوتوی کی حمایت میں ہے ، یعنی سلسلئ تاہم نا نوتوی کی حمایت میں ہے کھوفرق نہ آئے گا' اُتو اس عقید سے اِن احادیث مقدسہ کی کھر بھی خاتم ہے ۔ اِن احادیث مقدسہ کی کھر بھی خاتم ہے ۔ اِن احادیث مقدسہ کی کھر بھی خاتم ہے ۔ اِن احادیث مقدسہ کی کھر بھی اور الاً خرجیے اسائے مقدسہ کا افکار لازم آئے گا ،

مرتبہ کے لحاظ سے خاتم النبیین ہی ہوکرتشریف لاتے اورا گرچندا نبیاء کے بعداور چندا نبیاء سے پہلے تشریف لاتے جب بھی آپ مرتبہ کے لحاظ سے خاتم النبیین ہی ہوتے ۔''( ہائ افتادیٰ جلداؤل سید ۱۳۸۸ کنبہ رمیانیا ہور ) محض ایک نانوتو کی صاحب کے دفاع کے لیے قرآن وسُمُت اور ٹور کی اُمّت کھنے اور کور کی اُمّت

محض ایک نانوتوی صاحب کے دفاع کے لیے قرآن وسکت اور پُوری اُمت کی تشریحات کو کس ہے دردی ہے محکرا دیا جاتا ہے، اس کا مظاہرہ ان لوگوں کی کتابوں میں اس طرح کے بیانات میں دیکھا جاسکتا ہے، جب خاتم النہین کامعنی آخری نبی ہے، کوئی دوسرامعنی ہودی نہیں سکتا تو پھر بید کہنا کہ حضور مؤلی اُنٹی اُنٹی حضرت آدم عیائی ہے پہلے تشریف لاتے یا دیگر انبیاء کرام بیٹی کے درمیان میں کہیں تشریف لاتے پھر بھی مرتبہ کے لحاظ ہے خاتم النہین کا النہین دہنے ، او صاف پت چلا کہ بیلوگ تحذیر الناس کی بیردی کرتے ہوئے خاتم النہین کا معنی ''آخری نبی'' کی بجائے' اللذات نبی'' لیتے ہیں۔

ہماری مجھ میں بیہ بات نہیں آتی کہ حضور کی پیٹی کے بعد صرف ایک نبی جدید پیدا ہوتو۔

(۱) حضور کالیام کا اتباری فضیلت باقی ندر ہے۔

(۲) اہلِ عالم کی رُشدہ ہدایت اور اُن کی فلاح و بہبود آپ کے دامنِ شفقت میں نہیں رہتی۔

(٣) آپ کی شریعت کا تباع کسی ایک انسان کی نجات کا نقیل ندین سکے۔

(٣) رهمة اللعالمين نه كهاجا سكے\_

(۵) بدأت قيامت تك صرف آپ كى أمّت ندر بـ

(١) ٠ آپ کن اطاعت دخول جنت کونا کافی ہو۔

(2) قرآنِ مجيد كلآيات كامنئوخ بونالازم آئے۔

(٨) گويا آپ مقاصد نبوت کي تکيل ند کر سکے۔

(٩) آپ کا دین ناممل اورانجی نعتیں ناتمام رہیں۔

یعنی اقرار کرنے والے پر لازم آئے گا کہ وہ اِن اسائے مقدسہ کونییں مانتا اور اُس کا آپ کے ارشادات پرایمان واعثادنیں ہے، اس طرح وہ اپنے عقیدے میں حضور ترفیع کا مرتب گھٹانے اور آپ کی شان کم کرنے والا ہوکر آپ کے ارشادات عالیہ کو تھکرانے والا بھی ہوا۔ بالفاظ ديكراكر بالفرض حضور من في كا عدكوني نبي آئة تو آپ من في الحاتم، الحاش، العاقب اورالاً خرنیس رہے۔ جب کہ بیا تمیازی اوصاف واعز از صرف آپ ہی کے ہیں ، تو اِن کے ند ہونے سے آپ کا مرتبہ برھتانہیں، کم ہوتا ہے، اس میں آپ کی کمرشان ہے۔ توجب آپ کے بیرمراتب اور امتیازی اوصاف باتی ندر ہے اور مولانا قاسم نا نوتوی کی بتائی گئی خاتمیتِ مرتبی بھی باتی ندر ہی کہ اُن کے نزد یک خاتمیت کا دارویدار مرتبہ پر ہے۔ اہذا اگر كوئى حضور ني اكرم من ي العدكى بحى صورت مين خاتم كمعنى مين تحريف كركى ني کی آمد کو جائز قر اردے اور کیے کہ اس طرح آپ کی خاتمیتِ مرتبی میں پچھ فرق نہیں آتا،وو وائر واسلام سے خارج ہے۔ خاتم کامعنیٰ بالد ات نبی کرنا قرآن کی معنوی تریف ہے اور '' بالفرض بعدز مانه نبوی سَائِیْتِم کو کَی نبی پیدا ہو'' کہنا، نئے نبی کی آمد کو جائز قرار دینا ہے اور'' خاتمیتِ گھری (مرتبی) میں پچھ فرق نہیں آئے گا'' کہنا، اُن تمام آیات واحادیث کا انکار ہے جس میں ختم نبوت کا بیان ہے۔ لینی وہ احادیث مبارکہ جن میں آپ نے مختلف ممثيلات ك زريع خاتم النبين كمعنى "آخرى في" كوبليغ انداز سے واضح فرماديا ہے۔ مولانا محمر قاسم نانوتوی کی تشریح اس بات کی خمازی کرتی ہے کہ آپ من فائم الخاش، الحاش، العاقب اورالآخرنييں \_اس كے سواد وسراكوئي مفہوم نہيں ذكلتا \_

" آخری نی ' ہونے میں فضلیت:

خاتم النوبين يعني آخړى نبى ہونے ميں بہت ہوئى نضليت ہے۔ اللہ تعالىٰ نے حضور طاقع النبيان يعنی آخړى نبى ہونے ميں بہت ہوئى نضليت ہے۔ اللہ تعالىٰ نے حضور طاقع کے بعد زمائے کے لئے قیامت تک جو نبوت کا درواز و بند کر دیا ہے، یہ بات آپ کی عظمت اور مرتبہ پر دلالت کرتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آخری کہہ کر فرما دیا کہ محبوب! آپ کے بعدا گریں کوئی نبی جھیجوں تو اس میں آپ کی ہتک شان ہے۔ ''آخری''

البہ آرآپ کا درجہ بتلا و یا کہ آپ کے بعد وین بیس کوئی کی ہاتی نہیں رہنے دی جائے گ۔
وین اسپنے کمال کو پہنچا و یا جائے گا اور نعمتیں تمام کر دی جا کیں گی، اب تو قیامت تک کے لاگوں کے لئے صرف آپ ہی نبی ہیں، قیامت تک آنے والی اُمت صرف آپ سے منسوب رہی گی، اب آپ کے بعد کسی اور نبی کو بھیجنا آپ کے مرتبہ کو گھٹانا اور کم کرنا ہے، اب آپ کے بعد کسی اور نبی کو بھیجنا آپ کے مرتبہ کو گھٹانا اور کم کرنا ہے، اب آپ کے بعد کسی عنوان سے کوئی نبی ٹیس آئے گا ورند دشمن طعند دیں گے کہ مرتبہ کو گھٹانا اور کم کرنا ہے، کی تعلیمات اگر اُدھوری نہ ہوتیں تو کسی اور نبی کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی۔ یا ہے کہتے کہ آپ کی نبوت نعمت عظلی ہوتی تو نئی نبوت کی احتیاج کیوں کر باتی رہتی ہے جوب! پھر تو آپ کی شان میں جو آیات نازل کی بیں اُن کی تکذیب ہوجائے گی۔ لبندا آپ کو آخری نبی کا کہ درجہ دے کر آپ کی عظمت و شان کو سب سے بلند و بالا کر دیا ہے، ند آپ کے بعد کسی سے کلام کریں گے نہ وتی کا نزول ہوگا۔ آپ کی بعث کے بعد اب قیامت تک ایک ہی گلمہ کریں گے نہ وتی کا نزول ہوگا۔ آپ کی بعث کے بعد اب قیامت تک ایک ہی گلمہ کریں گے نہ وتی کا نزول ہوگا۔ آپ کی بعث کے بعد اب قیامت تک ایک ہی گلمہ کریں گے نہ وتی نظام رُشدو ہوایت کے بعد کسی اور فطام کر آپ گا اللہ محمد میں ہور آپ کی لائے ہوئے نظام رُشدو ہوایت کے بعد کسی اور فطام کے آنے سے آپ کی بورت و آبروفرق آ جائے گا۔

 کے بعد کی نبی کے آنے سے نہ تو آپ مٹائیا کم کسر شان ہے نہ آپ کی منقصت ، نہ ہیکو کی
آپ مٹائیا کے لئے تو بین کی بات ہے نہ اس میں پچھے بیب ، نیآپ کی عزت وآبر و میں فرق
آتا ہے نہ عظمت ومر تبہ میں کی ، نہ قرآنی آیات کی تکذیب ہوتی ہے نہ کسی حدیث کی تر وید،
نہ تعمیتِ الٰہی کواد هورا مانے میں پچھ حرج ہے اور نہ اسلام نامکمل بچھنے میں کوئی خرا لیا۔ اور اِس
پر میہ کہنا کہ ایسامعنی فصلیتِ نبوی کو دوبالا کر دیتا ہے ، کس قدر بدعقیدگی کوجنم دینا ہے۔
بڑائے کسی مسلمان کا بیعقید و ہوسکتا ہے؟

#### انقطاع واختراع:

یہ بات خوب یا در کھنے کے قابل ہے کہ'' پیچھفرق ندآئے گا'' کے الفاظ سے حضور سکا پیچ کے بعد نبیوں کاممکن اور جائز ہونا از خود ٹابت ہوتا ہے۔ مولانا ٹانوٹوی نے جب بدیکھا:

''اگر بالفرض بعد زمانه نبوی سائی نم کوئی نبی پیدا ہو'' کے اگراس کے بعد سالفاظ آجائے ''لواس سے الازم آتا ہے کہ آپ خاتم النبیان نہ ہول' تو یہ بیان مفروضہ کی صورت ہوتا جس میں کسی شم کی کوئی خرابی واقع نہ ہوتی ۔ گر جب بید کہا گیا کہ''بعد زمانه نبوی سائی ہم کوئی نبی پیدا ہوتو ... خاتم یت بھی فرق نہ آئے'' اب بید عبارت مفروضہ نہ رہی بلکہ ایک مستقل عقیدہ بن گئی۔ اس عبارت میں آپ بنا پیزم کے بعد بیوں کا وجود ممکن اور جائز ماننا خود بخود بخود اگر بالفعل بھی ہوجائے تو حرج خود بخود بخود بخود ہوئے گئے اگر موکی علیہ خبیں ۔ علامہ الورشاہ شمیری کھتے ہیں'' جیسا کہ حدیث میں ارشاہ ہُوا ہے کہ'' اگر موکی علیہ السلام زندہ ہوتے تو اُن کو بھی میری انتہاع کے بغیر چارہ نہ ہوتا ۔'' (مقلو ہ شریف سفہ میر) ... بیہ السلام زندہ ہوتے تو اُن کو بھی میری انتہاع کے بغیر چارہ نہ ہوتا ۔'' (مقلو ہ شریف سفہ میر) ... بیہ السلام زندہ ہوتے تو اُن کو بھی میری انتہاع کے بغیر چارہ نہ ہوتا ۔'' (مقلو ہ شریف سفہ میر) ... بیہ امر بھی مفروض ومقدر ہے نہ کہ محقق اور واقع ۔'' (مائم انتہین سفہ ۲۰)

حضور سائی کے بیٹے حضرت ابراہیم کے متعلق صدیث نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''ووصفر سنی ہی میں خدا کو پیار لے ہوگئے تھے، اورا گر تقذیر خداوندی صورت میں جائز خیال کیا جائے تو پھریہ مانٹالازم آئے گا کہ نبوت اپنے منتہائے کمال کو نہیں پیچی اورآپ مڑھیلے کے بعد کوئی ایسا فرد ہاتی ہے جس پروصفِ نبوت اپنے نظارِ عروج پر بنجے گا، اس اعتبارے منتہائے کمال کو پہنچنے والا وہ فرد افضلیت کا حامل ہوگا، اس سے حضور سی کی شان افضلیت پر حرف آئے گا۔حضور اکرم مائی کے بعد کی نبی کے پیدا ہونے سے جب آپ الفظ کی شان افضلیت پرحرف آتا ہے تو الد موال موال نامحر قاہم نا نوتوی کا'' خاتمیتِ محمدی''میں فرق نہ آنے کا قول غلط مخبرا۔ یوں ایساعقیدہ رکھنے والے ختم نبوت ز مانی کےمنکر تفہرے ۔ لہذا تحذیرالناس کے شروع میں خاتم النبیین کامعنیٰ آخری نی کو جوعوام کا خیال بنلا کر اس میں کسی قتم کی کوئی فضلیت نه مانی اور آخری نبی کامعنی کرنے سے ایک درجن سے زیادہ خرابیاں ہٹلا کیں ، وہ سب کا سب باطل او رمر دود کھیرا۔ بجد اللہ تعالی ہم نے بھر پورسولہ دلائل سے ثابت کرویا ہے کہ اگر حضور منافیاتم کے بعد کوئی نبی پیدا ہوتو آپ کی خاتمیت مرتبی میں فرق آتا ہے۔اس طرح بیکوئی نظرانداز کرنے والاعقیدہ نہیں رہا كمعمولى بات مجهر كرچيوز وياجائ بلكه درحقيقت سيعقيده برآمد موتاب كه حضور مرافق ك بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت زمانی ومرتبی دونوں میں فرق نہیں پڑتا۔ والعیاذ باللہ۔ اوراییا عقیدہ قادیانیوں کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے۔ کیونکہ نا ٹوٹوی صاحب کے ساتھ آپ کے مؤیّد ین بھی خاتمیت مرتبی کو خاتمیت زمانی لازم کہتے ہیں۔ جب کسی نبی کے آنے ہے خاتمیت زمانی جولازم بھی ندر ہی تو خاتمیت مرتبی بھی باتی ندر ہی۔لازم کے باطل ہونے سے ملز وم کا بطلان مسلمہ اصول ہے۔ اور نبی کا آٹا تو آپ کو بہر حال تشکیم ہے۔ خاتمیت مرتبی میں فرق آنا شلیم نہ تھا، اور ہم نے ثابت کردیا کہ آپ مان کے بعد کوئی نبی ہوتو آپ لوگوں کی مزعومہ خاتمیت مرتبی میں فرق آتا ہے۔ اِن سولہ ( ہلکہ پچھ زیادہ ) دلائل کے بعد ہم پیضر درعوض کریں کے کہ جوآ وی پیر بھے کہ خاتم النہیں کامعنی ''بالڈ ات نبی' یا''ب ے بلندم تبہ نی" ہاور حضور مؤلیل کے بعد کی نی کآنے سے خاتمیت مرتی میں کوئی فرق نبيل " تا، بالفاظ ديگر حضور منافيانه كامر شبه كم نبيس موتا تولامحاله أس كابي عقيده موكبيا كه آپ

راشد كنافي ديويند كي مطبوع تحذير الناس مين "في يبدا مو"كي جُكد تحريف كرك" في آسة "كرويا ميا ب-

بالفرض معزت ابراہیم بڑا ٹیز زندہ رہ کر نبی ہوتے تو کس طرح کے بی ہوتے؟ بنیس کرانہوں نے آپ کا ایم الد بوت فیرتشریعید کے وجود میں آنے کو جائز قرار دیا ہے ( نہیں بلکہ )اس دلیل کے ساتھ أنہول نے نبوت تشریعیہ کے انقطاع کو ثابت کیا ہے اور دوسرے دلائل کے ساتھ نبوت غیرتشریعیہ کے منقطع ہوجانے اوراس کے وجود میں نہ آسکنے کو ثابت کیا ہے۔ اور مخفی نہیں کہ حدیث نے اس مفروضہ میں زمانی ماضی کا ذکر کیا ہے مستقبل کانہیں.... حاصل ہیے کہ بغیر تشریع کے نبوت کا باتی رہناانہیاء گذشتہ کے حق میں ہے اور متنقبل کے حق میں محض ایک مفروضہ ہے۔'' (خاتم انوبین سلی ۱۲۵) " پھر مُلاعلی قاری مُضَافَة نے نبوت تشریح کوانقطاع کے زیر عنوان رکھا اور نبوت غیرتشریعیہ کوفرض کے زیرعنوان۔ تاکہ حدیث لو عاش ابراھید کے مقدم و تالی کے ورمیان جو ملازمہ ہے اُس اعلزام کی صُورت بيان كريكيس-" (ايناصله ١٨)

ان تمام عبارات کا ماحصل ہیں ہوا کہ حضور مزیق آ خری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی ہیرانہیں ہوگا۔ چونکہ آپ مزیق کے بعد کوئی نبی نبیس تھااس کے حضرت موٹی علیہ السلام کوآپ کے دور تک زندہ ندر کھا گیاا ورآپ مزیق کے صاحب زادہ کو صغرت میں اُٹھالیا گیااس کئے علامہ انور شاہ کشمیری نے مُلاعلی قاری علیہ الرحمتہ کے حوالہ سے مکھا کہ ''اگر صاحب زادہ گرامی سیدنا ابراہیم ٹرندہ رہ کر نبی بن جاتے تو اس سے آپ کا خاتم النہ بین نہونالازم آتا۔''

لتبجد

مولانا محد قاسم نانوتوی والا جمله بالفرض بعد زمانه....الخ مفروض بین مستقلی ا عقیدہ ہے اور وہ بیر کدا گرحضور تا ایم کے بعد کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی آپ ک کافیصلہ بیہ ہوتا کہ مجمد طابیخ کے بعد کوئی نبی ہوتو آپ کے صاحب زادہ گرامی حیات رہنے مگرآپ کے بعد نبی ہی نبیس (اس لئے صاحب زادے بھی زندہ شدرہے)''(خاتم انھین سنے 22ء) اس کے بعد حضرت مُلاً علی قاری میشانیڈ کی کتاب موضوعات کبیر کے حوالے

اس کے بعد حضرت مُلَّا علی قاری مُراثیات کی کتاب موضوعات کبیر کے حوالے سے ابن ماجہ کی صدیث لو عائش ابواھید ... اللهٔ کے ذیل میں لکھتے ہیں:

''ارشادِ خداوندی و خاتھ النبیین... الله بھی ای جانب مشیر ہے۔
چنا نچہ بیہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ کا کوئی
صاحب زادہ زندہ نہیں رہا جو ہالغ مردوں کی عمر کو پانچتا۔ کیونکہ آپ کا
بیٹا، آپ کی صلب مہارک سے تھااور بیامراس کو مقتضی تھا کہ وہ آپ کا
ثمرؤ دل ( بغنی آپ کے محاس و کمالات کا جامع ) ہوتا۔ جیسا کہ شل
مشہور ہے ' بیٹا باپ پر ہوتا ہے' اب اگر وہ زندہ رہتا اور چالیس کے
مشہور ہے ' بیٹا باپ پر ہوتا ہے' اب اگر وہ زندہ رہتا اور چالیس کے
سن کو پہنچ کر نبی بن جاتا تو اُس سے لازم آتا ہے کہ آپ خاتم النبیین نہ
ہُوں۔' کے آتا انہوں سفرے کے ۱۰۔

The Der

''آپ مُنْ اَنْ اَلَٰمَ اَلَٰمُ عَلَیْ اِللهِ اَلْمُ مِی فَتِم کی نبوت کی گفبائش ہوتی تو اِس کے کئے صاحب زادہ گرای کو زندہ رکھا جاتا، اور وہی نبی ہوتے۔ گویا صدیث نے بتایا، ابرائیم اس لئے نبی نہ ہوئے کرآپ کے بعد نبوت کا دروازہ ہی بند تھا۔ بیر نہ ہوتا تو وہ زندہ بھی رہتے اور''صدیق نبی'' کا دروازہ ہی بند تھا۔ بیر نہ ہوتا تو وہ زندہ بھی رہتے اور''صدیق نبی'' میں بند تھا۔ بیر ملائقر آگر کرتے ہیں کہ''اگر صاحب زادہ گرای سیدنا ابرا آئیم زندہ رہ کر نبی بن جاتے تو اُس سے آپ کا خاتم النہین ضاحہ الارم آتا'' (خاتم النہین صفحہ ۲۵۸)…''گویا خطرت مُلا علی قاری بُیرِین آس امرکی تقریر کے در پے ہیں کہ اگر حضرت مُلا علی قاری بُیرِین آس امرکی تقریر کے در پے ہیں کہ اگر

دونوں مفہوم بیک وفت جمع ہو سکتے ہیں اور یہی عقیدہ اسلام ہے۔'' (مقدمہ تحذیرالناس شخہ ۱)

پہلی عبارت میں ہے کہ سب ہے آخر میں وہی ہونا چاہیے جوسب سے عالی مرتبہ ہوں ہونا چاہیے جوسب سے عالی مرتبہ ہوں عالی مرتبہ ہوں مرتبہ ہوں مرتبہ ہوں نہ اسٹر تو بدعالی مرتبہ ہی ندر ہا۔
علامہ صاحب کے مطابق عالی مرتبہ وہ ہوگا جوسب سے آخر میں ہوگا۔ تو نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ بعد میں آنے والا نبی ، جس کے پیدا ہونے سے بقول نا نوتو ی صاحب ، خاتم بیت مجمدی میں پکھ فرق خیس آتا، وہ عالی مرتبہ اور آخری نبی ہوگا۔ کیونکہ خاتم بیت کا دار و مدار مرتبہ پر ہے۔ لبندا ہوئی خود ان کے قول سے باطل ہو گیا کہ بالفرض بعد زمانہ نبوی ہوئی آئی کوئی نبی پیدا ہوتو خاتم بیت محمدی (مرتبی) میں پکھ فرق ندا ہے گا۔ اس لیے کہ بقول ڈاکٹر خالد محمود صاحب خاتم بیت ہوئی۔ اس سے آخر میں وہی ہونا چاہیے جوسب سے عالی مرتبہ ہو۔''

دوسری عبارت کا مفادیہ ہے کہ مرتبی کو ماننے سے زمانی کا انکار نہیں ہوتا۔ لیکن عین دوسری جانب بالفرض والے جملے میں مرتبی کو مانا جار ہا ہے اور زمانی کا انکار کیا جارہا ہے اوراً ہے بھی عقید وَ اسلام بتایا جا تا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دونوں کو بیک وقت ماننے کا نام عقید وَ اسلام ہے یا ایک کا انکارا ورا یک کا اقر ارعقید وَ اسلام ہے؟

ع کیوں پیپٹی لگ گئی ہے ارے پیچھتو ہولیے میں منڈ شاریش کر منطق کی اور سے کا ان ماریک

خاتمیت میں پکھ فرق نہ آئے گا اس لئے کہ بقول مولانا نہ کور، حضور مزاقیۃ بالذات نبی ہیں باتی انبیاء بالعرض اور موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالذات نبی ہوتا ہے اس لئے آپ کے بعد آنے والا نبی بالعرض ہی ہوگا لبذا خاتمیت بعجہ اصلیت (یعنی بالذات نبی ہونے کے) حضور مزاقیۃ کی جائب ہی رہے گا مطلب بیآپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نبیس پڑے گا (خاتمیت محمدی سے مراد مطلب بیآپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نبیس پڑے گا (خاتمیت محمدی سے مراد خاتمیت مرتبی لینا علائے دیوبند کا صرت دھوکہ اور مولانا نا نوتوی کے جملے کو مفروضے کے طور آیات واحادیث کے مطابق بنانا کھلا فریب ہے) احادیث مفروضے کے طور آیات واحادیث کے مطابق بنانا کھلا فریب ہے) احادیث مفروضے کے فور آیات واحادیث کے مطابق بنانا کھلا فریب ہے) احادیث نبوت کے لئے اور مولانا نا نوتوی کا جملے '' اختر آئے نبوت کے لئے اور مولانا نا نوتوی کا جملے ' اختر آئے نبوت کے لئے اور مولانا نا نوتوی کا جملے ' اختر آئے نبوت' کے طور پر ہے۔

علامدانورشاہ تشمیری اکا برعلائے ویو بندسے ہیں اور مولانا بھاسم نا نوتوی کے بعد 
جوئے ۔ اُنہوں نے تحذیر الناس کا مطالعہ بھی کیا اور بغیرنا م لئے رہ بھی۔ نا نوتوی 
صاحب کی بالذ ات و بالعرض نبوت کی تشیم کو اُن کی ابتاع ہوئی قرار دیا۔ اس 
لئے ندکورہ بالاعبارت سے بار باری نتیجہ نکالا کدا گر حضور سائی کے بعد کوئی نبی 
ہوتو لازم ہے کہ آپ خاتم انہیں نہ ہوں۔ کیا وکیلان تحذیر الناس میہ کہہ سکتے ہیں 
کہ یہاں اُنہوں نے خاتم انہین نہیں دیتے ؟
سے کہا ہے کہ آپ خاتم انہین نہیں دیتے ؟

متیجہ سیر کہ خاتمیتِ زمانی کافرق، خاتمیتِ مرتبی کافرق ہے بعنی جس عقیدے میں خاتمیتِ زمانی میں بھی فرق آجانا ضروری خاتمیتِ مرتبی میں بھی فرق آجانا ضروری ہے۔ چنا نچے علامہ خالد محمود خود لکھتے ہیں: ''سب سے آخر میں وہی ہونا چاہیے جو سب سے عالی مرتبہ ہو۔'' (مقدم تحذیرالها س فورم) ووسری جگہ لکھتے ہیں: '

" نتتم نبوت مرتبی کو مانوتو ختم نبوت ز مانی کا انکار نبیس ہوسکتا بلکہ بیہ

288

(مقدمة تحذي الناس سلي ١٨)

(1+17:1+10°C1111)

مولانا منظور نعمانی نے بھی کتاب'' فیصلہ کن مناظرہ'' میں ای طرح لکھا۔ اس کتاب سے تحذیر الناس کی صفائی میں لکھا گیا حصہ تحذیر الناس کے اس ایڈیشن ( کتیہ ھیلیہ) کے آخر میں شامل کیا گیا ہے۔وہ بھی لکھتے ہیں:

> ''(امام احدرضا) خان صاحب کے اس ترتیب بدل دینے کا بیاثر ہوا کہ'' تخذیرالناس' کے متیوں فقروں کواگر علیحد واپنی جگہ پردیکھا جائے تو کسی کوا نکارختم نبوت کا وہم بھی نہیں ہوسکتا۔ لیکن یہاں انہوں نے جس طرح تخذیرالناس کی عبارت نقل کی ہے اس سے صاف ختم نبوت کا انکار مفہوم ہوتا ہے اور بیصرف آپ کی قلم کاری کا متیجہ ہے ورند تخذیرالناس کا دامن اس سے بالکل پاک ہے۔'' (تخذیرالناس میں ۱۰۱)

اس کے بعد بھی مولانا منظور نعمانی بہت برے کہ اُنہوں نے دیدہ دلیری کے ساتھ جعل سازی کی انتہا کر دی اور فقروں کوتو ڑپھوڑ کرایک فقرہ بنا ڈالا اور پہلے فقرہ کا مند الیہ حذف کیا اور دوسرے ہی کے مندالیہ کو پہلے کا بھی مندالیہ بنادیا وغیرہ ۔ پھر کھھا!''اس فتم کی تحریفات ہے اصل مضمون کا بدل جا نا اور کسی اسلامی کلام کا خالص کفرہ وجانا بالکل بعید نہیں ۔ تحذیر الناس تو بہر حال ایک بشری کتاب ہے۔ اگر کوئی بدلھیب کلام اللہ میں اس تشم کی تحریف کرے کفرید مضامین بنانا چا ہے تو بنا سکتا ہے .... وہ قرآن تھیم کی ایک سورۃ بلکہ کی تحریف کرے کفرید مضامین بنانا چا ہے تو بنا سکتا ہے .... وہ قرآن تحیم کی ایک سورۃ بلکہ ارشاد ہے زان الدہ کہ کا رڈو بدل کرے کفرید مضامین نکال لے گا مثلاً قرآن عزیز میں ارشاد ہے زان الدہ کہ کا رڈو بدل کرے کفرید مضامین نکال لے گا مثلاً قرآن عزیز میں ارشاد ہے زان الدہ کہ کا رڈو بدل کرے کفرید مضامین نکال کے گا مثلاً قرآن عزیز میں گا اور بدکار دوز خ میں ۔ اب اگر خان صاحب کا کوئی مریدیا شاگر دخان صاحب کی سنت پر اور بدکار دوز خ میں ۔ اب اگر خان صاحب کا کوئی مریدیا شاگر دخان صاحب کی سنت پر امراک کرائی آئی ہوجائے گا اور کلام صریح کفرہ وگا۔ محبید "کی جگہ" نعید "کی جگہ" نعید "کی جگہ" نعید "کو مطلب اُلٹا ہوجائے گا اور کلام صریح کفرہ وگا۔

الْقُوْمُ الظُّلِمِينَ (القصص، آيت نمبره ٥)

ترجمہ: (اے نبی!) پھر اگر وہ بیرتمہارا فرمانا قبول نہ کریں تو جان لو کہ بس وہ اپنی خواہشوں ہی کے چیچھے ہیں اور اس سے بڑھ کر گراہ کون جواپنی خواہش کی پیروی کرے، اللّٰہ کی ہدایت سے جُدا، بِشک اللّٰہ ہدایت نہیں فرما تا ظالم لوگوں کؤ'۔

امام احدرضابريلوي ميتانيد پرالزام:

تخذر الناس كى صريح كفريه عبارات كوب غبار ثابت كرنے كے ليے جس دیوبندی مولانانے قلم اٹھایا اُس نے ایک دوسرے کی فقل میں بغیر پچھ سو ہے سمجھے بیناحق الزام دهرا كه اعلى حضرت امام احمد رضا بریلوی میشید نے الگ الگ صفحات كی عبارات كو مسلسل لکھ کر گفرید بنادیا اور عبارت کا غلط ترجمہ اور لفظی ومعنوی تحریف کر کے خیانت اور بددیانتی سے کام لیا ہے۔مکتبہ حفیظیہ گوجرانوالہ سے چھپنے والی تحذیرالناس کے آخری صفحے پر جوعنوان لگایا گیا ہے، بیہ ہے۔'' احمد رضا خان صاحب پریلوی کی علمی دیا نت کا ایک ٹمونہ'' عنوان کو پڑھ کرعام دیو بندی خوش ہو جاتے ہوں گے کہ نا نوتو ی صاحب نے جوا لگ الگ صفحات پرعبارتیں کا بھی ہیں وہ تو عین قرآن وحدیث کےمطابق ہیں البتہ بیاحمدرضا خان کی بددیانتی ہے جس نے ان مختلف صفحات کی الگ الگ عبارات کوایک جگہ اکشا لکھ کر کفریہ بنا دیا۔ لہذااس عنوان کے تحت بھی بہی پچھ لکھا گیا کہ!''اصل حقیقت بیہے کہ بیعبارت تخذیر الناس میں مسلسل نہیں ہے بلکہ اس کتاب کے مندرجہ ذیل صفحات میں متفرق جگہ درج ے۔ بیابھی لکھا ہے کہ!''اور پھرطرہ بیا کہ ان جملوں کے معنی بھی فاضل بریلوی نے خود ساخند پہنائے ہیں''۔ (صفیہ۱۱) تحذیرالناس کے ای ایڈیشن کے صفحہ ۸ اپرعلامہ ڈاکٹر خالد محمو دنے بیعنوان جمایا''مولا نالجدرضا خال کے ہاتھ کی صفائی''اورلکھا کہ

''مولانا احد رضا خان نے تخذیر الناس کے صفحہ ۲،۵۱ کا در۳۳ کی عہارتیں (ہر ہرعبارت کی شرطیں اور اضراب حذف کر کے )جوڑ کر ایک مسلسل عبارت بنادی ہے۔اس مسلسل عبارت سے یہ بات واضح

ويرے ك أخريس لكھا:

"اس لیے ہم اُن کے اس فقے کو دانستہ فریب اور معاندانہ تلمیس سجھنے پرمجور ہیں"۔

معلوم ہوا کہ دیو بندی علاء بھی اعلیٰ حضرت کی پیش کر دہ تحذیر الناس کی عبارت کو كفريه بى بجھتے ہیں لیكن كہتے ہیں كدان كوالگ الگ لكھا جائے سياق وسباق كيساتھ تو كفر ے پاک ہے۔ بیعنی عبارتوں کا مجموعہ تفر ہے فروا فروا نہیں۔ بیاازام کہ عبارتوں کی شرطیں ا دراضراب حذف کر کے مسلسل عبارت بنادی گئی۔ تو ڈاکٹر خالدصا حب جن شرا کطا کا ذکر کر رہے ہیں وہ شرائط اُن کے خیال میں وہی خاتمیت مرتبی والی ہیں۔ بیعنی نا نوتو ی صاحب خاتم النبيين كامعنى بالذات ني لے كركبدرے بين كداكر حضور مالي كے بعدكوكى ني آجائے تو خاتمیت محمدی بمعنی مرتبی میں فرق نہیں آتا۔ ہم نے سولہ دلائل سے ثابت کر و کھایا ہے کہ بعدز ماند نبوی تاہیم کوئی نبی پیدا ہوتو خاتمیت مرتبی بھی باقی نہیں رہتی۔ہم نے بڑی دیانتداری سے عبارتیں نقل کیں اور دیوبندی علماء کی مرضی و منشا کے مطابق ہر جگہ خاتمیت محدی کو خاتمیت مرتبی لکھ کران کے باطل استدلالات کو خاک میں ملا دیا۔ ہم نے سیاق وسباق کے مرکزی نکته اور معنی و مفہوم وموضوع ''ختم مرتبی'' لکھ کر ثابت کر ویا ہے کہ اس طرح بھی جملہ صریح کفریہ ہے۔اعلیٰ حضرت پر خیانت اور تحریف کا الزام آنکھوں میں وهول جھو نکنے کے مترادف ہے۔آپ یہاں تواپنی ملت کوجھوٹی تسلیاں وے کراپنا مجرم رکھ لیں گے،آخرت میں کیا کریں گے۔اعلیٰ حضرت نے جوعبارات نقل فر مائی ہیں اور پھراُن کا خلاصہ بیان کیا ہے بینتیوں عبارات الگ الگ بھی صریح کفر پر بنی ہیں۔

پہلی عبارت: عوام کے خیال میں تو رسول اللہ من پیٹم کا خاتم ہونا ہایں معنی ہے.... الح کا تجزید کر کے ثابت کر ڈیٹا کہ بیر عبارت مستقل کفریہ ہے اور ٹا ٹوٹوی صاحب نے خاتم انٹویین کے معنی'' آخری نبی'' کوجن سولہ طریقوں سے ردّ کیا ہے وہ ہم تفصیل کے ساتھ پچھلے صفحات میں بیان کر آئے ہیں۔ ووہارہ ملاحظہ کر لیس اور نا نوٹوی صاحب نے جس

"بالذات نبی" کوبنائے خاتمیت بتایا ہے اُس کارد آپ کے مولا ناانور شاہ کشمیری نے کردیا۔
اُن کی بینوں تصانیف ' عقید قال سلام' ' ' ' فیض الباری' اور' خاتم النہیں ' ، مشہور و معروف چیں۔ انہوں نے بالذات اور بالعرض نبوت کی تقسیم کو قرآن و حدیث اور لغت عرب کے خلاف قرار دے کرائے محض ہوائے انسانی کہا ہے۔ اسی کو فییر بالرائے کہا جاتا ہے اور تغییر بالرائے پر کفر کا فتو کی خود نا نو تو کی صاحب نے تحذیر الناس بیس دے دیا ہے۔ یہاں پر بہت ضروری ہو گیا ہے کہ مشہور معروف دیو بندی مناظر مولا نامح منظور نعمانی صاحب کی ایک طویل عبارت کو نقل کیا جائے تا کہ دود ھا دود ھاور پائی کا پائی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جے جائے ہوا نامنظور نعمانی جائے ہوا نامنظور نعمانی حصل کی بات ہی اور ہے۔ مولا نامنظور نعمانی حصل کی کھنوی مدیر رسالہ ' الفرقان' اپنی کتاب' فیصلہ کن مناظرہ' (جس کا تحذیر الناس کی عبارتوں کا سے تحذیر الناس کی عبارتوں کا سے تحذیر الناس کی عبارتوں کا سے خدیر الناس کی عبارتوں کا سے مطلب' کا عنوان دے کر تکھتے ہیں:

"اسکے بعدہم ان تینوں فقروں کا سیح مطلب عرض کرتے ہیں جن کو جوڑ کرمولا نا احدرضا خال صاحب نے کفر کامضمون بنالیا ہے۔ ان میں سے پہلا فقروص ا ۵ کا ہے اور یہاں حضرت مرحوم (نا نوتوی) اپنی مذکورہ بالا تحقیق کے موافق خاتمیت ذاتی کا بیان فرمارہ ہیں اس موقعہ پر تحذیر الناس کی پوری عبارت اس طرح تھی!" غرض النام محق جوہن نے عرض کیا تو آپ کا خاتم ہونا انبیاء گزشتہ ہی کی نبیت خاص نہ ہو گا بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باتی رہتا ہے "...خان صاحب نے اس عبارت کا خط کشیدہ حصہ جس سے ہر شخص ہے ہجھے لیتا کہ مولانا (نانوتوی) کی سے عبارت خاتم عب

292

آپ کے زمانہ میں یا آپ کے بعداور کوئی نبی ہوتب بھی آپ کی اس خاتمیت میں پکھے فرق نہیں آئے گا۔ رہی خاتمیت زمانی اس کا یہاں کوئی ذکرنہیں اور نہ کوئی ذی ہوش ہے کہہ سکتا ہے کہ آخضرت ہڑھائے کے بعد کسی نبی کے ہونے سے خاتمیت زمانی میں کوئی فرق نہیں آتا''۔

(تحذیرالناس ۱۱۱۳ تا ۱۱۱۳ تا تا ۱۱۳ تا تا ۱۱۳ تا تا ۱۱۳ تا ۲ '' آپ کے بعد اور کو کی نبی ہوت بھی'' بعد اور تب بھی کو بار بار پڑھیں۔ نبی کا آنا تشکیم کیا جار ہاہے یا نہیں؟

اب اس عبارت کا پوسٹ پارٹم دیکھئے۔ آپ نے انصاف پسندی کا ثبوت دیا تو ہیہ کہنے پرضرورمجبور ہوجا کیں گے ۔

کر ہمیں کھتب وہمیں مُلُ کا ر طفلاں تمام خواہد شد انتہائی عرق ریزی ہے مناظر لکھنؤ نے اس عبارت سے یہ نتیجہ نکالا کہ نانوتوی صاحب کے ان دوفقروں میں'' خاتمیت ذاتی '' کابیان ہے لیکن خان صاحب نے براظلم کیااور جن الفاظ سے صاف معلوم ہوسکتا تھا کہ یہاں بیان صرف اور صرف خاتمیت مرتبی کا ہے وہ الفاظ چھوڑ دیئے قل نہیں کیے جس کی وجہ سے منہوم یہ نکل آیا کہ مولا نا نانوتوی ختم نبوت زبانی کے مکر ہیں۔اورفقروں کوآ کے پیچھے کہ یہ نکس کے اس طرح جوڑا کہ ڈیش تک نہیں دیااور کہا کہ بیصر کے خیانت کی ۔ چیرت کی بات ہے کہ خودمولا نا منظور نعمانی صاحب نے بھی بالفرض والے دو مختلف بات ہے ہے کہ خودمولا نا منظور نعمانی صاحب نے بھی بالفرض والے دو مختلف صفحات کے جملے ایک ہی جگہ جولا کر کھھے ہیں۔'' اِن دونوں فقروں میں حضرت مرحوم صرف خاتمیت نے الی جگہ جولا کر کھھے ہیں۔'' اِن دونوں فقروں میں حضرت کراگر بالفرض آپ کے زبانہ میں یا آپ کے بعداور کوئی نبی ہوت بھی آپ کی اس خاتمیت میں پچھفر تی نہیں یا آپ کے بعداور کوئی نبی ہوت بھی آپ کی اس خاتمیت میں پچھفر تی نہیں یا آپ کے بعداور کوئی نبی ہوت بھی آپ کی اس خاتمیت میں پچھفر تی نہیں یا آپ کے بعداور کوئی نبی ہوت بھی آپ کی اس خاتمیت میں پچھفر تی نہیں آ گے گا۔''

د مکیج لیجئے دوا لگ الگ مفحول کی عبارت کوایک جگه کرد یایانہ؟ معلوم ہوا کہ عبارت

کے ایک ناتمام کلزانقل کردیا اور پھر خضب سے کیا کہ اس کو صفحہ اے کے ایک فقرہ کی ساتھ اس طرح جوڑا کہ صفحہ کے نمبر کا تو ذکر ہی کیا ہے درمیان میں ختم فقرہ کی علامت (ڈیش) بھی نہیں دیا اور پھر اس دوسرے فقرہ کی نفل میں بھی صرح خیانت کی۔ اس موقعہ پر پوری عبارت اس طرح تھی:

"بال اگر خاتمیت جمعی اتصاف ذاتی بوصف نبوت کیجے جیسا اس ایچیدان نے عرض کیا ہے تو پھرسوائے رسول اللہ طابق اور کسی کوافراد مقصودہ باخلق بیں سے مماثل نبوی طابق نبیل کہہ سکتے بلکہ اس صورت بیس فقط انبیاء کے افراد خارجی ہی پرآپ کی فضیلت ٹابت نہ ہوگی افراد مقدرہ پر بھی آپ کی فضیلت ٹابت ہوجائے گے۔ بلکہ اگر بالفرض بعدز مانہ نبوی صلح بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت بالفرض بعدز مانہ نبوی صلح بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں پھوفر تی نہ تھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت

اس عبارت بین بھی مولانا احمد رضا خان صاحب نے بید کارروائی کی
کداسکا ابتدائی حصد (جس سے ناظرین کوصاف معلوم ہوسکتا تھا کہ
یہاں صرف خاتمیت ذاتی کا ذکر ہے نہ کہ زبانی کا نیز آتخضرت من پیٹر معلوم
کی افضلیت کے متعلق بھی مصنف تخذیر الناس کا عقیدہ اس سے معلوم
ہوجاتا) اس اہم حصہ کو خان صاحب نے یک قلم حذف کر کے صرف
آخری خط کشیدہ فقرہ فقل کر دیا۔ اور دوسری کا روائل بید کی کہ اس ناتمام
فقرہ کو بھی صفحہ اس کے ایک ناتمام فقرہ سے اس طرح جوڑ دیا کہ وہاں
بھی درمیان میں ڈیٹر تک نہیں دیا۔ بہر حال صفحہ ۱۵ اور صفحہ ۱۷ کے
ان دونوں فقروں میں حضرت مرحوم (نانوتوی) صرف خاتمیت ذاتی
کے متعلق فرما رہے ہیں کہ بیدا یک ایسی خاتمیت ہے کہ اگر بالفرض

جواباً گذارش ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی ٹیزینڈ نے پیرے کے پیرے عل کر کے نہیں دیئے اور نداس کی ضرورت تھی۔ اُٹھوں نے تو وہ مطلب ومفہوم پیش کیا جوتحذیر الناس کی عبارات سے عمیاں تھا۔ جو جملے مولانا منظور نعمانی صاحب نے خط کشیدہ کیے ہیں وہ ہم نے بھی خط کشیدہ کر دیئے، ان کا مطلب وای ہے کہ نانوتوی صاحب" خاتمیت ذاتی" کا بیان کر ہے ہیں یعنی خاتمیت مرتی کا۔ اور ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ حضور منطق کے بعد کوئی نبی آئے تو خاتمیت مرتبی بھی باتی نہیں رہتی (جس پرعلائے ویو بند کا بہت زور ہے ) اور جب خاتمیت مرتبی باطل ہوگئی تو لامحالہ ختم زمانی بھی باطل ہوگئی کیونکہ خود نالوتو ی صاحب اوراُن کے پرستاران ہار ہارلکھ کیے ہیں کہ ختم مرتبی کوختم زمانی لازم ہے۔ ختم مرتبی تب بی باتی روعتی ہے کہ ختم زمانی باتی رہے۔ جب ختم زمانی بی نه ہوگی تو مرجی کا وجود کہاں ہوگا۔ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ لا زم کے نہ ہونے سے ملز وم بھی باتی نہیں رہتا۔ جبکہ مولانا منظورتعمانی نے جس تحذیرالنای پیرے سے بینتیجہ تکالا ہے کہاس میں خاتمیت واتی یامرتی كابيان ب- تو توجداس بات يردي كدوواس بات ك قائل بين كدا كرحضور من الله ك بعد کوئی نبی آئے تو خاتمیت مرتبی میں کچھ فرق نبیل آتا۔ بدعبارت منه فرضی ہے نہ شرطیہ ۔ لیمی خاتمیت مرتی کے باقی رہنے اور اس میں پھوفرق ندآنے کاعقیدہ رکھ کرحضور مانتیا کے بعد کسی نبی کا پیدا ہونایا آناعلاء دیو بند کودل وجان سے تعلیم ہے۔

علامہ ڈاکٹر خالد محمود اور مولا نامنظور نعمانی وغیرہ کے عقید تمندوں کواب بد کنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ عقیدہ تحذیر الناس پر مر مٹنے والے چھوٹے بزے (اکابر واصاغر) دیو بندی علماء کا''لو ہے کی لڑا' سمجھئے۔اس عقیدے کی بیاتنی بار تکرار کر چکے ہیں اور لکھ لکھ کر تشبیر کر دے ہیں بلکہ ہم عا جز بندوں پرائے برہم ہورہے ہیں کہ جس کا بیان بھی احاظ تح

میں نہیں آسکتا۔ غصے سے دانت چیں چیں کر کہتے ہیں کہ بیہ بریلوی ہمارے مولانا کی عبارتوں سے ختم مرتبی شرط کو کاٹ کرکیوں ظلم کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم تو نبی کا آنااس صورت میں شلیم کرتے ہیں کہ بیان ختم مرتبی کا ہو۔ اس معنی کو جملے میں رکھ دیا جائے تو وہ ہم شرط اور ہر فرض سے ہاتھ اُٹھا کر کہتے ہیں کہ اب ہمیں منظور ہے۔ ڈاکٹر خالد صاحب کا بیہ جملے غورسے پڑھئے اور مطلب اخذ بھیجئے:

''حضور منافیق کے بعد کوئی نبی مقدر مانا جائے تو اسے بھی حضور منافیق کے آفیاب نبوق سے مستیر مقدر مانا جائے گا اور اس سے حضور کی خاتمیت مرتبی میں واقعی پھی فرق نبیس آئے گا'۔ (مقدر تحذیرالناس سے)

واکٹر صاحب نے اس جملے میں اس لیے کوئی لفظ ایسانہیں لگا یا جوفرضی یا شرطیہ عبارت فلا ہر کرے کیونکہ وہ لفظ مہمل ہوتا۔ جب مستقل اور شوس عقیدہ ہوگیا کہ آپ کے بعد کسی نبی کے آئے سے خاتمیت مرتبی ہیں پھی فرق نبیس آتا تو پھر''اگر'' کی ڈگر پر چلنے اور ''دفرض'' کا مرض لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہشال امولا نا منظور نعمانی دکھاوے کے طور پر اگر بالفرض' کا کرخود کو محفوظ خیال کرنے گے۔ حالا تکہ اس کے بغیر بھی اُن کا تھوں عقیدہ ہوگیا گا اسلیم کیا جائے تو آپ کی خاتمیت مرتبی میں ہی گے فرق نبیس آتا ہے کہ خاتمیت مرتبی میں کہر فرد کہتے ہیں کہ پھی فرق نبیس آتا ہے اب یہاں ایک بجیب تماشدہ کھیئے کہ مولا نا منظور نعمانی خود کہتے ہیں کہ پھرز مانہ نبوی شافیق کی میں تو فرق نبیس آتا کیکن خاتمیت زمانی باتی نبیس رہتی۔ جب خاتمیت زمانی باتی نبیس رہتی۔ مرتبی بھی باتی نبیس رہتی۔ جب خاتمیت زمانی باتی نبیس رہتی۔ جس خاتمیت زمانی باتی نبیس رہتی بھی باتی نبیس رہتی۔

<sup>(</sup>۱) علامہ سیدا حرسعید کاظمی بہتنایہ فرماتے ہیں!" بالفرض" کے لفظ ہے" بیدا" ہونے کے معنی نگلتے ہیں کیونکہ

بہلے انہیاء میں کسی ذرکسی ہی کا حضور ساتھ کے زماند اقدی میں ہوتا تو امر واقتی ہے جیسے میں طائدا ۔ امر

واقعی کو" بالفرض" سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا ۔ اس لیے زماند نہوں میں کمیں کسی اور نبی کا ہونا مطلقاً" ہوئے نا

کے معنی نہیں و بتا جگہ پیدا ہوئے کے معنی پر ولالت کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بدا یک مستقل مضمون ہے جے

مستقل فقر و میں صاحب تحذیر الناس نے بیان کیا ہے"۔

(انہور پر روائحذر براً مقالات کالمی حصد دوم سے سے ا

مرتبی دونوں میں فرق آتا ہے'' لیکن ڈاکٹر خالدصاحب بھند ہیں اور کہتے ہیں''اس معنی کی خاتمیت میں فرق کندآتا۔ خاتمیت مرتبی بہر حال قائم تھی''۔ (سخدہ امتدمہ)

اورصفیہ کا پر لکھتے ہیں'' خاتمیت مرتبی ہیں واقعی پی فرق نہ آئے گا''۔
''بہرحال'' یعنی ہرحالت ہیں اور پچ پی خاتمیت مرتبی ہیں پچھ فرق نہ آئےگا۔ تو اب دونوں طرح ان کا بحر پوررڈ ہو گیا۔ نہ کورہ بالا تین اقوال کے لحاظ سے کلور ہمارے پیش کردہ سولہ ولائل قاطعہ سے بھی ، نہ ختم مرتبی رہی نہ ذرانی اور نا نوتوی صاحب کے ساتھان کے چا ہے والے بھی خاتمیت محمدی کے منکر تھم ہرے۔

تخذیرالناس سے فل کردہ یہ بیراغورے پر میں جومولا نامنظور نعمانی نے پیش کیا بإن الرخاتمية بمعنى اتصاف ذاتى بوصف نبوت ليهيّ جيها ال المحمدان في عرض كيا بي .... الح"اس عبارت كاصاف اورصر ع مطلب بيه واكداكر خاتم النميين كرمعني ليه جائيس كرحضور منافظ زمان كالمتبارسة أخرى في ہیں (جیسا کہ تمام أمت كافطعى اجماعی عقيدہ ہے) تو اس میں بيخرالي ہے كه حضور المناية كم كاصرف انهي انبياء فيلم ميس بمثل مونا الابت موكا جوآب يها گزر چکے کیکن اگر خاتم انٹھین کے وہ معنی لیے جا کیں جوخود میں ( تا نوتو ک) نے بیان کیے ہیں کہ حضور تن پیل بغیر کسی دوسرے نبی کے واسطے کے اپنی ذات ہے خود بخود نبی میں اواس میں میرخو لی ہے کہ جو نبی پیدائیس ہوے اور حضور من اللہ کے بعدان کا پیدا ہونا مقدر ہے اُن ہے بھی حضور پاک کا افضل ہونا ثابت ہوجائے گا اور خاتمیت محری میں بھی چھفرق ندآئے گا۔ کیونکہ حضور مزایل کے زمانے کے بعد جو نی پیدا ہول کے وہ بھی حضور ملائل کے آفاب نبوۃ سے مستنیر نی ہول گے۔ پھرائ منہوم کو تحذیر الناس میں آگے جا کر یوں بیان کیا ہے! د فرض اور ا نبیاء میں جو پچھ ہے وہ ظل اور عکس محدی ہے کوئی کمال ذاتی نہیں''۔

نانونوی کی اتباع میں بیسب لوگ کہتے ہیں کہ خاتمیت مرتبی کو خاتمیت زبانی لازم ہے۔ لا بقول مولا نامنظور نعمانی جس جملے میں ختم زبانی باتی نہیں رہتی وہاں ختم مرتبی کس طرح باقی رہے گی۔ آپ کا مطلب بیہ ہوا کہ چاند نبی ہونو چاندنی باقی رہ سمتی ہے۔ حالانکہ چاندنی کے لیے چاندکا ہونالازم ہے۔ چاندنیس تو چاندنی بھی نہیں۔ چاندکولازم کہیں گے، چائدنی کو مزوم ہوگا، لازم ختم ، مزوم ختم سے خاتمیت مرتبی مزوم ہوگا، لازم ختم ، مزوم ختم سے خاتمیت مرتبی مزوم ہوگا، لازم ختم ، مزوم ختم سے خاتمیت مرتبی مزوم ہوگا، لازم ہے ۔ خاتمیت زبانی لازم ہے ۔ خاتمیت زبانی لازم ہوگا، کا تو دھڑ ن تخالہ یوں بھی ہوگیا۔ آپ ایوری چوٹی کا زور ہو مالزوم وہاں باطل نہیں ہوگا؟ آپ کا تو دھڑ ن تخالہ یوں بھی ہوگیا۔ آپ ایوری چوٹی کا زور دیا گا کران عبارات میں خاتمیت مرتبی کو باتی رکھنا چا ہتے ہیں اور بیا تھی کہتے ہیں ۔ ''اور نہوئی کو کران عبارات میں خاتمیت زبانی میں کوئی نہیں ہوئی نہیں ہوئی۔ نوگ فرق نہیں آتا''۔ آپ کے تین تول اور تین عقیدے سامنے آگے۔

(۱) خاتمیت مرتی کوخاتمیت زمانی لازم ہے۔

(۳) نانوتوی صاحب کے بالفرض .....والے فقروں میں خاتمیت زمانی باتی نہیں رہتی۔
اب خود ہی فیصلہ سیجئے جب تیسرے قول اور عقیدے کے مطابق فقروں میں خاتمیت زمانی جو خاتمیت و اتی کولازم ہے باتی نہیں رہتی تو آپ کا دوسرا قول اور عقیدہ رؤ ہو گیا۔ کیونکہ جس فقرے میں خاتمیت زمانی (لازم) باطل ہو رہی ہو وہاں خاتمیت ہو گیا۔ کیونکہ جس فقرے میں خاتمیت زمانی (لازم) باطل ہو رہی ہو وہاں خاتمیت زمانی (ملزوم) بھی خود بخو د باطل ہو جائے گی۔ اس لیے کہ پہلے قول اور عقیدے بلکہ قانون و قاعدے اور اصول و گھیے کے مطابق آپ خاتمیت مرتبی کے لیے خاتمیت زمانی کولازم

متیجه بین نکا که تحذیرالفائش کے ان متناز عدفقروں میں ندخاتمیت زمانی ہاتی پکی نہ خاتمیت مرتبی ۔اوراب و وفقرے اس طرح کے معنوں میں ہو گئے : "بعد زمانہ نبوی ساتھ کے کئی نبی پیدا ہوتو خاتمیت زمانی اور خاتمیت

اور چندسطر بعد میراکهها: ۲٬۱۰ مصری میر ماگر اصل قبل میری را برخ سیری سر

"اس صورت میں اگر اصل وظل میں تساوی بھی ہوتو کچھ حرج نہیں کیونکدا فضلیت بوجہ اصلیت پھر بھی ادھرر ہے گی"۔ (صفیہ ۸)

ان عبارات کا بھی صاف اور صرح مطلب ہیہ ہے کہ اگر حضور منافیق کے زیانہ میں یا آپ کے زیانہ وہ کی خاتم یہ بھی آپ کا ظل اور عکس ہی ہوں گے بلکہ اصل اور ظل میں برابری بھی ہو یعنی وہ بھی حضور علی آپ کا ظرح خاتم انتہیں ہوں تو بھی ہی چھرج نہیں کیونکہ بوجہ اصلی اور ذاتی نبی ہونے کے علیہ اضابیت بھر بھی حضور منافیق کی جھرج نہیں کیونکہ بوجہ اصلی اور ذاتی نبی ہونے کے افسانیت بھر بھی حضور منافیق کے لیے ہی ہوگی۔ چنانچہ اگلی سطور میں جا کر صاف لکھ دیا:

''اب خلاصہ دلائل بھی سننے کہ در بارہ وصف نبوت فقل ای زمین کے انبیاء بھی ہمارے خاتم النبیین مؤٹی سے اس طرح مستفید ومستفیض نبیس جیسے آفتاب سے قمر وکواکب باتیہ بلکہ اور زمینوں کے خاتم النبیین بھی آپ سے ای طرح مستفید ومستفیض ہیں۔ گریہ بات....آپ کے واسط نی العروض ہونے پرموقوف ہے''۔ (سنی ۸۲،۸۵)

یعنی خاتم النہین تو اور زمینوں میں بھی ہیں گر چونکہ ذاتی ہونے کے اعتبارے حضور خاتم النہین ہیں اس لیے اور خاتم النہین ہونے کے باوجود آپ کی خاتمیت میں کو گ فرق نہیں آتا۔ جیسا کہ پہلے تحذیر الناس میں بیموجود ہے:

''غرض اختیام اگر ہایں معنی تجویز کیا جائے (حضور کا وصف نبوت ے بالذات ہونا) تو آپ کا خاتم ہونا انبیاء گزشتہ ہی کی نسبت خاص نہ ہوگا، بلکداگر ہالفرض آپ کے زیانے ہیں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور ہاتی رہتا ہے۔'' (سف ۵)

ای بات کو اور مضبوطی کیسا تھ صفی ۸۹،۸۵ پر بیان کیا گیا ہے کہ ندصرف ای زمین کے بی بول بلک دیگر زمینول میں خاتم النہین بھی ہوں تب بھی حضور مرافق کی

خاتمیت میں پیجے فرق نہیں آتا۔ اس لیے کدان کی نبوت بالعرض ہوگی یا وہ بالعرض خاتم ہوں گے اور آپ بالذات نبی بین تو افضلیت بوجہ اصلیت ادھر تی رہے گا۔ یہاں بھی واضح طور معلوم ہوگیا کہ نا نوتو کی صاحب خاتم کا معنی بالذات نبی لے کرخاتمیت مرتبی کا نام دیتے ہیں اس ہے اُن کے عقیدے میں بعدز مانہ نبوی کئی نبی کے پیدا ہونے سے خاتمیت محمدی میں فرق نہ آتا، ذمانی اعتبار سے نہیں ۔ نا نوتو کی صاحب نے میں فرق نہ آتا، ذمانی اعتبار سے بی ہے ، صرف مرتبی اعتبار سے نہیں ۔ نا نوتو کی صاحب نے آگے جا کر مزید واضح کر دیا کہ اِن مضامین مستورہ فرق مراتب انبیاء کو دیکھ کریہ جھیں کہ ہوئے ) ہے، ایسے ہی بعد کھاظ مضامین مستورہ فرق مراتب انبیاء کو دیکھ کریہ جھیں کہ موسے کا لات انبیاء سے متفاد ہیں'۔ (صفہ ۸)

اب ناظرین اس پرخورکریں کہ انبیاء سابق تو وہ ہوئے جو آپ من بھیا ہے پہلے گزر کھے یہ انبیاء ماتحت کون ہوئے؟ یہ انبیاء ماتحت وہی ہوئے جو خاتمیت مرتبی کا معنی لے کر حضور من بھیج کے زمانہ میں اور زمینوں پر ہیں یا جن کا پیدا ہونا حضور من بھیر کے زمانے کے بعد جائز مانا گیا ہے۔ اور اس کو نا نو تو کی صاحب نے پہلے صفحہ الا پر یوں بیان کیا!''اگر خاتمیت بمعنی اتصاف ذاتی بوصف نبوت لیجئے (یعنی خاتم بمعنی بالذات نبی بیا افضل النبیین خاتم بمعنی بالذات نبی بیا افضل النبیین لیجئے) ...اس صورت میں فقط انبیاء کی افراد خارجی (انبیاء سابقین) ہی پرآپ کی افضلیت خابت نہ ہوگی ، افراد مقدرہ (انبیاء ماتحت جو تقدیر اللی میں ہیں) پر بھی آپ کی افضلیت خابت ہو جائے گی بلکہ آگر بالفرض بعد زمانہ نبوی سابھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت علی ہیں پھر کی بلکہ آگر بالفرض بعد زمانہ نبوی سابھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت میں میں پر کی بیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت میں میں پر کی خاتمیت کہری میں پر کی جائے گا۔ چہ جائیکہ آپ کے معاصر (آپ کے زمانے میں) کی اور میں میں بی یا فرض کیجے اس زمین میں کوئی اور نبی نبوی بر کیا جائے''۔ (سفوانی)

کیااب بھی کہاجا سکتا ہے کہ یہاں صرف ختم مرتبی کا بیان ہے، زمانی کا نہیں؟
علامہ ڈاکٹر خالد مجمود سیالکوٹی نے بھی بیعبارت ذراوضاحت کیساتھ بول کھی:
''ہاں خاتمیت مرتبی کا وہ پہلوجس کے تحت انبیاء سابقین کو آپ کا
فیض ملا اور انبوں نے آپ ہے اس طرح جلا پائی جیسے جاند سوری

کی جس عبارت کی تشریح فرمائی ہے اسکا یہ جملہ پھر ملاحظہ فرمائے: "بال أس كے بالفعل آنے سے ختم نبوت زمانی بے شک قائم ندرہتی''۔ بالفاظ دیگراُس کے بالفعل آنے سے ختم نبوت مرتبی قائم رہتی ہے۔جیما کہ یمی مفہوم چھلے جملے میں ہے۔" بالفرض آپ کے بعد کوئی نبی مقدر ہوتا تو بھی آپ کی خاتمیت مرتبی بے شک قائم رہتی اور وہ آپ کے ماتحت ہوتا''۔''بالفرض'' يبال پيدا ہونے كامعنى وے رہا ہے۔ جملہ يول درست ہوتا'' بالفرض آپ کے بعد کوئی می مقدر ہوتا تو آپ کی خاتمیت مرتبی بھی قائم ندرہتی اب بدعبارت واقعی فرضی ہے۔اگر چہ ہم خاتم کامعن صرف خاتمیت زمانی یا آخری نبی کرتے ہیں۔اسکے علاوہ پھنجیں۔ نانوتوی صاحب یا اُن کے مؤیدین کو بالنعل نبی آنے پرانکار ہر گزشیں۔ ا تکاراس بات پر ہے کہ ' ختم نبوت مرتبی میں فرق آتا ہے'۔ وہ فرق آنے کا عقیدہ نہیں رکھتے ، فرق نہ آنے کاعقیدہ رکھتے ہیں۔ اُن کے عقیدے میں بالفعل نبی آبھی جائے توختم نبوت مرتبی قائم رہتی ہے۔ ہمارے نزویک آپ کے بعد کوئی نبی آئے تو اس میں آپ کی كرشان ہے۔اس ليے اللہ تعالیٰ نے آپ كے بعد قيامت تك كسى نے نبي كا آنائييں ركھا۔ توبيكہنا كەخاتمىت مرتبى ميں فرق نبيل آتابيعقيد وبھى اسلام كےخلاف مخبرا۔ توعلامہ خالدصاحب جب بير كيتے ہيں كه ُ مُحْتم نبوت زمانی بے شک قائم ندرہتی' ' تواب بتا كيں كه جس عقیدے میں یا جس صورت میں فتم نبوت زمانی قائم ندرہتی ہووہاں فتم نبوت مرتبی مس طرح قائم روسكتي ہے۔كيا آپ ينهيں كہتے كە اختم نبوت مرتبي كوختم نبوت ز مانى لازم ہے'' ۔ تو جہاں لا زم باطل و ہاں مزوم باطل اس طرح جب زمانی ہیں فرق واقع ہوا، مرتبی تھی باتی نەرہی۔تو نانوتو ی صاحب کی عبارت کا مطلب بیہ ہوا کہ خاتم انٹیین کامعنی وہ لیا جائے جومیں نے کیا ہے بعنی بالذات نبی ۔ اتواس کی خوبی سے کہ حضور من المام کے زمانے میں ای زمین برکوئی اور نبی ہو، آپ کے زمانے میں دیگر زمینوں میں نبی ہوں، اُن دیگر رمینوں کے خاتم النبیین بھی ہوں ، انبیائے سابق ہوں یا حضور سائے کے زمانہ کے بعد کوئی نی ہو، کوئی بھی صورت ہوآ ہے کی خاتمیت ( زمانی ومرتبی ) میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کیونکہ

سے مستنیر ہوتا ہے۔ انبیاء کے افراد خار جیہ (جوعملاً دنیا بین تشریف لاتے رہے) سے ہی خاص نہیں۔ ان کے افراد مقدرہ (جو صرف فرض کئے جائیں) کے لحاظ سے سی بھی کہا جا سکتا ہے کہ بالفرض آپ کے بعد کوئی نبی مقدر ہوتا تو بھی آپ کی خاتمیت مرتبی بے شک قائم رہتی اور وہ آپ کے ماتحت ہوتا۔ ہاں اُس کے بالفعل آنے سے ختم رہتی اور وہ آپ کے ماتحت ہوتا۔ ہاں اُس کے بالفعل آنے سے ختم نبوت زمانی ہوتا'۔

بریکٹ کے الفاظ ہمی ڈاکٹر صاحب ہی کے ہیں۔اس عبارت میں ڈاکٹر صاحب نے کھل کر بتادیا ہے کہ آپ کے بعد بھی نبی آجائے تو بے شک آپ کی خاتمیت مرتبی قائم رہتی ہے۔ ساتھ ہی پیلکھ کراس کا رڈ بھی کردیا کہ' ہاں اس کے بالفعل آنے ہے ختم نبوت ز مانی بے شک قائم ندر ہتی '۔ ان جملوں میں عجیب قتم کا تماشاد کھیئے۔'' بالفرض آپ کے بعد کوئی نبی مقدر ہوتا'' کیا مطلب؟ لیعنی بالفرض آپ کے بعد کوئی نبی بالفعل آتا۔ تو کیا ہوتا؟" آپ کی خاتمیت مرتی بےشک قائم رہتی "لیکن اگلائملہ یوں لکھا" ہاں اُس کے بالفعل آنے ہے ختم نبوت زمانی بے شک قائم ندر ہی ' نیعنی بالفعل نبی آنے سے خاتمیت مرتی قائم رہتی ہے، خاتمیت زمانی نہیں۔جبکہ ہم نے ثابت کردکھایا ہے کہ بالفعل نبی آئے سے خاتمیتِ مرتبی بھی قائم نہیں رہتی۔اوران کےاپنے قاعدے گلیے کےمطابق بھی باقی نہیں رہتی ۔علمائے دیو بنداس ہات پر بہت زور دیتے ہیں کہ مولانا قاسم نا نوتوی حضور مزاہیم کے بعد نہیوں کا آنا بالفعل نہیں مانتے بلکہ وہ تو صرف فرض کرتے ہیں۔ اور ایسی فرضی عبارات قرآن کریم میں بھی موجود میں۔ بات سے کہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور واقعی جن کی قسمت میں ہدا گیت نہ ہو، سمجھانے ؤرانے پر بھی اُن کا سیدھی راہ پر آ ناممکن نہیں۔ ہم سمجھا سمجھا کر تھک چکے ہیں کہ بیرعبارت ہر گز فرضی نہیں اور ایسی انو کھی'' فرضی عبارت'' تخذیرالناس کےعلاوہ کہیں نہیں ملے گی۔علامہ خالد محمود صاحب نے تخذیرالناس

میں الزام أن كوديتا تفاقصورا پنانكل آيا صفى ١١١ تا١١١ كا جو بيرامولا نامنظور نعماني صاحب كاجم في يحصي قل كيا باك کے آخری حصے کی بیرعبارت ملاحظہ فریا کیں!''بہرحال صفحہ ۱۵ اورصفحہ ۷ کے ان دونوں فقرول میں حضرت مرحوم صرف خاتمیت ذاتی کے متعلق فرمارہے ہیں کہ بیدا کی خاتمیت ہے کہ اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں یا آپ کے بعد اور کوئی نبی ہوت بھی آپ کی اس خاتمیت میں کچھفر ق نہیں آئے گا''۔ و کھولیا آپ نے امولا نامنظور نعمانی نے خود بھی الگ الكُ صفحات كى عبارت كومسلسل بنا ديا، عليحده عليحده نبيس لكصا اور نه ورميان ميس كو كى و ليش دیا۔ اورجس طرح اعلی حضرت پرالزام رکھا کدأنہوں نے پہلے فقرہ کامندالیہ حذف کیااور دوسرے ہی کے مندالیہ کو پہلے کا بھی مندالیہ بنا دیا،خود بھی ای کے مرتکب ہوئے جس طرح مولانا منظور تعمانی نے ہو بہوعبارت نقل نبیں کی بلکہ اُکی اپنی سجھ اور عقیدے یا عقیدت کےمطابق جومفہوم تھا وہ بیان کر دیا اور اسی تشریح کے در پر دہ چال اور خیانت بھی ظاہرو باہر ہے مگر امام احمد رضا بریلوی نے بھی خیانت نہیں کی نتر بیف کی بلکہ عبارات کا جو اصل مفہوم تھا اُسے بیان کر دیا۔ اور اصل مفہوم یہی ہے کہ نا نوتو ی صاحب اپے معنی وتشر تک انفی فتم نبوت زمانی کے منکر ہوئے۔

کتب خانہ رجیہ دیو بند سے چھپنے والی تخذیر الناس کے صفحہ ۱۳ پر حاشیے کی یہ عہارت ملاحظہ فرما کیں اور لیعنی اگر بالغرض آپ کے زمانہ جس یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت جمہ یہ مالیق جس فرق نہ آئے گا''۔اس عبارت بیس بھی تخذیر الناس کے دوالگ الگ صفحات کے فقروں کو بغیر کسی علامت کے بچا کردیا جمیا ہے لیعنی حاشیہ نگار نے عبارت کا مطلب جواس نے سمجھا بیان کردیا۔ بتا ہے مولا نامنظور نعمانی اور حاشیہ نگار کے ان جملوں کو خیانت ، جعل سازی ترکیف یا علمی بددیا نتی کا نام آپ دیں اور حاشیہ نگار کے ان جملوں کو خیانت ، جعل سازی ترکیف یا علمی بددیا نتی کا نام آپ دیں گے۔ اگر نہیں تو پھر اعلی حضرت کا قصور کیا ہے؟ انہوں نے تو پورے جملے قب کرے نتیجہ وائی کری جیاں کردیا جو بیاں کردیا جو عبارات سے خاہر تھا جیسا کہ جم صفحہ بہ صفحہ تا بت کرتے چلے آرہے ہیں۔

آپ سے سابقدا نبیا ہ، آپ کے زبانہ یا آپ کے بعد پیدا ہونے والے سب کے سب آپ کے بعد پیدا ہونے والے سب کے سب آپ کے فیض سے نبی ہوں گے اور چونکہ خاتم انتہین کا اصلی معنی افضل النہین ہے، بوجہ بالذات نبی ہونے کے ، لبندا افضلیت ہر حالت میں حضور منافیظ کی طرف ہی رہے گی۔ یوں علائے الل سنت عرب وعجم کا نا نوتو کی صاحب پر فتو کی درست تظہر ا،عبارات میں تحریف و خیانت محض الزام ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے تشریح کر کے دلائل سے فابت کر دیا اور اہام احمد رضا ہر بلوی برمینظ نے اس کی تفصیل و تشریح بیان نہیں فر مائی ۔ جن الفاظ سے فابت ہوتا ہوت ہوتا کہ نا نوتو کی صاحب کا یہ بیان ختم ذاتی کے متعلق ہے ، بقل کرنا نہ کرنا ایک ہی بات ہے نقل کرنا نہ کرنا ایک ہی بات ہے نقل کرنا نہ کرنا ایک ہی بات ہو جو ہم بار بار کریں تب ، فیکر میں تب ، عبارتوں کا صریح اور واضح مطلب و مفہوم و ہی ہے جو ہم بار بار دلائل سے فابت کر رہے ہیں ۔ اعلی حضرت پر عبارات کا آگے پیچھے کر دینے کا الزام محض دلائل سے فابت کر دیے ہی جہالت اور یا پھرصری دھوکہ دہی ہے۔ اور داعلی حضرت پر تجالت اور یا پھرصری دھوکہ دہی ہے۔

(۳) مولانا منظور نعمانی صاحب کی جوعبارت ہم نے نقل کی ہے اس میں اُنہوں نے اس بات کا رونا رویا ہے کہ فقر ہے الگ الگ سخے گر احمہ رضا خان نے ان کو مسلسل کر دیا اور درمیان میں ڈیش تک نہیں دیا۔ بیصفی ااا تا ۱۱۳ ای عبارت میں کہما۔ اس سے پہلے صفحہ اور کہما! ''بیعبارت تحذیر الناس کے تین مختلف صفحات کہما در کہا اس سے جہلے صفحہ اور کہما! ''بیعبارت تحذیر الناس کے تین مختلف صفحات کے متفرق فقروں کو جو ڈرکر بنائی گئی ہے۔ اس طرح کہ ایک فقر وصفح ۱۳ کا ہوادر ایک صفحہ ۲۵ کا اور صفحہ ۲۵ کا اور ایک کے اور میں کہما در کہنا رفتروں کے درمیان انتیازی خطر (ڈیش) تک نہیں دیا گیا ہے'' صفحہ ۱۰ اپر لکھا!''صفحہ ۱۱ اور ۲۸ کے پہلے انتیازی خطر (ڈیش) تک نہیں دیا گیا ہے'' صفحہ ۱۰ پہلے کا بھی مندالیہ بنا فقرہ کا مندالیہ حذف کیا اور دوسرے بی کے مندالیہ کو پہلے کا بھی مندالیہ بنا فقرہ کا مندالیہ حذف کیا اور دوسرے بی کے مندالیہ کو پہلے کا بھی مندالیہ بنا دیا ۔ تارئین الطف کی بات بیہ کہ مولانا منظور نعمانی شخولانا نا نوتوی صاحب کی عبارت نقل کرتے ہوئے خود بھی بھی ٹیجھ کیا ہے۔

فلله الحمد

مولا نامنظورنعمانی نے جوقر آن تھیم کی آیت کا حوالہ دیااورجس کوہم نے پیچھے قل كيا ب كدالِكَ الْأَبْرِارَ لَفِنَى نَعِيْم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَرِمِيْم - " نَيُوكار جنت میں رہیں کے اور بدکار دوزخ میں' تو اگر کوئی'' نعیم'' کی جگہ'' جمیم'' پڑھے اور د بجيم" كى جگه د نغيم" تو مطلب ألثا ہوجائيگا اور كلام صريح كفر ہوگا۔ ہم يہاں صرف اتنا کہتے ہیں کداعلی حضرت محصلت نے کوئی تحریف نہیں کی اسلیے کدانہوں نے عبارات نقل کر کے اُن کا اصل مطلب ومعنی بیان کیا ہے۔ رہی آیت کریمہ ک مثال تو بیمثال اعلی حضرت کی نقل کروه عبارت سے پچھیل نہیں کھاتی۔اس لیے کہ وہ عبارات الگ الگ لکھیں تب مسلسل ککھیں تب یا آ گے پیچھے ترتیب بدل کر مکھیں، بہرصورت أن میں صریح ختم نبوت زمانی كا انكار پایا جاتا ہے۔ وہ سی طور پر بھی اسلامی نہیں ،طعن وشنیع تو تب سیجے کہ وہ الگ الگ ڈیش دے کر لکھنے یاصفحات کا نمبر دیکر لکھنے سے اسلامی بن جاتیں۔اگر کو کی حوالے کے طور پر آیت ای طرح لکھ دے یا نماز میں بھول کرای طرح پڑھ دے تو بتائے اُس پر كيافتوى بي إنَّ الْكُبْرَارَ لَفِي نَعِيْم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَرِيْم " بركار دوزخ میں رہیں گے اور نیکو کا رجنت میں 'اس تبدیل سے بتائے معنوں میں کیا فرق پڑا اورکون سا کفرلا زم آیا؟اگر چہ بیقر آن ہےاورایک لفظ بھی آ گے پیچھے نہیں کیا جا سکنا گر خطا ونسیان کے اعتبار ہے اگر کوئی اس طرح پڑھ دے تو فرمائے کون سا كفرلازم آئے گا؟ اعلى حضرت ميانية كى عبارت نەنۇ تحريف ب نەبدديانتى اور نه خطا ونسیان بلکہ جملے نقل کر کے عبارات کا اصلی اور حقیقی منہوم لکھا گیا ہے۔ نہ تو ابرار كے ساتھ جنگيروالا معاملہ ہے اور ند فبخار كے ساتھ نعيد والى صورت. خاتمیت مرتبی کا ذکر تو وہ تب کرتے جب بدمعنی عبارت کو کوئی فائدہ دیتا۔ ہارے دیئے گئے دلائل کے بعد موجود وعلمائے دیو بند ٹابت فرمائیں کہ خاتمیت

مرتبی میں واقعی کچھفر ق نییں آتا اور خاتمیت زمانی (لازم) کے نہ ہونے ہے بھی خاتمیت مرتبی (مزوم) باتی رہتی ہے۔ ہمیں انتظار رہے گا۔ ناظرین!اگریکی تحذیر الناس کسی قادیانی کی کھی ہوتی یا بتایا نہ جا تا کہ بیمولا نامحمہ قاسم نانوتو ی صاحب کی ملحی ہوئی ہے تو آپ دیکھتے کہ یہی مدنی ، نعمانی ، سیالکوئی ، مکھروی اورقصوری وغیرہ علمائے دیو بنداس کےرڈ میں پتایانی کر چکے ہوتے۔ بیلوگ خود اس كتّاب كو قاديانيت كي بنياد كفيرات \_ اعلى حضرت ن جوحصه فل نهيل فرمايا، آپ حضرات نے نقل کر کے بھی دیکھ لیا کہ نتیجہ دونوں طرح ایک نکا۔ ہم د يو بندي علماء كو تحلم كلا دعوت ديية بين كه وه اعلى حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کے نقل کردہ تین جملوں کو (ہر جملہ اپنی جگہ ٹابت رکھتے ہوئے) سب صورتوں میں، کہ جیتی بن عتی ہیں، تھیں اور پھر فابت کریں، کسی بھی ایک صورت کو، کہ لیج اس طرح بیٹھر بیٹییں، کیا کوئی ایسا کرنے کے لئے تیار ہے؟ يبان خاتميت ذاتى كىشرط كالجرذ كركرنا كصيل لاحاصل ہوگا۔

یبال پیستدمرتضی حسن چاند پوری کی اُس عبارت کا جواب بھی ہو گیا، جوانہوں نے مکھا تھا:

"جناب خان صاحب (امام احمد رضا) نے جوعبارت تخذیر الناس کی نقل فرمائی بے وہ حضرت مولانا تا نوتوی .... کی تخذیر الناس میں نہیں۔ ہاں اگر قرآن شریف میں اِن النیوی النار هُمُ شریف میں اِن النیوی النار هُمُ شریف میں اِن النیوی النار هُمُ النار استاب المدرارصفی ۱۱ رسائل چاند پوری حصد دوم صفحه ۱۳۴۹) مختلف صفحات بنا المحاب المدرارصفی ۱۱ النار می عارت بنا لینے کا الزام و بہتان تو عام کے دیوبند کی اندھی عقیدت مندی، باطل پری ، بے جا تعصّب ، سرے با تا لئے کی ناکام اندھی عقیدت مندی، باطل پری، بے جا تعصّب ، سرے باتا تا لئے کی ناکام کوشش یا پھر کم علمی وجہل کے سب ہے۔ ورندان جملول کا ما تقدم و ما تا خرصد ف

بھی کر دیا جائے تو میے کھلے اپنی الگ الگ حیثیت و ہیئت میں مستفل گفریہ مفہوم پر مشتمل ہیں۔

اِنَّ الْكُبْرَارُ لَفِي نَعِيْمِ ﴿ ( نَكُوكار جنت مِن مِن كَ) اور وَاِنَّ الْفُجَّارُ لَقِيْ جَعِيْمه - (بدكار دوزخ مِن جائين كے) \_

بیددونوں جملے اسمیہ ہیں۔ جملہ اسمیہ میں پہلے جز وکومبتداء اور دوسرے کوخبر کتے ہیں۔ جملہ اسمیہ پراِت داخل ہوجائے تو مبتداء کومنصوب پڑھاجا تا ہے اور خبر بدستور مرفوع ہوتی ہے۔ صفت کی طرح خبر بھی وحدت، تثنیہ، جمع اور تذکیروتانیٹ میں اپنے مبتداء کے مطابق ہوتی ہے۔ جیسے اُلگا شُجارُ طَویْلَۃٌ ، الْحَرُوبُ مُھلِکۃٌ ۔

کیکن اگر الاشجار محلکۃ کہہ دیا جائے تو خبر اپنے مبتداء کے مطابق نہ رہے گی۔ لبینہ اگر ان الاہواد لفی جعید کردیا جائے تو پیچر بیف ہو جائے گی اور خبر اپنے مبتداء کے مطابق نہ رہے گی۔ بینی نیکو کارجہنم میں جائیں، یہاں خبر اپنے مبتداء کے مطابق نہیں۔

ابتحذیرالناس کی وہ عبارات جوالگ الگ صفحات پر نیں اورامام احدرضا خال پر بیلوی نے اُنہیں ایک جگدا کھنے سے یول پر بیلوی نے اُنہیں ایک جگدا کھنے تھے نے لول کفر میں ہیں ہیں ایک کھنے سے یول کفر میں معنی پیدا ہوگئے۔اس 'تحریف'' کو جوعلائے دایو بند کے بقول امام احمد رضا خال بر بلوی نے عبارات کو بغیر اور ''گفر'' کو جوعلائے دیو بند کے بقول امام احمد رضا خال بر بلوی نے عبارات کو بغیر اضراب (علامات) کے ایک جگد نقل کر کے پیدا کیا، فررا الگ الگ لکھ کر واضح فرما دیں۔ اضراب (علامات) کے ایک جگد نقل کر کے پیدا کیا، فررا الگ الگ لکھ کر واضح فرما دیں۔ بہت مہر مانی ہوگ اور بہتوں کا بھل ہوگا۔ وضاحتی بیان قرآن کیم کی آیات ان الاہراد بہت میر الی ہوگا واسے۔ بیشر ط ہے۔

متضا دعبارت کسی دعو ہے کی دلیل نہیں بن علی:

تخذیرالناس کی ایک اورعبارت شم نبوت زبانی کے حق میں پورے اعتباد کے ساتھ ڈپش کی جاتی ہے۔ وہ عبارت ملاحظ فیر مائمیں: '' سواگر اطلاق اورعموم ہے تب تو شبوت خاتمیت زبانی ظاہر ہے ورند

اس کے جواب میں حضرت غزالی دوران علامہ سیدا حسعید کاظمی میں ہو اور ہوائے ہیں:

'' برمسلمان جانتا ہے کہ اعداد رکعات فرائض کا منکرای لیے کا فر ہے کہ بیا عداد تواز ہے جاب نانونوی صاحب نے اس تواز ہیں ور کو بھی شامل کر ڈیا ہے تو نانونوی صاحب کے زددیک ور کی تعداد رکعات کا منکر بھی میں ور کو بھی شامل کر ڈیا ہے تو نانونوی صاحب کے زددیک ور کی تعداد رکعات کا منکر بھی کا فرقر ارپائے گا دور کا فربھی ایسا جیسا کہ ختم نبوت کا منکر کا فربوتا ہے ۔ لیکن برمسلمان جانتا ہے کہ فرائض کی طرح ور تواز میں شامل نہیں ۔ آج تک فرضوں کی رکعتوں میں اختلاف نہیں پایا گیا۔ کسی مسلمان نے بینیوں کہا کہ مثلاً ظہر کے تین فرض جائز ہیں یا مغرب کے فرضوں کی دورکعتیوں پڑھ کی جائمی تو فرائن ہوجائے گی۔ بخلاف ور کے کہ سلف صالحین سے فرضوں کی دورکعتیوں پڑھ کی جائمیں تو فرائر ہوجائے گی۔ بخلاف ور کے کہ سلف صالحین سے الے کر آج تک ور کی رکعتوں میں اختلاف چلا آر ہا ہے۔ دیکھتے بخاری شریف میں ہے!

### تعدادر كعات وتريين اختلاف أمت:

یعنی سیدنا صدیق اکبر خانفوا کے پوتے حضرت قاسم بن محمد خانفوا فرماتے ہیں! ہم نے جب ہےلوگوں کو پایا اُنہیں تین رکعات وتر پڑھتے و یکھا۔ اور گنجائش سب میں ہے۔ م بوت اور حد براجا ل

308

م نبوت اور کذیرالناس

مجھے اُمید ہے کہ کی شک میں پھھ مضا کقہ نہ ہو۔ حافظ ابن جرعسقل کی فتح الباری میں اس کے تحت فرماتے ہیں: تحت فرماتے ہیں:

> قال الكرماني قوله(اي قاسم بن محمد بن ابي بكر رضى الله تعالى عنهم اجمعين)ان كلا اي وان كل واحدة من الركعة او الثلاث والخمس والسبع وغيرها جائزر انتهىٰ

(アスタンアでといりき) لینی علامه کرمانی نے فرمایا که حضرت قاسم بن محد کے قول إِنَّ کُلا کے معنی بدیاں كەوتر ايك ركعت ، تين ركعت اور يانچ ركعتيں اور سات وغيره سب جائز ہيں۔ بيدمسك أمت مسلمہ کے نزد یک قطعی اجماعی ہے کہ فرائض کی رکعات کی تعداد تواتر سے ثابت ے،اس لئے اس کامشر کافر ہے اور ظاہر ہے کہ ورتر کی رکعات کی تعداد تو اتر سے ثابت نہیں، لبذاا کا مشر کا فرنہ ہوگا، مگر نا نوتو ی صاحب نے دونوں کوتو اتر میں شامل کر کے تعدادِ رکعاتِ وتر کے مشرکو بھی کا فرقر اردے دیا۔ بنابریں ٹا نوتوی صاحب ٹے نز دیک معاذ اللہ وہ تمام اسلاف کرام اور ائمہ دین کافر قرار یا کیں گے جنہوں نے تعدادِ رکعاتِ وتر میں اختلاف کیا۔اب اگر نانوتو ی صاحب کے خلاف اُمت مسلمہ کے مسلک کوحق سمجھتے ہیں تو ان پراجماع قطعی کے انکار کا حکم لگانا پڑے گا اور ساتھ ہی پیشلیم کرنا ہوگا کہ ان کی عبارت منقوله بالا كمفهوم مين صراح تضادب كهاعداد ركعات فرائض كم متركي طرح ختم نبوت کامنگر کا فرے اور اعدا در کعات وز کے منگر کی طرح و د کا فرنہیں ۔متضا دعبارت کسی وعویٰ کی دلیل نہیں بن علی۔ لبذا تحذیر الناس کی اس عبارت سے ہرگزیہ ٹابت نہیں ہوتا کہ مقرضم نبوت ان كرزويك كافر بي " - (مقالات كالمي ده موصل ١٨٩،٨٨٨)

تخذیرالناس کی بیگفیارت'' تعدادِ رکعاتِ فرائض و وژ''والی مولا نا محدادریس کاندهلوی نے تکملد تخذیر الناس ص۵۵،۵۴ (وارالاشاعت کراچی) پر تکھی اور کہا!اس عبارت میںاس امرکی صاف تصریح موجود ہے کہ خاتمیت زیادیے کامکراییا ہی کا فرہے جیسا

کہ تعداد رکعات کا منکر کا فر ہے''۔ چونکہ کا ندھلوی صاحب نے تعداد رکعات کے ساتھ فرائض و ور کی شخصیص نہیں کی مطلق عبارت نا نوتو کی کا مفہوم لکھا ہے اس لیے کا ندھلوی صاحب کے جملے کا مطلب بلاتر دید ہیہ ہے کہ خاتمیت زمانیہ کا منکر ایسا ہی کا فر ہے جیسا کہ فرائض و ور کی تعداد رکعات کا منکر کا فر ہے۔ یوں نا نوتو کی صاحب کی ا تباع میں کا ندھلوی صاحب نے بھی تعداد رکعات ور میں اختلاف بیان کرنے والے تمام اسلاف کرام اور اشہر دین کو کا فرقر اردے والا ۔ ای عبارت نا نوتو کی کو ڈاکٹر خالد محبود و یو بندی سیالکوئی نے مقد مہتحذیر الناس کے ص 19 پر نقل کر کے لکھا!'' آپ دیجھیں کہ مولانا مرحوم (نا نوتو کی) محل طرح جگہ جگہ خاتمیت زمانی کا اقر ادرکر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیجھیں کہ مولانا احمد رضا خان کس ہوشیار کی ہے خوف خدا ہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیجھیں کہ مولانا اس کے ص 14 کا اور 14 ہے خوف خدا ہے ہیں وادہ ہوکر مولانا مرحوم کی کتاب تحذیر الناس کے ص 14 کہ اور 14 ہے عبارتوں کے ناکمل شکلاے لیے ہیں اور انہیں جو ڈرکرا یک مسلسل عبارت بنا دی ہے اور پھر النے کو بین مسلسل عبارت بنا دی ہے اور پھر النے کو بین مصلسل عبارت بنا دی ہے اور پھر النے کو بین مصلسل عبارت بنا دی ہے اور پھر النے کو گیا ہے اور پھر النے کو بین مسلسل عبارت بنا دی ہے اور پھر النے کی گیا ہے کو بین مسلسل عبارت بنا دی ہے اور پھر النے کو گیا ہے کہ در مقدمہ تھذیراناس 18 کئی شائے کو بین

### "ور" فرض كامعطوف نبيس ،عدد كامعطوف ب:

ایک دیوبندی مولوی کہتا ہے:

'' آپ نے جو دتر کا عطف فرض پر ڈالنے کی بجائے اس کو عدد کا معطوف سجھ کر عبارت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے .....اس نے ہمارے احساسات کوکائی گدگدایا۔''

اب تحذيرالناس كاجُمله ملاحظة فرمائين:

''جب تواترِ عددِ رکعاتِ فرائض و وِتر'' لفظ'' تواتر'' ،''عدد'' اور ''رکعات'' نتیوں کے ساتھ اضافت ہے، جو کا، کے، کی کا معنی ادا کرتی ہے تو جُملہ یوں ہوگا:

' فرائض اوروڑ کی رکعات کے عدد کا توار''

قار ئین! ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ڈاکٹر خالد محمود دیو بندی کس ہوشیاری ہے خوف خداے بے برواہ ہو کرایک متضاوعبارت کو خاتمیت زمانی کے حق میں پیش کررے ہیں اور تعدا دِر کعاتِ فرائض وٹر کے الفاظ کو کس طرح ہفتم کر گئے ہیں۔ نا نوتو ی صاحب نے فرائض کی تعدا دِر کعات اور وتر کی تعدا دِر کعات دونوں کے تواتر کے مشرکو کا فرقر ار دیا ب- اس میں صحابہ کرام، تابعین ، تع تابعین اور ائمہ وین سب کے سب آ گئے۔ گویا ان سب کونا نوتو ک صاحب نے کا فرقر اردے دیا۔ چونکہ ڈاکٹر صاحب نے پی تضادیا ان نہیں کیا کیونگہاں طرح انکی اپنی علمی ہے مالیکی کا راز فاش ہوجا تا ( دھو کہ اور فریب کے الفاظ کونظر انداز کیاجاتا ہے)،اس لیے ٹابت ہوا کہ جس طرح نا نوتوی صاحب نے تعدادِ رکعاتِ وز كے منكر كو كافر كہا ۋاكٹر صاحب بھى اپنے ججة الاسلام اور قاسم العلوم والخيرات سے متفق ہیں۔ ہوشیاری اورخوف خداے بے پروائی کا الزام آپ نے امام احمد رضا کے سرر کھا اور ہم نے آپ کے بارے میں بھی یک تاثر پیش کیا۔ پڑھنے والےخود فیصلہ کرلیس مے کہ حق و صدافت کا نورکہاں روشی بھیر رہا ہے۔ علمائے حربین میں سے مولا تا عبدالحق مہاجرال آبادی جو حاجی امداد الله مهاجر کی کے خلیفہ تھے جن کو تذکرة الرشید میں مولانا عاشق اہی میر تھی دیو بندی نے مشہور محدث لکھا ہے اور لکھا ہے کہ مولا نا رشید احمد کنگوہی بھی مکہ مرمہ میں اُن کے درک میں بیضتے وہ ہندوستانی اور اُردوجائے والے تھے۔نہ صرف اُردوجائے والے بلکدا کیک طرح کے متوّلا نا قاسم نا نوتوی مولا نا رشید احد کنگوی اور مولا نا اشرف می تھانوی کے بیر بھائی بھی تھے، حسام الحربین میں اُن کا فتویٰ بھی موجود ہے۔ اور پھر علا ے حرمین شریقین اگر چه اُردونه جانتے تھے ،گرفتوی دینے کا ملیقداورطریقه ضرور جانتے تھے .

بالفرض انہوں نے فتو کی درست نہیں دیا تھا اور امام احمد رضائے تلیس سے کام لیا تھا تو دار العلوم و یو بند کے علاء نے کیو کر صر ف نظر کر لیا تھا۔ فتو ساسٹے آنے کے بعد علائے تجاز تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ اور جو امام احمد رضائی دعوکہ دہی بتاتے ہیں اُس کا راز فاش کر نے سے قاصر رہے۔ رہی بات' المہند'' کی تو وہ حسام الحربین کا جواب ہرگر نہیں۔ ایک اور بات ضمنا آ گئی ہے اس کو بھی کرتے چلیں۔ مولا ناحسین احمد مدنی نے ''شہاب ٹا قب' کے شروع میں تکھا کہ امام احمد رضا ہر یکوی کی ملا قات جب مفتی سید احمد برزشی شافعی سے مولی اور امام احمد رضائے اپنے رسالہ علم غیب کو چیش کیا اور تقریظ و تصدیق چاہی تو مفتی صاحب نے اس مسئلہ میں اُن سے اختلاف کیا۔ اب مولا نا مدنی صاحب کے اپنا الفاظ صاحب نے اس مسئلہ میں اُن سے اختلاف کیا۔ اب مولا نا مدنی صاحب کے اپنا افاظ صاحب نے اس مسئلہ علی اور بہت ہی تھی تا در سست ان کو کہا مگر دو سرے روز مجد د صاحب نے اپنا نام صاحب نے اپنا نام صاحب نے اپنا نام صاحب نے اپنا نام صاحب نے بعد مکان پر بھیجا اور بہت ہی تھی عاجزی و غیرہ کرنے کے بعد مفتی صاحب نے بعد مفتی صاحب نے اپنا تام صاحب نے بعد مکان پر بھیجا اور بہت ہی تھی عاجزی و غیرہ کرنے کے بعد مفتی صاحب نے بعد مفتی صاحب نے بعد مکان پر بھیجا اور بہت ہی تھی عاجزی و غیرہ کرنے کے بعد مفتی صاحب نے بعد مفتی صاحب نے بعد مفتی صاحب نے بعد مکان پر بھیجا اور بہت ہی تھی عاجزی و غیرہ کرنے کے بعد مفتی صاحب نے بھراس تقریف کی اور ایس تی تھی عاجزی و غیرہ کرنے کے بعد مفتی صاحب نے بھراس تقریف کی مراس تھی میں کردی ''۔

(شہاب ا تب میں معبور کت خاندا مزازید ہے بند) شہاب ٹا قب سے ص م پرمولا نا مدنی نے مفتی صاحب کے علم وفضل کا اعتراف کرتے ہوئے اُن کا نام یوں لکھا: مولا نا السیداحمہ برزنجی مفتی الشا فعید دامت برکاتہم'' اور بھی لکھا:

> " چونکد مفتی صاحب موافق اہل حق تصاس کیے انہوں نے اس مسلم میں مخالفت کی''۔

جب علم غیب جیسے فروی مسئلے پر قبلہ مفتی صاحب نے کسی رورعایت سے کام نہ لیا تو سوچنے کی بات ہے کہ اصولی مسئلے پر وہ کس قدر مختاط ہوں گے۔ مولانا حسین احمد مدنی ایک طرف اُن کو اہل حق کہدکرا دب واحر ام بھی کرتے ہیں مگر دوسری جانب خوشامد و بھز کرنے کے باعث اُن سے حسام الحربین پر دوبارہ مہر بھی کرواتے ہیں۔ بہر نوع جب

اُنھوں نے دوبارہ مہر کر دی تو مطلب میہ ہوا کہ اُنھوں نے دوبارہ علمائے دیوبند پر مہر تکفیر شبت کر دی۔

یہاں علامہ ؤاکٹر خالد محود سیالکوٹی کے اس شیے کا روز ہوگیا جومطالعہ ہر بلویت ہیں گئی کہیں اُنھوں نے ظاہر کیا تھا کہ!''علا ہے حربین شریفین کی بیدتقار بیؤ کس نے دیکھی ہیں گئی ہیں یا جھوٹی'' ۔ بیدتقار بیؤ جھوٹی اور جعلی ہوتیں تو دارالعلوم دیو بند ہیں بیٹے کر''المہند علی المفند'' ندتر تیب دی جاتی ، مکہ تکر مداور مدینہ منورہ کوئی دور بھی نہ تھا گر خدامعلوم کہ اکا ہرین علا کے دیو بند کو ہاں تک جانے کی زصت گوارا کیوں نہیں ہوئی۔ قار کین کے علم میں ہم یہ بات بھی ضرور لا نا چا ہے ہیں کہ''مفتی سید احمد برزئی کی کتاب''غابیۃ المامول''علا ہے دیو بند نے پاکستان سے اردور جمہ کے ساتھ شاکع کی ہے۔ جس کا ترجمہ ارشاد المسلمین کے دیو بند نے بیا اور ناشر ہیں۔ (۲۰ بی شاداب اللہ میں اللہ کی صاحب دیو بندی نے کیا اور ناشر ہیں۔ (۲۰ بی شاداب کا لوئی حمیدنظامی روڈ لا ہور)۔

اس کتاب میں جہال مفتی صاحب نے امام احد رضا ہر ہلوی سے مسئلہ علم غیب میں اختلاف فرمایا ہے وہیں حسام الحرمین میں دیئے گے استفتاء کی عہارت بینی دیے بند یوں کے فود چھا پااور دیو بند یوں کے فود چھا پااور ان کا ترجمہ بھی خود کیا۔ چنا نچہ یہ عہارات ورج کر کے مفتی صاحب نے لکھا!''جم نے اس (حسام الحرمین) پرتقر یظ وتصد این لکھ دی جس کا خلاصہ یہ کھا!''جم نے اس (حسام الحرمین) پرتقر یظ وتصد این لکھ دی جس کا خلاصہ یہ وگھا!''جم نے اس (حسام الحرمین) پرتقر یظ وتصد این لکھ دی جس کا خلاصہ یہ اگھا!''جم نے اس (حسام الحرمین) پرتقر یظ وتصد این لکھ دی جس کا قرام الحرائی الحب المامول ص ۲۹۹ بحوالہ دعوت فکر مطبوعہ مکتبہ اشر فیہ مرید کے ) اس الجمن ارشاد المسلمین نے شہاب فا قب شائع کی جس کے آخر میں علائے حرمین شریفین میں المسلمین نے شہاب فا قب شائع کی جس کے آخر میں علائے حرمین شریفین میں المسلمین نے شہاب فا قب شائع کی جس کے آخر میں علائے حرمین شریفین میں درج کیس ۔ اور ککھا!'' اور ۳۳ میں سے جب سات علاء کی عربی عبارات مع ترجمہ درج کیس ۔ اور ککھا!' اور ۳۳ میں سے جب سات علاء کی عربی شریفین میں ہے درج کیس ۔ اور ککھا!' اور ۳۳ میں سے جب سات علاء یوں نکل گئے اب باقی درج کیس ۔ اور ککھا!' اور ۳۳ میں سے جب سات علاء یوں نکل گئے اب باقی درج کیس ۔ اور ککھا!' اور ۳۳ میں سے جب سات علاء یوں نکل گئے اب باقی درج کیس شریفین میں سے دیا ہوں علائے حرمین شریفین میں سے درج کیس شریفین میں سے درج کیس شریفین میں سے دیا ہوں علی عربین شریفین میں سے درج کیس شریفین میں سے درج کیس سے دیا ہوں نکل گئے اب باقی درج کیس شریفین میں سے دیا ہوں علی علی ان کیس میں میں میں شریفین میں میں درج کیس شریفین میں سے دیا ہوں کھی درج کیس شریفین میں میں سے دیا ہوں کیس شریفین میں میں سے دیا ہوں کھی میں شریفین میں سے دیا ہوں کھی درج کیس شریفین میں میں سے دیا ہوں کھی درج کیس شریفین میں میں سے دیا ہوں کھی درج کیس شریفی میں میں سے دیا ہوں کھی کیس کے دیا ہوں کھی کیس کے دیا ہوں کیس کے دیا ہوں کھی کیس کے دیا ہوں کیس کے دیا ہوں کھی کیس کے دیا ہوں کھی کیس کے دیا ہوں کھی کیس کے دیا ہوں کیس کے دیا ہوں کھی کیس کے دیا ہوں کیس کیس کیس کے دیا ہوں کھی کیس کے دیا ہوں کھی کیس کے دیا ہوں کیس کے دیا ہوں کیس کیس کے دیا ہوں کیس کے دیا ہوں کھی کیس کے دیا ہوں کیس کیس کے دیا ہوں کھی کے دیا ہوں کیس کے دیا ہوں کیس کے د

صرف ٢٦ علیائے کرام نے احمد رضا خان صاحب کی بظاہر غیر مشروط تائید و
تصدیق کی ہے''۔ (شہاب ٹا قب ص اے مطبوعہ الجمن ارشادہ اسلمین لا ہور)
تاریمن ٢٦ کے ساتھ صرف کا لفظ دیکھ کرضر در پھڑک آتھے ہوں سے چلئے ٣٣ نہ ٢٦ ہی اور وہ بھی ''صرف ٢٦''ان غیر مشروط تصدیق کرنے والے ٢٦ علاء میں ہندوستان کے اردوج اپنے والے حاجی ایداداللہ مہا جرکی کے خلیفہ اور مولا ٹا نا نوتو کی و گنگوتی و تقانوی صاحبان کے پیر بھائی مشہور محدث مولا نا عبدالحق مہا جرالہ آبادی بھی شامل ہیں۔
وتھانوی صاحبان کے پیر بھائی مشہور محدث مولا نا عبدالحق مہا جرالہ آبادی بھی شامل ہیں۔
تعدادِ رکعاتِ فرائض و وز والی عبارت مشہور دیو بندی مناظر مولا نا منظور نعمانی فی اورائی کا ایک حصہ تحذیر الناس کے اس ایڈیشن میں نے بھی '' فیصلہ کن مناظر ہ'' میں نقل کی اورائی کا ایک حصہ تحذیر الناس کے اس ایڈیشن میں دیا گیا۔ یہ عبارت نقل کرنے کے بعد مولا نا منظور نعمانی تکھتے ہیں کہ مولا نا نا نوتو کی نے اس منظور نعمانی قبلے طریقے تکھتے کے بعد مولا نا منظور نعمانی قبلے مانے طریقے تکھتے کے بعد مولا نا منظور نعمانی رقبطر نامی کا بیت کیا ہے۔ پانچ طریقے تکھتے کے بعد مولا نا منظور نعمانی قبلے مانے بر مانی کو پانچ طریقوں سے ثابت کیا ہے۔ پانچ طریقے تکھتے کے بعد مولا نا منظور نعمانی رقبطر نامی کی اورائی کیا ہے۔ پانچ طریقے تکھتے کے بعد مولا نا منظور نعمانی رقبطر نامی کو بانچ کی میں خاتمیت نیانی کو بانچ کی معاملیں میں خاتمیت نیان کو بانچ کی طریقوں سے ثابت کیا ہے۔ پانچ کی طریقے تکھتے کے بعد مولا نا

"ان پائج طریقوں ہے آنخضرت ملاقات کی خاتمیت زمانی تابت کرنے کے بعد مولانا مرحوم نے میہ بھی تصریح فرما دی کہ خاتمیت زمانی کا منکر ایما ہی کا فرہے جیما کہ دوسرے ضروریات وقطعیات دین کا"۔ (تخدیم الناس میں ۱۰۱)

مولانا نانوتوی نے جے فرائض اور ور کی تعداد رکعات کا توار کہا ہے، مولانا منظور نعمانی نے اُسے ضروریات دین اور قطعیات دین کہا۔ توار کامنکر بھی کا فرہوتا ہے اور ضروریات دین کامنکر بھی کا فرہوتا ہے۔ ور کا توار جب ہے بی نہیں تو نہ بیتوار ہوا نہ ضروریات دین کامنکر بھی کا فرہوتا ہے۔ ور کا توار جب ہولانا ٹانوتوی ومولانا منظور نعمانی اس کو توار اور ضروریات دین کہہ کراس کے منکر کو ختم نبوت کے منکر کی طرح کا فرقرار دے رہے ہیں۔ توان کے نزدیک جو ور کے توار کا منکر ہے وہ ختم نبوت کا بھی گویا منگر ہاور دونوں کا کفرایک ہوتا ہے۔ اور کا نوتوی ومولانا منظور نعمانی وغیرہ سب کے نزدیک صحابہ کرام دونوں کا کفرایک جیبا ہے۔ تو نا نوتوی ومولانا منظور نعمانی وغیرہ سب کے نزدیک صحابہ کرام

ے آئ تک تمام مسلمان کا فرقرار پائے جو ور کے قائل نہیں۔ والعیاذ باللہ۔ اور فلا برے وہ تو بھداللہ تعالی مسلمان ہیں البنہ حدیث شریف کی روے اُنہیں کا فرقرار دینے والے خود نہیں نئے سکتے۔ گویا اب بیع بارت کفر والیمان کا ملغوبہ بن گئی جس کوختم نبوت زمانی کے حق بیس علائے دیو بند پیش کرتے ہیں۔ فرضوں کی تعداد رکعات والی بات ایمانی اور ور وں والی بات کفر ہے۔ لبندا جو عبارت کفر والیمان کا مجموعہ ہووہ کی دعویٰ کی ولیل نہیں بن محق ۔ جیسا کہ تھا نوی صاحب نے 'اللا فاضات الیومی' بیس لکھا کہ' و خسیس اور نفیس کا مجموعہ خیس ہوتا ہے' ۔ اور بیا بات مسلمہ ہے کہ 8 عقیدے اگر اسلامی ہوں اور ایک عقید و مرت کا کفر ہوتو اُسے مسلمان نہیں کا فرکہیں گے۔ جیرت اسی بات پر ہے کہ پرستاران تحذیر مرت کفر ہوتو اُسے مسلمان نہیں کا فرکہیں گے۔ جیرت اسی بات پر ہے کہ پرستاران تحذیر الناس یوں تو بال کی کھال نکا لئے نے در پر رہے ہیں مگر جب اپنے اکابر کی بات آئے تو الناس یوں تو بال کی کھال نکا لئے نے در پر رہے ہیں مگر جب اپنے اکابر کی بات آئے تو پر مے اجالے ہیں پہاڑ بھی وکھائی نہیں ویتا۔ اس مضمون کے حقائق پڑھے ہیں کیا وزن رہ جا تا ہے؟ جو پہر کے اجالے ہیں پہاڑ بھی وکھائی نہیں ویتا۔ اس مضمون کے حقائق کہتے ہیں کہتے ہیں کیا وزن رہ جا تا ہے؟ جو کہتے ہیں کہت

''مولا نا احمد رضا خال کے پھیلائے ہوئے تفریق کے بیکا نئے اب تک اُمت کے پاؤں زخمی کررہے ہیں''۔ (مقد مرفظ برالاس ۱۹) قرکا بیا نداز کس قدر متباہ کن ، فیر حقیقی اور متعقبانہ ہے کہ مولا نا نا ٹولؤی کی جس کتاب کی چندع ہارات پر ہندوستان بحر کے علاء حق نے کفر کے فتوے دیئے اُس کے رقہ میں کتابیں لکھیں مناظرے ہوئے اُس شخص کی لگائی ہوئی فتنہ وفساد کی آگ اور پھیلا کے ہوئے تفریق کے وسیع خارز ارڈ اکٹر صاحب کی ہاریک ہیں آگھوں سے او جھل ہیں۔

مولانا نانونوی سرفرازصفه یرکی زومین:

مولانانا نولوى كاعقيدهيب:

"اگر بالفرض بعدز ماند مبوی منابق کوئی نبی پیدا موتو پر بھی خاتمیت محدی میں پکھفر ق درآئے گا۔" (تندیران میں اے)

جناب سر فراز صفدرصاحب گکھڑوی اپنے مولانا کار ڈیوں فریائے ہیں: ''اگر بالفرض کسی اور کورسالت و نبوت ل جائے تو اس سے ختم نبوت پرز د پڑتی ہے کیونکہ اس سے پیفمبروں کی تعداد اور گفتی میں اضافیہ ہو جائے گا اور نمبر شاری بڑھ جائے گ''۔ (ختم نبوت قرآن دسنت کی دوننی میں سے)

ناظرین اگریے عبارت سر فراز صاحب کی بجائے ہم لکھتے اور نانوتو کی صاحب کا روکرتے تو ممکن ہی نہ تھا کہ سر فراز صاحب گئے جائے ہم لکھتے اور نانوتو کی صاحب کا آپ انظار فرما کیں اور دیکھیں کہ اس کی تا ویل ہیں گئی دور سے اور کون کی کوڑی لاتے ہیں۔ ساری دنیا یہی جانتی اور بجھتی ہے کہ '' ختم نبوت' سے مراد ختم نبوت زمانی ہی ہے۔ جہاں بھی ختم نبوت زمانی ہی ہے۔ جہاں بھی ختم نبوت مطلق بولا جائے گا ختم نبوت زمانی ہی سمجھا جائے گا۔ بھی کسی نے زمانی اور مرتبی کی تفریق وقت بیم مطلق بولا جائے گا تھی ختم نبوت کا مطلب سار سے سلمان یہی لیتے ہیں کہ حضور سائٹ اور قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ ' دختم نبوت پر زد پر تی ہی کہ عنی لیس کے کہ حضور سائٹ خری نبی نہیں آ سکتا۔ ' دختم بوت پر رد پر تی ہے' کا سب بھی معنیٰ لیس کے کہ حضور سائٹ خری نبی نہیں رہے۔ یہاں بھر یہ کہنا کہ زمانی پر زد پر تی ہے مرتبی پر نہیں ، عہارت پر برداظلم ہوگا۔

مولا نا نا نونو کی اور سرفراز صاحب کے جملے اپنے اپنے مفہوم میں استنے واضح ہیں کد مزید کسی تشریح کی تفہیم کی ضرورت ہی نہیں مگر ہم پھر بھی ناظرین کی سہولت کی خاطر دو چار یا تئیں سمجھائے دیتے ہیں ۔

مولانا نانوتوی نے تکھا: ''اگر بالفرض'' اور سرفراز صاحب نے بھی یمی تکھا.... مولانا نانوتوی نے تکھا!''بعدز مانہ نبوی سائی کوئی نمی پیدا ہو'' اور سرفراز صاحب نے یمی مفہوم'' کسی اور کورسالت و نبوت مل جائے'' کے الفاظ کے ساتھ اوا کیا یعنی کوئی نمی پیدا ہو۔ دونوں میں الفاظ کا فرق ہے معنوں کانہیں ... مولانا نانوتوی نے تکھا!'' خاتمیت محمدی میں پھے فرق نہ آئے گا۔''

اور سرفراز صاحب نے اس کے بالکل برمکس "اس سے فتم نبوت پرزد پراتی

آپ کے پاس باتی ندر ہیں تو آپ کا مرتبہ یقینا کم ہوگا۔ جب مرتبہ کم ہواتو آپ کی بتالی ہوگا۔ جب مرتبہ کم ہواتو آپ کی بتالی ہوگی خاتم سے کہ ہوگی خاتم النہیں ہیں کہ نبوت کے تمام مراتب " تخضرت سائی ہایں معنی خاتم النہیں ہیں کہ نبوت کے تمام مراتب آپ پر ختم ہیں' ۔ ( ہالی دارا اطوم دیو بندس ۱۲) اور جیسا کہ تحذیر الناس کے حاشیہ ہیں لکھا گیا ہے کہ اور جیسا کہ تحذیر الناس کے حاشیہ ہیں لکھا گیا ہے کہ " ۔ " خاتم میت کا دارو ہدار آپ کے مرتبہ پر ہے' ۔

( عاشیقذ برالناس م ۴۳ مکتیه طبطیه کوجرانواله )

بتائے جن اُمور میں حضور طابق کی جانب نقصان قدر کا اختال ہو، اُن کی موجودگی میں خاتمیت مرتبی ہاتی موجودگی میں خاتمیت مرتبی کی طرح ہاتی رہ سکتی ہے۔ نیزاس لیے بھی خاتمیت مرتبی ہاتی فہیں رہ سکتی کہ آپ کے نزدیک اس کو تاخر زمانی لازم ہے۔ اور جب تاخر زمانی میں فرق آنے کا اقرار آپ خود بھی کرتے ہیں تولا محالہ خاتمیت مرتبی بھی ہاتی ندرہی۔ لازم ہاطل تو مرخود بخود باطل یاز مانی (لازم) پرزور سے تو مرتبی (ملزوم) پربھی زور پڑے گی ، نیزاس لیے بھی خاتمیت مرتبی ہاتی نہیں رہ سکتی کہ آپ کے مناظر مولا نا منظور نعمانی نے اپنی کتاب میں کھیا ہے کہ:

" تخذیر البناس کے صفیہ کم پر حضرت مولانا (نانوتوی) نے جس (خاتمیت) کوخود مخار بتلایا ہے وہ بیہ ہے کہ خاتمیت کوجنس مانا جائے اور ختم زبانی وختم ذاتی کواس کی دونوعیس قرار دیا جائے اور قرآن عزیز کے لفظ خاتم سے بیدونوں نوعیس بیک وفت مراد کی جا کیں ....اور بیہ دونوں فتم کی خاتمیت آپ کے لیے قرآن کریم کے اسی لفظ خاتم النمیین سے تکلتی ہے '۔ (فیملد کن مناقر الفریالناس میں اا)

خاتمیت محدی ہے جب مرتبی وزبانی دونوعیں بیک وفت مراد ہیں خاتمیت کوہنس مان کر، اورمولا نا نانونو ی کا یمی مختار ومحقق ہے تو آپ خاتمیت محمدی ہے صرف ایک نوع

|                 | ہے '' کہا۔ دونوں جملے اُو پر تلکے دیکھئے۔<br>نانوتو ی: اگر بالفرض بعد زماند نبوی مؤلفید تو پھر بھی خاتم مید محدی<br>کوئی نبی پیدا ہو<br>سکھروی اگر بالفرض کسی اور کو رسالت و تواس سے ختم نبوت |         |                                          |            |         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|------------|---------|
| مي بكوار در يكا | فالميد محدى                                                                                                                                                                                   | 5.4.3   | بعد زماند نبوی تابیخ<br>کوئی نبی پیدا ہو | أكر بالفرض | ۱۶۶۶)؛  |
| پروپاق ۽        | محتم نبوت                                                                                                                                                                                     | تزاس سے | ممی اور کورسالت و<br>نبوت مل جائے        | أكر بالفرض | "کاسودی |

جس تحذیرالناس کاردّ سرفرازصاحب نے انتہائی بے دردی ہے کیا ہے اُسی تخذیر الناس کی تعریف ونوصیف بھی ورا ملاحظہ فرمائے تا کہ جناب کی تلوّ ن مزاجی سیجھنے میں قار کمین کو دفت محسوس نہ ہوفر ماتے ہیں!

> ''ہم نے عربی، فاری اور اردو میں بہت می کتابیں مسئلہ ختم نبوت پر پڑھی ہیں لیکن بلاخوف تر دید کہہ سکتے ہیں کہ جس نرالے، الو کھے اور مھوس عقلی انداز میں جو خامہ فرسا کی حضرت نا نوتوی نے اس مسئلہ پر کی ہے ہم نے اور کہیں نہیں پڑھی''۔ (ہانی داراطوم دیو بندس ۱۱)

جس بوردی سے سرفراز صاحب نے اپنے بزرگ قاسم العلوم والخیرات کارد فرمایا ہے اس کی نظیر بھی مشکل سے ملے گی۔ روا تناحقیقت پسندانہ ہے کہ بمیں بھی خوش کردیا اور تعریف وتوصیف بیں بھی ایسا گؤلیہ انداز اپنایا کہ طنز ومزاح کے بادشاہ مشاق ہو بھی کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ سرفراز صاحب شاید فرما کیں کہ خاتمیت محمدی سے مراد خاتمیت مرتبی ہے۔ تو اس کارد بھی آپ نے بیہ کہ کرخود کردیا ا''کیونکہ اس سے پیفیبروں کی تعداد اور گفتی میں اضافہ ہو جائے گا اور نہرشاری بڑھ جائے گی' سرفراز صاحب بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جب حضور مان بھی کے بعد کسی نبی کے آئے سے پیفیبروں کی تعداد اور گفتی میں اضافہ ہو جائے گا تو اس سے آپ کا مرتبہ کم ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ نبی آپ کے بعد بی ہوگا۔ بعد ہوا تو یہ اُمت آپ کی اُمت ندر بی آخری و بین آپ کا دین ندر ہا، آپ کی تعلیمات نا کافی ہو کیں اور قر آن کریم کی جملہ آیات کی معاذ اللہ تکذیب لازم آئی۔ جب یہ خصوصیات اور صفات اور قر آن کریم کی جملہ آیات کی معاذ اللہ تکذیب لازم آئی۔ جب یہ خصوصیات اور صفات الف: سرفرازصاحب مولانانانوتوی کی تائیدیی فرماتے ہیں:

''حضرت مولانا نانوتوی تو ختم نبوت مرتبی کے اعلی مقام کو قابت

کرتے ہوئے بیفرماتے ہیں کداگر فرض کیجئے یااگر بالفرض آپ کے

زمانہ ہیں یا آپ کے زمانہ کے بعد بھی کوئی نبی آجائے تب بھی آپ ک

ختم نبوت پرکوئی زوئیس آئی ''۔ (بافی دراطور مربع بنرس ۱۲)

جب کدا ہے دوسرے رسالے ہیں خود بی لکھا کہ

جب کدا ہے دوسرے رسالے ہیں خود بی لکھا کہ

''اگر بالفرض کسی اور کورسالت و نبوت ال جائے تو اس سے ختم نبوت

پرزو پردتی ہے''۔ (ختم نبوت آن وہند کی روثی ہیں ہے۔)

سرفراز صاحب نے جب ختم نبوت کو تر آن وسنت کی روثی ہیں بیاں فرما یا تو تجی بات مند سے فکل گئی اور جب بانی دار العلوم دیو بندگی کتاب تحذیر الناس کا دفاع کیا تو قر آن وسنت سے اختال ف واقع ہو گیا۔ ایک رسانے ہیں تکھا، نبی کے آئے سے زو پڑتی ہے،

وسنت سے اختال ف واقع ہو گیا۔ ایک رسانے ہیں تکھا، نبی کے آئے سے زو پڑتی ہے، دوسرے ہیں تکھا، ذرفییں پردتی۔ ع

کھاؤں کہاں کی چوٹ بچاؤں کہاں کی چوٹ ایجاؤں کہاں کی چوٹ سرفراز صاحب بھی دیگر وکیلان صفائی کی طرح'' جو بیٹا نکا تو وہ اُدھڑ اجووہ ٹا نکا تو بیا دھڑا'' کے بھنور میں پیشن کررہ گئے ہیں۔ غلط کوچے بنانے کا منطقی متیجہ بھی برآ مدہوتا ہے۔ امام احمد رضا بر ملوی پر جوفقروں کی تر تیب بدلنے کا الزام لگایا جا تا ہے کہ مختلف صفحات جوڑ کرمسلسل بنا دیا۔ کسی کا مسندالیہ یوں حذف کیا اور کسی کا بوں اب دیکھیں خود سرفراز صاحب نے بھی صفحہ ۲۳ اور صفحہ ۲ کے فقروں کوتو ڑ پچوڑ کرمختفراً ایک جگہ لکھ دیا ہے۔ بیٹول مولا نامنظور نعمانی ا''انہی کا روائیوں کوتر آن کی زبان میں تحریف کہتے ہیں''۔

(نیملد کن مناظر ہا تخذ را انا س ۱۰۰) اگر بیتح بیف نہیں تو وہ بھی تحریف نہیں ۔ مکمل فقروں کواپنے اُنہی معنوں کے ساتھ مسلسل لکھے دینے سے جبکہ مفہوم ایک ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ۔ تحریف کہتے ہیں کہ اصل الفاظ خاتمیت مرتبی کمی طرح مرادلیس عے الیکن ناظرین کوہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مولا نا منظور نعمانی '' قرآن عزیز نعمانی نے ایسی دورتی کھیلی ہے کہ سب کو مات کر دیا ہے۔ مولا نا منظور نعمانی '' قرآن عزیز کے لفظ خاتم سے بید دونوں نوئیس بیک وفت مراد لے لی جا کیں ' لکھ کرا کی صفحے کے آخر میں لکھتے ہیں!' ان میں پہلا فقر وصفحہ لاکا ہے اور یہاں حضرت مرحوم (نانوتوی) اپنی میں لکھتے ہیں!' جبکہ ندکورہ بالا تحقیق ہے گی کہ خاتم سے کہ دونوں فق خاتم سے ذاتی کا بیان فرمار ہے ہیں' جبکہ ندکورہ بالا تحقیق ہے گی کہ خاتم سے بید دونوں نوئیس بیک وقت مراد لے لی جا کیں' ۔ اب ڈاکٹر خالد محمود کے لفظ خاتم سے بید دونوں نوئیس بیک وقت مراد لے لی جا کیں' ۔ اب ڈاکٹر خالد محمود صاحب اور سرفر از میکھر وی صاحب اس گور کہ دھندے کو حل کریں کہ ندکورہ بالا تحقیق اور زیریں گھنے تھی کہ نا جائے تو نیکی خطیف فرر میدان جو اس صرح کے تصاد بیانی ہیں نوئیس درست ہے۔ اگر ندکورہ بالا تحقیق کو درست بانا جائے تو نیکی خطیق درست بانا جائے تو نیکی مرد میدان جو اس صرح کے تصاد بیانی ہیں نظیق دے سکے۔

بہر حال ثابت ہوا کہ خاتمیت مرتبی مراد لین قطعی طور پر غلط اور باطل ہے۔ سر
سے ہلاتا لئے وجو یہ معنی لیتے ہیں پھر بھی یہ خاتمیت باتی نہیں پچتی جیسا کہ دلاکل سے ثابت کیا
جا چکا ہے۔ لہذا علمائے و یو بند جو لفظان بالفرض 'کا سہارا لے کراُسے قضیہ فرضیہ قرار دیتے
ہیں اور آیات کر بہہ سے غلط استدلال کرتے ہیں اور اعلی حضرت امام احمد رضا ہر بلوی ہے ۔
پر ناحق الزام لگاتے ہیں کہ فقروں کی ترتیب بدل کر گفر سے عبارت بنا ڈائی وغیرہ سب
اعتر اضات پر سرفراز گلمدووی صاحب نے سے کہہ کریانی پچیر دیا کہ 'اگر بالفرض کمی اور کا

مولا نا نا نوتو آئی اور سرفر از صفدر ، سرفر از صفدر کی زید بیس عنوان آپ کو بہت عجیب نگا ہوگا گر اب بیدد یکھیں کہ مولا نا سرفراز صفدر گلھیڈونگ نے اپنااور امولا نا نا نوتو کی کار ذکیسے کیا ہے، ملاحظہ فر مائیس ، سُنیے اور سرد صنیے۔ '' کہاس صورت میں فقط انہیاء کی افراد خار بی (انہیاء گزشتہ) ہی پر آپ کی افضلیت ٹابت نہ ہوگی ، افراد مقدرہ (جن کا تقدیرا لہی میں آٹا ابھی لکھا ہے) پر بھی آپ گی افضلیت ٹابت ہو جائے گی۔ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوئی مان پیرا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی بیس پھے فرق ندآئے گا''۔ (تحذیرالناس ۲۰۷)

کیونکہ شایانِ شان خاتمیت مرتبی ہے، خاتمیت زبانی نہیں۔اور ظاہر ہے کہ جو چیز آپ کے شایان شان نہیں اُس میں فضیلت بھی پچھے نہیں ،اُلٹا کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ تر تیب وارصفحہ اول وہ م پر ہمارے قاسم العلوم والخیرات نے رکٹو اوی ہیں۔ لہذا آپ مرتبی پہنظرر کھے زبانی پڑئیں۔ رہی ہیہ بات کہ ساری اُمت کے مسلمانوں سے اختلاف اُن کی تحقیر کا باعث ہے تو سروں کی بات کی تحقیر کا باعث ہے جو بڑوں کی بات ازراج ہے او بی بات کہ اور ای کا بات کے خیال میں آسکتی ہے جو بڑوں کی بات ازراج ہے او بی بات کہ اور ای کی بات کی اور ای کی بات کی اور ای کی بات کی اور اور کی بات بات کی بات بات کی بات بات کی بات بات کی با

چونکہ ہمارے مولانا نے بڑوں کی ہات از راہِ ادبنہیں مانی اس لیے اُن کی تحقیر ٹابت نہیں ہوتی ۔''اگر بوجہ کم الثفاتی بڑوں کافہم کسی مضمون (مطلب) تک نہ پہنچا ہوتو اُن کی شان میں کیا نقصان آگیا''۔ (ابیناسے)

اور ہمارے مولانا نے ٹھکانے کی بات کہددی تو وہ تھوڑے تظیم الثان ہو گئے۔
سرفراز صفدر صاحب نے اپنا آپ مع مولانا نا نوتو کی کے عقیدے کا رذ دوسری
جگہ یوں کیا۔ وہ مولانا نا نوتو کی کے جملے کا مفہوم سمجھاتے ہوئے اُن کی نا ئید جس
رقسطراز ہیں: ''اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کوئی نبی آ جائے اور فرض بیجئے کہ
سمی کو آپ کے بعد بھی نبوت بل جائے تب بھی آپ کی ختم نبوت چونکہ مرتبی ہے
جس کے اُوپر اور کوئی مرتبہ نہیں اسلیے آپ کی ختم نبوت پر کوئی اُٹر اور زونہیں
پر ٹی ۔ کیونکہ ہرفتم کا مرتبہ آپ پر ختم ہے لہذا کوئی آپ سے پہلے آئے یا بعد کو

بدل کر پھاورالفاظ کھود ہے جا کیں یا ترجمہ کرتے وقت اراد فاصل معنی اور مفہوم کو بدل دیا جائے۔ امام احمد رضا ہر بیلوی مجازت ہے نہ اصل الفاظ بدلے ہیں نہ معنی و مفہوم اور نہ ایک عبارت کے الفاظ دوسری عبارت ہیں شامل کے ہیں۔ چھن تین عبارات مختلف صفحات سے بوری پوری لے کر ایک جگہ اکھی کر دی ہیں جوالگ الگ بھی وہی مفہوم دیتی ہیں۔ سرفراز صاحب نے مولا نا نا نوتوی کی عبارت سے بیاستدلال کیا ہے کہ ووثو ختم نبوت کے اعلیٰ مقام کو ثابت فرمارے ہیں، انھیں اس سے کوئی غرض نہیں، اور نہ ہمیں اس طرف توجہ دینے گی ضرورت ہے کہ کو گابت فرمارے ہیں، انھیں اس سے کوئی غرض نہیں، اور نہ ہمیں اس طرف توجہ دینے گی ضرورت ہے کہ کو گابت فرمان ہے ہے یا بعد ہیں آتا ہے۔ ہیں بید کی فضیلت نہیں۔ کے کئے گئے معنیٰ ہیں تو کوئی فضیلت نہیں۔ کے کئے گئے معنیٰ ہیں تو کوئی فضیلت نہیں۔ اس موتے ہیں جو بعد ہیں باعث فضیلت نہیں بلکہ پھھاوصاف و کمالات ہوتے ہیں جو بعد ہیں باعث فضیلت نہیں بلکہ پھھاوصاف و کمالات ہوتے ہیں جو بعد ہیں

تو مولانا نا نوتوی کا بیمی کا رنامہ ہے کہ جس سے فضیلت نہوی و بالا ہو جاتی ہے کیونکہ عوام جو معنی لیتے ہیں اُسمیس صفور سائٹی کی فضیلت صرف اُن نبیوں پر ٹابت ہوتی ہے جو آپ سے پہلے ہو چکے مگر مولا نا نا نوتوی کے کیے معنی کی خوبی ہیہ ہو چکے مگر مولا نا نا نوتوی کے کیے معنی کی خوبی ہیہ ہوں یا جن کا فضیلت اُن نبیوں پر بھی قابت ہو جائے گی جو فرض کیجئے آپ کے زمانہ میں ہوں یا جن کا نقد برالہی میں آپ کے بعد پیرا ہونا لکھا ہو، سب پر ٹابت ہو جاتی ہے۔ اس طرح آپ کی ختم نبوت مرتبی کا اعلیٰ مقام ثابت ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ'' در صورت شاہم اراضی و دیگر بھور معلوم بشہا دت جملہ خاتم انہیں تمام زمینوں ہیں ہمارے نبی پاک شابولاک سائٹی کی بطور معلوم بشہا دت جملہ خاتم انہیاء آپ ہی کے در یوز وگر ہوں گے اور سب جانے ہیں کہ جلو وگری اور وہاں کے انہیاء آپ ہی کے در یوز وگر ہوں گے اور سب جانے ہیں کہ جلو وگری ہوفضیلت ہاتھ سے جاتی رہے گئی۔ اس میں جوفضیلت ہاتھ سے جاتی رہے گئی۔

- (تخذيالناس ١٨٠)

آنے والے کو پہلے لوگول پر فوقیت دیتے ہیں''۔ (ماشی تحذیرالناس ۲۲)

ال معنى ميل يا محى خولى ب:

(بانی داراهلوم دیو بندس ۲۲، ۲۳)

اشر اورز دیر تی ہے اور حرف بھی آتا ہے کیونکہ مدرسانصرت العلوم کو جرانوالہ کے نامور شیخ الحدیث مولانا سرفراز صفدر صاحب فرماتے ہیں!''اگر بالفرض کسی اور کورسالت و نبوت ال جائے بواس سے ختم نبوت پر زو پڑتی ہے''۔ تاویل کے چکر میں پھر پڑے تو ہم سیبل پوچھ لیتے ہیں کہ کون ک' دختم نبوت' پرزوپڑتی ہے زمانی پر، یامر تبی پر؟۔اگرزمانی پر زو پڑتی ہے تو آپ کے علم میں آجانا جا ہے کہ پھر مرتی پر بھی زو پڑے گی، کہ آپ کے نزو یک زمانی لازم ہے مرتبی کو۔ زمانی ندرہی تو مرتبی کہاں رہے گی۔ اور آپ نے لکھا ہے!''ز د پڑتی ہے'' آپ تو یہ بھی تاویل نہیں کر سکتے کہ یہاں'' ختم مرجی''مراد ہے کیونکہ دوسری طرف بار بارلکھ رہے ہیں کدمرتی پرکوئی زونہیں پڑتی۔ جارونا جارآ پ کوکہنا پڑے گا کہ یہاں خاتمیت زمانی مراد ہے۔تو اب پھھ خوف خدا اور خیال آخرت کے ساتھ مان جائے کہ آپ کا بید دوہرا جملہ''اگر بالفرض کسی اور کورسالت ونبوت ال جائے تو اس سے ختم نبوت پرز د پڑتی ہے''، واقعی قضیہ فرضیہ ہے اور قرآنی آیات کے ساتھ منطق کی شرائط پر پورا اُرّ تا ہے کیکن مولانا نانوتو ک کے فقروں میں قضیہ فرضیہ نہیں اور نہ آپ لوگوں کا اُن کے جُوت كے ليے لو كان فيهما الهة ... الخ چيش كرنا ورست ہے۔آپ بار بارسوچيس ك معنوی اعتبارے آپ کے جملے اور مولانا نا نوتوی کے جملے میں وہی فرق ہے جو بار بارہم آپلوگوں کو سجھارہے ہیں۔ حیلے بہانوں کو چھوڑ دینجئے کہ جہاں زو پڑتی ہے اور فرق آتا ہے وہاں زمانی لے میں اور جہال لکھا ہو کہ زونمیں پڑتی اور فرق نہیں آتا وہاں مرتبی مراہ

ا کتنی ہے یا کی اور جراُ گئے کے ساتھ لکھاجار ہا ہے کہ''کوئی آپ سے پہلے آئے یا بعد بیں آئے ،آپ کی خشور سرج کے ا خشم نبوت پراس سے کیاح ف آتا ہے؟''۔ان اوگوں کی بجھ میں بیدیات کیوں نبیس آتی کہ حضور سرج کے ا بعدا گر کوئی نبی آئے تو اس سے آپ کے مرتبے میں فمر ق آتا ہے۔ پھروو مقام ومر جہٹیں رہتا جواس وقت ہے۔ سرفراز صاحب کے اس جملے میں ختم نبوت زمانی کا الکاراتنا واضح اور روٹن ہے کہ مزید کی ویس کی ضرورت ای نبیس رہتی۔ ضرورت ای نبیس رہتی۔

لیس۔ یہ درحقیقت خود فریجی ہے۔ آپ سے یہ بھی پوچھا جاسکتا ہے کہ آپ لے بھی بات لا الفرض 'کے الفاظ کے ساتھ شروع کی ہے تو کیوں زو پر تی ہے اور کیوں فرق آتا ہے۔ کیا اپنے مولانا کی اس بات کو بھلا دیا کہ شم مرتبی کا معنی لیا جائے تو ندز د پر تی ہے نہ فرق آتا ہے بلکہ فضیلت کئی گنا بردھ جاتی ہے۔ تو بتا کے اُن کی تحقیق درست ہے یا آپ کی جمر فراز صاحب! آپ دومتضاد عقیدوں کا شکار ہیں۔ اُمت مسلمہ کے ہم نوا ہو کرختم بوت کے متعلق بات کرتے ہیں تو آپ کولکھنا پر جاتا ہے کہ حضور ما پیانے کے بعد کوئی نبی اُس سے متعلق بات کرتے ہیں تو آپ کولکھنا پر جاتا ہے کہ حضور ما پیانے کے بعد کوئی نبی اُس کی جمایت ہیں بات کرتے ہیں فوت پر اثر اور زونہیں پر تی اور نہ کوئی حرف آتا ہے نہ فرق ہے ہیں تو آپ کہتے ہیں ختم نبوت پر اثر اور زونہیں پر تی اور نہ کوئی حرف آتا ہے نہ فرق ہے کے اور مولانا نا نوتو کی کو فرق ہے باتی لفظوں کا فرق میں مور ہے معنی کا فرق نہیں۔ آپ کا عقیدہ ختم نبوت پر اُس وفت سے ہوگا جب آپ تحذیر الناس کی جمایت سے ہاتھ تھی ہے لیس کے مولانا نا نوتو کی کا اور اپنا جملہ ایک ہی جگہ ملاحظہ الناس کی جمایت سے ہاتھ تھی تھی گیں گے۔ مولانا نا نوتو کی کا اور اپنا جملہ ایک ہی جگہ ملاحظہ الناس کی جمایت سے ہاتھ تھی گیں گے۔ مولانا نا نوتو کی کا اور اپنا جملہ ایک ہی جگہ ملاحظہ ایک ہی جگہ ملاحظہ ایک می جگہ ملاحظہ ایک ہی جگہ ملاحظہ بی جگہ ملاحظہ ایک ہی جگہ ملاحظہ ایک ہی جگہ ملاحظہ ایک ہی جگہ ملاحظہ ایک ہی جگہ ملاحظہ ہی ہی جگہ ملاحظہ ایک ہی جگہ ملاحظہ کر ہے میں ایک ہو کھی ہو گا ہو ہی کہ مطابق ہے۔

''اگر بالفرض کسی اور کورسالت و نبوت مل جائے (لیعنی بعد زمانه نبوی الطاع کوئی نبی پیدا ہو) تو پھر بھی ختم نبوت پر کوئی زونہیں پڑتی (لیعنی خاتمیت محمدی میں پھے فرق ندآئے گا)''۔

کیا آپ اس عقیدے کو اسلامی عقیدہ کہہ سکتے ہیں؟اگر کہہ سکیں گے توختم نبوت کے منکر تھہرے اوراگر اس عقیدہ کے خلاف ہیں تو سولا نا نا نو تو ی ختم نبوت کے منکر ہوئے۔ لین آپ چونکہ تخذ مرالناس کی بھی حمایت میں کمر بستہ ہیں اس لیے علا وفر ماتے ہیں کہ کفر کی مایت بھی تو کفر ہی ہوتی ہے۔

متم نبوت کے اقر ار پرمولانا ٹانوتوی کی عبارات:

''تعدادِ رکعات فرائض ووتر'' والی عبارت کا ردّ پہلے ہی کیا جاچکا ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ مولانا نانوتو کی نے لکھاہے کہ جس طرح تعداد رکعات کا مظر کا فرے ایسا

م جوت اور کذیراناس

ہے کف مولانا نانوتوی کی ایک آ دھ عبارت لکھ کراُس کامنہوم بیان کرنے کی بجائے اپنا مهوم ڈال کرخلاصہ بیان کر دیتے ہیں کہ شاید بید حیلہ کارگر ثابت ہو جائے۔اور جوتو ضیح و ر ت میں قدم ڈالٹا ہے چیس کررہ جاتا ہے جیسا کہ ہم نے ڈاکٹر خالد محمود سیالکوئی ،مولانا متقورنعمانی اورمولا نا سرفراز صفدر کی عبارات نقل کر کے ثابت کر دیا ہے۔ بخدایقین کریں كه تحذير الناس كي عبارات مين اس قدر تضاوات مين اور وكيلان صفائي ان كومزيداس قدر معادیتے ہیں کہ مجھ میں نہیں آتا کہ س س جملے کارڈ کیا جائے۔ اور کہاں کہاں نضاو تا بت کیا جائے۔ تصنا دات کی اتن مجر ماراور تکرار ہے کہ اللہ کی پناہ۔الا مان الحفیظ۔اوراُس کی وجہ سرف یمی ہے کہ جب قرآن وحدیث کے مطابق جملہ لکھاجا تا ہے تو تحذیرالناس کار د ہوجاتا ے اور تخذیر الناس کی صفائی میں چھے کہا جاتا ہے تو وو قرآن وحدیث کے خلاف جا پڑتا ہے۔ تمام بقید حیات علائے ویوبندے ورومنداند گزارش ہے کہ جواعتراضات ہم فے اُٹھائے ہیں اُن کا نہایت محقیقی جواب ارشاد فرمائے کیکن میکن نہیں اس لیے کہ جتنا ر در دکھانا تھا آپ دکھا چکے۔مولا ناحسین احمد مدنی مولا نا ادریس کا ندھلوی مولا نامنظور ممانی اورسید مرتضی حسن جاند پوری وغیرہ دیوبند کے نامور اور پائے کے عالم تقے مگر ان مبارات کا جواب و ہے میں نہ صرف نا کام و نا مرا در ہے بلکہ اپنے سروں پر مزید ہو جھالا د لیا۔اب جو بقید حیات اورا پنے بزرگول کے جانشین ہیں وہ بھی اپنے طبقہ کےمعروف عالم ال ليكن وه بھى اس معاملہ ميں بے بس ہيں ا كابركى بے جا حمايت أ تكى راه ميں زبردست ماوٹ ہے۔اپنی جگہ وہ خود بھی جیران و پریشان ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ بہر کیف م نے ثابت كرديا ہے كەتخذىرالناس ميں واقعى ختم نبوت كا الكار مع ـ اس ليے مولانا ا نوتوی کا دیگر کتابوں میں پہلکھ دینا کہ ختم نبوت زیانی اپناعقیدہ ہے پچھ مفیرنہیں جب تک الذير الناس كى عبارات ے توبہ ثابت نه جو۔ ديکھيں مرزائيوں كوجواب ديتے ہوئے سيد السي حسن ديوبندي جاند پوري خود لکھتے ہيں:

"مرزالی دھوکددیے کی غرض ہے وہ عبارات مرزاصاحب کی پیش کر

بی ختم نبوت کامنکر بھی کا فر ہے۔ جوابا ہم عرض کر چکے ہیں کہ مولا نا نا نوتوی نے فرضوں ک رکعات کے ساتھ وتر کی تعداد رکعات کا بھی تواتر بتایا ہے۔ اور دونوں کے منکر کو کا فرک ہے۔ جبکہ حقیقت بیہ ہے کہ اعداد رکعات فرائض کامنکر تو کا فرہے اعداد رکعات ور کانہیں۔ سواگر اس عبارت کو سیح مانا جائے تو معاذ اللہ اُمت مسلمہ کو کافر قرار دینا پڑتا ہے۔ پہ دیوبندیوں وہابیوں بی کے دل گردے کا کام ہے، ہم اہلسنت اس کے متحمل نہیں ہو کتے۔ آپ لوگوں کے نزدیک اگر بیعبارت سیج ہے تو آپ فرائض اور وتر کے بارے میں الگ ا لگ فقر ے لکھ کر پیش فر ما کیں۔ چونکہ اس عبارت میں صرح تصاد ہے اور اس تصادیر آپ بھی کم سم اور چپ چاپ ہیں لہٰذاالی متضاد مفہوم والی عبارت اُن کے ختم نبوت کے اقرار کے دعویٰ کی دلیل نہیں بن سکتی۔ ہر دیو بندی عالم جو تخذیر الناس کی صفائی میں قلم أٹھا تا ہے اندھے کی طرح اندھیرے میں بدلائھی ضرور تھما تا ہے کہ دیکھومولانا نانونؤی نے اپل كتاب "مناظره عجيبه" ميل لكها بكه!" خاتميت زماني اپناعقيده ب، ناحق تبهت كا بكه علاج نہیں'' کیکن اس طرح کی کوئی عبارت مولانا نا نوتوی کے حق میں مفید نہیں ہو مکتی۔

اس کے جواب ہیں طامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں ''اب بجا طور پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شخ نا نوتوی نے اتنی صراحت کے ساتھ رسول اللہ شکائیڈیل کی خاتمیت زمانی کوشلیم کیا ہے پھر فاضل ہر بلوی نے ان کی تکفیر کیوں کی ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ تخذیر الناس کی جن عبارات سے خاتمیت زمانی کا افکار لازم آتا ہے (مثلاً بید' اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی سائیڈیل بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت کھری ہیں پیچوفرق ند آ ہے گا'') پونکہ شخ نا نوتوی نے ان عبارات سے رجوع نہیں کیا اور ان کو بحالها قائم رکھا اس وجہ ہوئکہ شخ نا نوتوی نے ان عبارات سے رجوع نہیں کیا اور ان کو بحالها قائم رکھا اس وجہ اعلیٰ حضرت فاضل ہر بلوی نے ان کی تکفیر کردی''۔ (شرح شیجے مسلم ، جلد رائع ہو ہو ہی دلائل خوا آپ لوگ خوار نے نہیں ، دوسروں کو سمجھانے بیٹے ہیں تو یہی دلائل خوا آپ لوگ ہو نا نے کو تیار نہیں کہ تحذیر الناس میں شم

نبوت کا انکار ہے۔اورجس طرح ہے جواب دینے کا واقعی حق بنتا ہے آپ جان ہو جھ کرنہیں

ان کے حقائق بدل جا کیں۔ لہذا جب تک اس کی تصریح نہ دکھائی جائے...اس وقت تک ان کی کسی ایسی عبارت کا مقابلہ میں پیش کرنا مفیر نہیں ہوسکتا جس میں خاتم انتہین کے الفاظ کا اقر ارکیا ہو''۔

(مالفوظات محدث مميري ص٥٩)

چندسطر بعد لكستة إلى:

'' یہ بات ثابت ہو چک ہے کہ مرزاصاحب اپنی آخری عمر تک دعوائے نبوت پر قائم رہے اور اپنے کفریہ عقا کد ہے کوئی تو بہنیس کی علاوہ ازیں اگر بیرثابت بھی نہ ہوتو کلمات کفریہ اور عقا کد کفریہ کہنے اور لکھنے کے بعداس وقت ( تک )ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتے جب تک ان کی طرف سے عقا کد ہے تو بہ کرنے کا اعلان نہ پایا جائے ،اور بیاعلان ان کی کی کتاب یا تحریر سے ثابت نہیں کیا گیا''۔ (ایشام ۵۹)

تخدر الناس کی پہلی اشاعت پر بقول تھانوی صاحب، پورے ہندوستان کے علاء کرام نے مولانا نانوتو کی موافقت نہیں کی۔مولانا نانوتو کی ہے مناظرہ بھی ہُوااور تخدر الناس کے رقیم کتا ہیں بھی کھی گئیں۔لیکن مولانا نانوتو کی نے کسی بات کوکوئی اہمیت نہیں دی ،اور بغیر تو بہ کئے اس جہانِ فائی ہے رُخصت ہو گئے۔ بعداز ال دیگر علائے کرام بشمول علائے حربین شریفین نے بھی تکفیر کا شری فریضہ اوا کیا۔لہذا اب علائے دیو بند کا اُن کی دیگر کتا ہوں ہے کوئی عبارت پیش کرنا مفید نہیں ہوسکتا جب تک کہ تحذیر الناس کی متنازعہ عبارات سے تو بہ نہ دکھائی جائے۔اور وہ ٹا بت نہیں ۔ یا در ہے کہ تحذیر الناس میں کہیں بھی عبارات سے تو بہ نہ دکھائی جائے۔اور وہ ٹا بت نہیں ۔ یا در ہے کہ تحذیر الناس میں کہیں بھی خاتم النہین بمعنی آخر النہیوں موجود نہیں۔ بلکہ اس کے برعکس الفاظ لائے گئے ہیں جوعقید ہاتم النہیوں کو تو زکرایک اور فہی کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔

انورشاہ صاحب تشمیری الل قبلہ کی تکفیرند کرنے کے اعتراض کا جواب یوں دیتے ہیں: '' اہل قبلہ ہے مراد و ولوگ ہیں جنھوں نے اتفاق کیا ضروریات دین دیتے ہیں جن بیں ختم نبوت کا اقرار ہے، عیسی عدائل کی تعظیم اور عظمت شان کا قرار ہے۔ عیسی عدائل کی تعظیم اور عظمت شان کا قرار ہے۔ اسکا مختصر جواب ہے ہے .... کہ جب تک کوئی ایسی عہارت ندد کھادیں کہ بیں نے جوفلاں معنی ختم نبوت کے غلط بیان کیے تھے وہ غلط ہیں .... لہذا جوعہارات مرزاصا حب اور مرزائیوں کی کیے تھے وہ غلط ہیں .... لہذا جوعہارات مرزاصا حب اور مرزائیوں کی لکھی جاتی ہیں جب تک اُن ( گفریہ ) مضامین سے تو بدند دکھائیں یا تو بدند کریں تو اُن (اقراری عہارات ) کا پکھاعتہار نہیں'۔

(اشداعذ ابص١١)

مولانا انورشاہ تشمیری کے متعلق لکھا ہے کہ وکیل قادیانی نے مرزا صاحب کی طرف سے صفائی میں بعض عبارتیں ایسی پیش کیں جن سے انبیاء پیلیم کی مدح تکلتی ہے تواس کے جواب میں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ

> "جب ایک جگه کلمات تو بین ثابت ہو گئے تو دوسری ہزار جگہ بھی کلمات مدجیہ لکھے ہوں اور ثنا خوانی کی ہوتو وہ کفر سے نجات نہیں ولا سکتے"۔

(مانوكات مدث تشميري س٥٥)

ایک اورمقام پرشاه صاحب رقمطرازین:

''اُن (مرزائیون) کی کتابوں ہے ایسے اقوال پیش کرنا، جن ہے فاہر ہوتا ہے کہ وہ بعض عقائد میں اہل سنت و جماعت کے ساتھ شریک ہیں، ان کے اقوال وافعال کفر بیدکا کفارہ نہیں بن سکتے جب تک اس کی تصریح نہ ہو کہ جوعقا کہ کفر بیدا کھوں نے اختیار کیے تھے، ان کی تصریح نہ ہو چند عقائد ان ہے تھے، ان سے نوبہ کر تھری خرید کی تصریح نہ ہو چند عقائد اسلام کے الفاظ کتابوں میں لکھر کفر سے نہیں فئے سکتے ۔ کیونکہ زندیق اسلام کے الفاظ کتابوں میں لکھر کفر سے نہیں فئے سکتے ۔ کیونکہ زندیق اسلام کے الفاظ کتابوں میں لکھر کفر سے نہیں فئے سکتے ۔ کیونکہ زندیق اسلام کے الفاظ کتابوں میں لکھر کفر سے نہیں فئے سکتے ۔ کیونکہ زندیق اتا ہے جو عقائد اسلام فیا ہر کر ہے اور قرآن وحدیث کے اتباع کا دعوی کر ہے تین ان کی ایسی تاویل وقع بیف کر دے جس سے اتباع کا دعوی کر ہے تین ان کی ایسی تاویل وقع بیف کر دے جس سے

ہی نہ کرتا ہواور دین اسلام کو مانتا ہو، نہ ظاہری طور پراور نہ باطنی طور پر، تو وہ کا فرکہلاتا ہے اور اگر زبان ہے دین کا اقر ار کرتا ہولیکن دین کے بعض قطعیات کی ایسی تاویل کرتا ہو جوصحابہ و تا بعین اور اجمان ہے۔ اُمت کے خلاف ہوتو ایسا شخص ' زند این'' کہلاتا ہے''۔

( تخذة ديانيت ص ٤٠٥ مطبوء عالى مجلس تحفظ نتم نبوت مثان )

لدهیانوی صاحب مزیدرقم طراز ہیں:

'' آگے زندیقانہ تاویلوں کی مثالیں ذکر کرتے ہوئے شاہ (ولی اللہ) صاحب محطقہ کلصے ہیں' یا کوئی شخص یوں کے کہ نبی کریم ساتھ اللہ بلا شبہ خاتم النبیین ہیں کیکن اسکا مطلب سے ہے کہ آپ کے بعد کسی کا مام نبی نبیس رکھا جائے گالیکن نبوت کا مفہوم یعنی کسی انسان کا اللہ تعالی کی جانب سے گلوق کی طرف مبعوث ہوتا، اُسکی اطاعت کا فرض ہوتا کی جانب سے گلوق کی طرف مبعوث ہوتا، اُسکی اطاعت کا فرض ہوتا اور اُسکا گنا ہوں سے اور خطاوں پر قائم رہنے سے معصوم ہوتا، بیآپ اور اُسکا گنا ہوں سے اور خطاوں پر قائم رہنے سے معصوم ہوتا، بیآپ من ہوتا ہے۔

(تخذقاو يا نيتاع اص ٥٠٨)

یہ بات ذہن میں رہے کہ مولانا قاسم نا ٹوٹو کی نے خاتم کا جومعنی کیا ہے وہ صحابہ و تا بعین اوراجماع اُمت کے خلاف ہے۔

ختم کمالات کوخاتمیت سے تعبیر کرناعرف قرآن کے قطعاً خلاف ہے: مولانا نانوتوی خاتم انہین کامعیٰ ختم کمالات لیتے ہیں۔ یعنی تمام مرتب آپ پر ختم ہیں۔ یہی مفہوم بالذات نبی کا ہے، یہی مطلب خاتمیت مرتبی کا ہے۔ گرسیدانورشاہ تشمیری دیو بندی نے بیا کہ کرمولانا ٹانوتوی کے سارے کارنا نے پر پانی پھیردیا ہے کہ ''با کجملہ تعبیر با خاتمیت از کمالات عرف قرآن اصلاً نیست عرف قرآن دریں باب بعنی در مفاضلہ مائند آیۃ تلك الرسل خضلنا پُراوراہل قبلہ کی تکفیرنہ کرنے کی مرادیہ ہے کہ کا فرنہ ہوگا جب تک کہ نشانی کفری اورعلامتیں کفری اورکوئی چیز موجبات کفر میں سے نہ پائی گئی ہو''۔ (اینام ۹۳)

99 وجہ کفراورایک اسلام کی ،اس پرشاہ صاحب کھتے ہیں:
''جگم اپنے عموم پرنہیں بلکہ اس وقت ہے جب کہ قائل کا صرف ایک
کلام مفتی کے سامنے آئے اور قائل کا کوئی دوسرا حال معلوم نہ ہواور نہ
اس کے کلام میں کوئی تصرح ہوجس ہے معنی کفر متعین ہوجائے تو ایسی
حالت میں مفتی کا فرض ہے کہ معاملہ تکفیر میں احتیاط برتے ۔۔۔۔لیکن اگر
ایک شخص کا بھی کلمہ کفراس کی سینکڑ وال تحریرات میں بعنوانات والفاظ
ایک شخص کا بھی کلمہ کفراس کی سینکڑ وال تحریرات میں بعنوانات والفاظ
مراد لیتا ہے، یاخود اپنے کلام میں معنی کفری کی تصریح کر دے تو
مراد لیتا ہے، یاخود اپنے کلام میں معنی کفری کی تصریح کر دے تو
ہاجماع فقہاء ایسے شخص پرقطعی طور پر کفر کا حکم لگایا جائے گا اور اس کو
مسلمان ہرگزئییں کہہ سکتے''۔ (ایشاس ۱۲)

آگے شاہ صاحب ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں الوجہ سے پڑھئے: ''ضروریات دین میں اگر کوئی تاویل کرے اور اجماعی عقیدہ کے خلاف کوئی نے معنی تراشے تو بلا شبہ اسکو کا فرکہا جائے گا۔ اسکو قرآن مجیدنے الحادا ورحدیث نے زندق قرار دیا ہے''۔ (ایناس ۱۸۳) کیا بہ قادیا نیت اور تحذیرالناس دونوں کارڈنہیں؟

مولانا محمر یوسف لدهمیانوی دیو بندی کراچی اپنی کتاب تحفیظ دیا نیت جو که مختلف رسائل کا مجموعہ ہے،'' قادیانی جنگاز و'' کاعنوان دیئے گئے رسالہ میں لکھتے ہیں: ''امام الهندشادولی اللہ محدث دہلوی مُیسیّة مسوئی شرح عربی موطامیں لکھتے ہیں!'' جو مختص دین حق کا مخالف ہے اگر وہ دین اسلام کا اقرار نه ہوگی ، افراد مقدرہ پر بھی آپ کی فضیات ٹابت ہوجائے گی بلکہ آگر

ہالفرض بعد زیانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی

ظاہمیت محمدی میں کوئی فرق ندآ بیگا۔ (تحذیرالناس ۱۳۰۰س)

اس عہارت میں مولانا ٹا نوتوی نے رسول اللہ منافیظ کو معدومین کا بھی خاتم قرار ،

دیا ہے۔ اس کے متعلق انورشاہ صاحب شمیری اپنے رسالہ خاتم النبیین میں لکھتے ہیں کہ!

دیا ہے۔ اس کے مدلول کلم ختم این کاست کہ تھم قعلق خاتم بر ماقبل وے

جاری شود و زیر سیادت و قیادت وے باشد مانند بادشاہ کہ قائد

موجودین باشنہ معدومین وظہور سیادت و آغاز عمل وے بعد اجتماع

باشد نہ قبل آں گویا انتظار تو سے بعد اجتماع بسوئے کے اظہار تو تف

بروے است برخلاف تکس ایں کہ محض معنوی وڈینی است ولنبذاعا قب

و حاشر و مقفی ہمہ در اسائے گرائی آیدہ اندنہ برلحاظ ما بعد احذا۔

(رساله فاقم النجيين ص ۲۲)

اس عبارت کا خلاصہ ہے کہ ختم اور خاتم کا تھم اور تعلق ہمیشہ اس کے ماقبل پر حاوی ہوتا ہے اور جواس سے پہلے ہوں وہ انہیں کا خاتم قرار پائے گا۔ خاتم کا مفہوم ہیہ ہے کہ وہ موجودین کا قائد ہوئے معدویین کا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ تا پیلے کے اسائے گرامی میں عاقب، حاشر اور مقلی آئے ہیں اور حضور کا عاقب ہونا بلحاظ ماقبل ہے مابعد کے لحاظ ہے خیس ۔اس عبارت میں کشمیری صاحب نے مولا نا نا نوتوی کار ڈیلینے فرمادیا۔ توضیح مزید کے لیے کشمیری صاحب کی ایک اور عبارت ملاحظ فرمائے کہتے ہیں!

" ديس چوں حق تعالى يكبارنص فرمودكه ما كان مُحَمَّدُ لَا اَ اَحْدِ مِنْ رِّجَالِكُهُ وَلَكِنْ رَّمُولُ اللهِ وَ مَاتَهُ النَّبِينَ \* پَى شيودايمان اير است كه جمَّى تعلل وَحَل را گذاشته آخضرت مَنْ اِللهِ راخاتم بمدعين يقين كنيم وباير ايمان آدريم كه درجمير عقيده اير آيت آمده، وچون بعضهم على بعض منهم من كلم الله و رفع بعضهم درجات و ما نداي طريق متنقم است '\_ (خاتم النبين س١٨) \_ يعنى ختم كالات كوخاتميت سي تعبير كرنا (جيها كدمولانانا نوتوى في كياب مضمون نگار) عرف قرآن كي قطعاً خلاف بي رقرآن كاعرف اس باب مين يعنى انبياء ينهم كاايك دوسر سي افضل مون مين آيت كريم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ب ' -

مولا نائشمیری صاحب کا مطلب بیہ ہے کہ حضور سن کھی کا جامع کمالات ہونا قرآن وحدیث کی دیگر بے شارنصوص ہے ثابت ہے لیکن قرآن حکیم میں لفظ خاتم النہین ہے مراد صرف آخر النہین ہی ہے۔ اس سے ختم کمالات کامعنی لیٹا عرف قرآن کے قطعاً خلاف ہے۔ حضرت علامہ سیدا حمد سعید کا کھی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں:

''سجھ میں نہیں آتا کہ قرآن مجید کے ایک لفظ خاتم سے حضور مراقبہ کے اتمام کمالات کو ثابت مانے کے لیے اجماع اُمت کا حُرق اور معنی منقول متواتر گا افکار کرنا صاحب تحذیر (الناس) نے کیوں ضروری سمجھا۔ کیارسول اللہ مراقبہ کے جامع کمالات ہونے کے لیے انہیں یہی ایک لفظ خاتم نظر آیا ہے جس کے قطعی معنی صرف آخر ہونے کے بیل ایک لفظ خاتم نظر آیا ہے جس کے قطعی معنی صرف آخر ہونے کے بیل ایک لفظ خاتم نظر آیا ہے جس کے قطعی معنی صرف آخر ہونے کے بیل رحمة ایس ۔ وہ بے شار آیات و احادیث جن سے حضور طرف کا رحمة اللع الیمن سید الرسلین والآخرین ہونا ثابت ہے مولا نا نا نوتوی کونظر نہیں آئیں ۔ رع

بسوخت عقل زجیرت کدایں چہ بواجی است مولانا نا نوتوی نے آسی پراکتفائییں کیا بلکہ تخذیر میں صاف کہ دیا ہے کہاس صورت میں ( یعنی خاتمیت مرتبی یا بالذات نبی کامعنی لینے کی صورت میں ) فقط انبیاء کے افراد خارجی ہی پرآپ کی فضیلت ثابت ومتمرب البذا يبي عقيده قطعي الثبوت باورية يت عقيده ختم نبوة برفطعي الدامالة ب- آبيه کریمہ ولکن رسول اللہ وخاتم النہین میں مختلف تشم کے حیلے بہانے تلاش کر کے غلط تا ویلیس كرنے ميں پرستاران تحذيرالناس كى روش بھى تھيك نبيس۔ اس سے مرزائيه كو بہت ز بردست تقویت ملتی ہےاور دونوں ایک نقطے پرآ کھڑے ہوتے ہیں۔صاحب تحذیرالناس نے لفظ خاتم میں غلط تا ویلیں کیں اور ساتھ تھ انتہین کومضاف الیہ مانے سے انکار کر دیا۔ صرف یجی نہیں بلکہ انتہین کو وصف نبوة کے ساتھ بالعرض موصوف مان کران کی شان میں منقصت كاار تكاب كيا- باين طور كدان كي نبوة كوظلي وتكسى قرار ديديا \_مولانا نانونوي لكصة بين! ''غرض اورانبیاء میں جو کھے ہے وظل اور عس محمدی ہے کوئی کمال ذاتی

نبیل-"(فزیالنای ۱۸/مرام))

انبياء ببيلن كي نبوة كوظلى اورعكسى قرار دينااورانبيل وصف نبوة سے بالعرض موصوف ماننا دراصل أن كي نبوة كا الكاركرنا ہے''۔ (مقالات كالمي صديوم ع٢٩٢٥٢٥ مطبور برم معيد مانان)

عبارات تحذیرالناس کےخلاف حاجی امداداللہ مہا جرعی کی تقریظ:

حاجی صاحب ١٨٥٤ء کی جنگ آزادی کے بعد مکه معظمہ چلے گئے تھے (تفصیل د کیھئے' حیات حاجی امدا داللہ'' ص ۱۱۱۳ز حکیم محمود احد ظفر سیالکونی ) پھرتا دم وصال مکہ مکر مہ میں رہے۔اس دوران ہندوستان میں کیا ہوتا رہا، کس نے کون کی کتاب آسی، کیاد بی فتنے بر پاہوئے ، وہ صوفی منش مرد درویش تھاس بات سے پھیعلق ندر کھا۔مولوی اشرف علی تفانوي لكصة بن

> ''(حضرت اميرشاه خال صاحب نے ) فر مايا كه جب مولوي صاوق اليقين حضرت حاجي (امدادالله) صاحب كي خدمت مين جانے لكياتو مولانا مختلوبی .... نے وصیت فرمائی .... که میال مولوی صاوق اليقين! جيسے جار ہے موو يسے ہى چلے آئو۔اپنے اندركوئي تغير پيداند كيجئيو- جارے حضرت نے فرمايا كداس سےمولانا كابيمطلب

حضرت حق در نیج جانقسیم وتقیید فرموده ماراحق نیست که به شبهات زیغ والحاد ازعموم واطلاق آيت بدررويم، كدمقابله نص بإقياس اوّلاً ابليس كرده ، تياس اجماع بلافصل برين عقيد ومنعقده شد، وازعصر نبوة تااين وفت آمیں استمرار و استفرار ماند پس ایں عقیدہ قطعی الثبوت وایں آيت درا ثبات قطعي الدلالة مائد اله بلفظ "

ال عبارت كاخلاصه بيه ب كه "جب الله تعالى في بطورنص قر آن مجيد مين فرماديا مَا كَانَ مُحَمَّدُابًا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَ كَاتُمَ النَّبَهْنَ ﴿ تُو ايمان كا تقاضايه ب كد برقتم ك حيار وجحت كوچهور كرجمين آمخضرت من فيرة كوسب نبيون كا خاتم یقین کرنا چاہیے اور جمیں اس بات پر ایمان لانا چاہیے کہ اس عقید و میں آیت نازل ہوئی۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچا کہ ہم مجروی کے شبہات اور الحاد میں مبتلا ہو کر آیت کے عموم و اطلاق سے باہر چلے جا کیں۔ کیونکہ نص کے مقابلہ میں سب سے پہلے قیاس کرنے والا شیطان ہے۔ پھر میہ کداس عقیدہ پر بلافصل اجماع اُمت منعقد ہو چکا ہے اور عہد نبوت سے لے کر اس وقت تک ساری اُمت ای عقیدہ پرمتم اور برقرار رہی۔ پس بیعقیدہ تطعی الثبوت إدرية يت اى كا ثبات من قطعي الدلالة ب"ر

مولانا نا نونو کی نے تحذیر الناس میں خاتم کا مضاف الیہ لفظ ' النہیں '' میں افرادِ ا نبیاء یعیٰ جنس نبوت کوتشلیم نبین کیا بلکه انبول نے وصف نبوت کومضاف الیہ قرار دیا۔ گویاان کے نزد یک النبیین کی جماعت وصف نبوۃ ہے۔ مولا ناکشمیری صاحب نے واضح طور پرلکھ دیا کدایمان کا تفاضا یک ہے کہ ہم اپنے آتائے نامدار ماہیم کوتمام نہیں کا خاتم یفین کریں اوراس بات پر بھی ایمان لائیں گئے آیت خاتم النہین ای عقیدہ میں نازل ہوئی ہے۔ ہمیں اس بات کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ غلطاتیم کے شہمات اور الحاد کی بناء پر آیۃ کریمہ میں انہیں کے عموم واطلاق سے باہر جا کیں۔ پھراس میں یہ بھی جھنا جا ہے کہ اجماع ای عقیدہ پر قائم

صاحب نے جھے کو ساع کی اجازت دے دی ہے... مولانا (گنگوہی) نے س کر فر مایا دو غلط کہتے ہیں اگر سیح کہتے ہیں او حاجی صاحب غلط کہتے ہیں۔ ایسے مسائل ہیں خود حابق صاحب کے ذمے ہے کہ ہم سے ابو چھ بوچھ کڑھل کریں''۔

## مرشد کی حکم عدو لی:

مولا نااشرف على تفانوى لكصة بين:

" کمد معظمہ میں حضرت مولانا گنگوہی سے حضرت حاجی (امداداللہ) صاحب نے فرمایا کہ فلاں جگہ مولود شریف ہے، تم چلتے ہو؟ حضرت مولانا گنگوہی نے صاف الکار کرویا، کہنیں، حضرت میں نہیں جاسکتا کیونکہ میں ہندوستان میں اس کومنع کیا کرتا ہوں ۔"

( فقص الا كاير حضد اول صلى ٢٨ از مولانا تقانوي مطبوعه اداره اشرف الابداد لا جور )

اس سے چید باتیں معلوم ہو کیں:۔

- ا) حضرت حاجی امداداللہ میں مولود شریف کے قائل تھے، اس کے باوجود مولانا گنگوہی اُن کے مرید تھے۔
- ۲) اگر مولود شریف بدعت ہے، جیما کہ علائے دیوبند کا خیال ہے۔ تو کیا مولانا گنگوہی ایک بدعتی پیرے مر پد تھے؟
- (۳) اگراُن کے اس عمل (مولود شریف) میں غیر شرق افعال کی آمیزش فہیں تھی (جیسا کہ علمائے ویو بند آج کل قائلین کومطعون کرتے ہیں) تو ایس مجلس جس ہیں۔ حضور من بھیز کی سیرت طبیہ اور ولا دت پاک کا بیان ہوتا تھا، مولا ٹاکنگوہی کیونکر شرکت نہیں کرتے تھے؟
- (۳) معلوم ہُوا اُس وفت حجاز مقدس کے مسلمان میلا دشریف مناتے تھے ( وو و ہائی خبدی نہیں تھے ہالفاظ دیگر ہریلوی تھے )
- (۵) اگرأس وقت ع آئم مجد الحرام يا آئم مسجد نبوى شريف ع اختلاف جائز تفا

تھا کہ دہاں جا کر حابق صاحب وی انتہاں میں نے افعال میر نے طلاف دیکھو گے۔ اگر جھے سے عقیدت رہی تو حابق صاحب کو چھوڑ دو گے اور اگر حابق صاحب سے عقیدت رہی تو جھے چھوڑ دو گے چنا نچہ انہوں نے مسلک مولانا (گنگوہی) کا رکھا اور حضرت حابی صاحب کے بھی جال نثار تھے ۔۔۔۔۔ بھی سے مولوی صادق الیقین کہتے تھے کہ حضرت حابق صاحب کے بھی حابق صاحب کے بھی اس نثار تھے ۔۔۔۔ بھی سے مولوی صادق الیقین کہتے تھے کہ حضرت حابق صاحب کے بہاں تو زبین و حابق صاحب کے بہاں تو زبین و حابق صاحب کے بہاں تو زبین و آسان کا فرق ہے۔ کوئی تطبیق ہوہی نہیں سکتی۔''

(119,1113412117)

معلوم ہوا کہ عقا کدمیں کا ٹی اختلاف تھا۔ مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں!۔

''(گنگوہی صاحب) نے بیہ بھی فرمایا کہ ان مسائل (اسلامی) میں حضرت (حاجی صاحب) کوہم سے فتوی کے کرعمل کرنا جا ہے نہ کہ ہم آپ کے قول پڑھمل کریں''۔(افاضات ایومیہ جس ۸۵)

"حضرت حاجی صاحب نے (مولانا کنگوہی سے) فرمایا جو پکھ دینا تفاییں دے چکا۔مولانا نے دل میں کہا، کد کیا دیا؟ میں تو جیسا پہلے تھا ویباہی اب بھی ہوں'۔ (ایناع سم ۱۲۱)

ج پہ جاتے ہوئے جہاز کے اندرمولانا نوتوی کے درمیان کسی مسئلہ پر گفتگو ہوگئ جب کھ فیصلہ نہ ہوا تو مولانا نا نوتوی نے کہا اسکا فیصلہ حضرت حاجی صاحب فرما کیں گے اس پرمولانا گنگوہی نے کہا:

'' حضرت فن نصوف کے امام میں ان علوم کا فیصلہ حضرت کس طرح فرما سکتے میں بیٹلمی بحث ہے' ۔ (اینانج ۲۰ ۱۳۰۳)

" حاجی محد علی انبیضوی نے عج سے والیس آ کرمشہور کر دیا کہ حضرت حاجی

0000000

336

مولانا حاجی امداد الله مهاجر کلی میشند کے خلیفہ اجل تھے۔۔۔۔۔اس کتاب پر حضرت مهاجر کلی نے تقریظ کسی ہے جس میں وہ مولانا محمد انوار الله حیدر آبادی کوان القاب سے یاد فرماتے ہیں:

'' حضرت علامہ زیاں ، فرید دوراں ، عالم باعمل ، فاضل ہے بدل جامع علوم ظاہری و باطنی ، عارف باللہ مواوی محمد انو اراللہ حنق چشتی الخ''

(انواراحدى مطبوعه وعلى ٩)

اور کتاب انوازاحمدی کے مندرجات کے لیے تحریر فرماتے ہیں: ''اس کتاب کے ہر ہرمسکلے کی تحقیق محققانہ میں تائیدر ہانی پا کی گئی۔''

(انواراحدی دعی ص ۹)

نوٹ: علمائے دیوبند بھی ان کا بہت احر ام کرتے ہیں جیسا کہ ختم نبوت کامل فمبر، ماہنا مددار العلوم دیوبند جون تااگست ۱۹۸۷ء کے صفحہ نمبر سوار پاکھا ہے ''مولا ناانوار اللہ صاحب حیدر آبادی میں ہیں۔ 'پاکستان میں بھی ان کی کتا ہیں دیوبندی مطالع سے چھپتی ہیں۔

> حضرت شاہ امداداللہ مہاجر کلی کی تقریط: اس عنوان کے تحت لکھا ہے کہ

"اس کتاب (انواداحمدی) کی ایک خصوصیت اور بھی ہے جوساری خصوصیات پر طاوی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ حضرت شخ المشاریخ حاجی ایداداللہ صاحب مہاجر بھی نے اس کتاب کی سطر سطراور حرف حرف کی تقد بین فرمائی ہے جوار دواور عربی زبان میں کتاب کے شروع میں درج ہے۔ حضرت مہاجر تلی نے اختلافی مسائل پراس کتاب کے جملہ مشتملات کی تقید بین کر کے اُن لوگوں کے لیے تبول حق کا کام آسان کر دیا ہے جو اُنھیں اپنے پردگوں کا بھی بزرگ مانے جیں اس کتاب پر حضرت موصوف کی تقریظ اردو میں بھی ہاور مربی بھی ہاور کو بی میں بھی۔ اردو کی تقریظ کا یہ حصہ خاص طور پر پر صفے کے قابل ہے۔ تحریفر ماتے ہیں: ان دنوں ایک عجیب وغریب کتاب لا جواب مسمیٰ بدانواراحمدی مصنفہ

لو آج بھی امام کعبہ وغیرہ سے اختلاف کسی خرابی کا باعث نہیں ( ظاہر ہے اُن کے حکم سے اوراُن کے سامنے مولود شریف کی محفلیں بچق ہوں گی ) ۱۲) مولا ٹارشیداحد گنگوہی اپنے مرشد کا حکم محکر انجی دیا کرتے تھے۔

'' پیش نظر کتاب (انوار احمدی) علامه ارشد القادری کی مساعی جمیله کے طویل سلطے کی ایک اہم کڑی ہے۔ تقریباً ۱۹۸۰ء میں علامہ حیدر آباد دکن تشریف لے کئے، وہاں فاضل جلیل مولانا محمد انوار اللہ حیدر آبادی میں علامہ حیدر آباد دکن تشریف لطیف انوار احمد کی ملاحظہ فرمائی جو ۱۳۵۵ء میں مکہ معظمہ کے قیام کے دوران کھی لطیف انوار احمد کی ملاحظہ فرمائی جو ۱۳۵۵ء میں مکہ معظمہ کے قیام کے دوران کھی گئی تھی ۔ اس کتاب میں عقا کدامل سنت کو بڑے معقول اور دل پذیرانداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سے حضرت مولا قانوار اللہ حیدر آبادی جنوبی ہندگی معروف علمی شخصیت ہیں۔ ہو جامعہ نظامیہ (حیدر آباد دکن) دائر قالمعارف اور کتب خانہ آصفیہ کے بانی متھ اور اکا ہر وہ جنوبی ہندگی معروف علمی شخصیت ہیں۔ وہ جامعہ نظامیہ (حیدر آباد دکن) دائر قالمعارف اور کتب خانہ آصفیہ کے بانی متھ اور اکا ہر وہ جنوبی ہندمولانا رشید احمد گئاگوہی اور مولانا مولوی اشرف علی تھانوی کے شخ طریف حضرت

الى - قريفرماتين!

" بھلا جس طرح حق تعالى كے نزويك صرف أتخضرت علي خاتم النبيين ميں ویبای اگرآپ کے زودیک بھی رہتے تو اس میں آپ کا کیا نقصان تھا۔ کیا اس میں بھی کوئی شرک و بدعت رکھی تھی جوطرح طرح کے شاخسانے نکالے گئے۔ بیتو بتا یے کہ ہمارے حضرت (من الله عن عن مين اليي كون ي بدسلوكي كي شي جواسكا بدلداس طرح ليا حميا كه فضیات خاصه بهی مسلم مونا مطلقاً نا گوار ہے۔ يہاں تک كه جب ديكھا كه خود حق تعالى فرمار ہاہے کہ آپ سب نبیوں کے خاتم ہیں تو کمال تشویش ہوئی کہ فضیلت خاصہ تا بت ہوئی جاتی ہے۔ جب اس کے ابطال (حجمثلانے) کا کوئی ذریعہ وین اسلام میں نہیں ملاتو فلاسفہ معاندین کی طرف رجوع کیااورامکان ذاتی کی شمشیر دودم ( دودهاری تکوار ) اُن ہے کیکر میدان میں آ کھڑے ہوئے ۔افسوس ہے اس دھن میں پہلی نہ سو پا کہ معتقدین سادہ لوح کواس خاتم فرضی کا انتظار کتنے کنویں جھنکائے گا۔مقلدین سادہ اور کے دلوں پراس تقریر نامعقول كا اتنااثر تو ضرور مواكه آنخضرت مُلْفِيْم كى خَاتْميت ميں كسى قدر شك پڑ گيا۔ چنانچ بعض أنباع نے اس بنا پرالف لام خاتم النبيين سے بيد بات بنائي كد حضرت صرف أن نبیوں کے خاتم ہیں جو گذر کے ہیں جس کا مطلب بیہوا کہ حضور کے بعد بھی انبیاء بیدا ہوں کے اور اُن کا خاتم کو کی اور ہوگا۔معاذ اللہ اس تقریر نے یہاں تک پہنچا دیا کہ قرآن کا اٹکار ہونے لگا۔ ذرا سوچے تو کہ حضور کے خاتم انتھین ہونے کے سلسلے میں بیرسارے احمال حضور من الماريخ كروبرونكالے جاتے تو حضور يركس قدرشاق كزرتا"-

(211200520131)

ايك مغالط كاازاله:

ستاب ' خاتم النهيين ' مولانا الورشاه کشيري کي مشهور کتاب ہے جس کا ترجمه و تشريخ مولانا محمد يوسف لُدهيا نوى نے کی ۔اس ميں لکھا ہے: '' (اجرائے نبوت کے لئے قادياني بير مغالطہ پيش کيا کرتے ہيں کہ حضرت علامہ زمان وفرید دوران، عالم باعمل وفاضل ہے بدل، جامع علوم ظاہری و باطنی، عارف بالله مولوی محمد انوار الله حنی وچشی سلمہ الله تعالی فقیر کی نظر ہے گزری اور بلسان حق تر جمان مصنف علامہ اول ہے آخر تک سنی ۔ اس کتاب کے ہر ہرمسئلے کی تحقیق محققانہ میں تائید ربانی پائی گئی کہ اسکا ایک ایک جملہ اور فقر ہالہ او نہ ہب اور مشرب اہل حق کی کررہا ہے اور حق کی طرف بلاتا ہے '۔ (انوار احمدی صفی ک

اس تقریظ میں '' محقیق محققان'''' تائید ربانی'''' امداد مذہب اہل حق'' ، اور '' وو ہے حق'' کے گراں قدرالفاظ خاص طور پر محسوس کرنے کے قابل ہیں کہ بیدا یک مرشد روشن ضمیر کے البامی کلمات ہیں ۔عربی زبان ہیں رقم کردہ تقریظ اگر چہ بہت محقصر ہے لیکن ہے حد جامع اور نا قابل اٹکار حقائق پر مضمل ہے۔مصنف کی زبان سے کتاب کی ساعت کے بعدا بے قلبی تاثرات کا اظہاران لفظول میں فرماتے ہیں:

وَجَدُتُكُ مُوافِقًالِلشُّنَةِ السَّنِيَّةِ فَسَمَّيْتُهُ بِالْأَنُوارِالْاَحْمَدِيَّةِ وَاِتَّمَا هَذَامَنُهُ هَبِي وَعَلَيْهِ مَدَارُمَشُرَبِي يَعُلُبُهُ رَبُّ الْمَعْبُولِيْنَ وَجَعَلَهُ ذَخِيْرَةً لِيَوْم الدِّيْنِ (الواراحمى)

ز جہہ: میں نے اس کتاب گوسنت کریمہ کے مطابق پایا اس لیے میں نے اس کتاب کا نام انوار احمدی رکھا اور یکی میرا فدہب ہے اور اسکے مشتملات پر ہی میرے مسلک ومشرب کا مدارہے مقبول بندوں کا پروردگاراہے قبول فرمائے اور ذخیرہ آخرت بنائے۔(انواراحدی ص۱۶۱ اللح فرید یک منال لاہور)

اس کتاب سے تحذیر الناس کے رقیش ایک اقتباس پیش کرنا جا ہے ہیں جن کی حقافیت پرش کرنا جا ہے ہیں جن کی حقافیت پرش کا اور جنسیں اپنا خفافیت پرش فالمشائخ حطرت مہا جرکلی نے اپنی مہراتو ثیق خبت فرمائی ہے اور جنسیں اپنا نہ ہب ، اپنے مشرب کا بدار ، اور ابداد ند ہب اہل حق قرار دیا ہے۔ صاحب تحذیر الناس کا حقیم ہے کہ نے مرتب عشق وایمان نقط انتہا کو اللہ سے ہے کہ نے رہے گئے مقام پر مولانا انوار اللہ ہو اللہ کا نے رہے گئے ہے۔

تمام زمینوں میں ہمارے نبی پاک، شہلولاک سوئی کے جلوہ گری ہوگ اور وہاں کے انبیاء آپ بی کے در بوزہ گر ہوں گے اور سب جانے میں کہاس میں جوفضیلت ہے درصورت انکاراراضی ماتحت وہ فضیلت ہاتھ سے جاتی رہے گ۔'(لایشا صلحہ ۹) جب اس نظریے نے شدت اختیار کی تو لکھا:

'' بلکہ سات زمینوں کی جگہ اگر لا کھ دو لا کھ اوپر پنچے ای طرح اور زمینیں شلیم کرلیں (اور اُن زمینوں پر اشنے ہی انبیاء بطور خاتم مان لیں۔راقم) تو میں ذر مرکش ہوں کہ انکار سے زیادہ اس اقر ارسے پھھ وقت نہ ہوگی نہ کسی آیت کا تعارض نہ کسی صدیث سے معارضہ'' وقت نہ ہوگی نہ کسی آیت کا تعارض نہ کسی صدیث سے معارضہ''

علامہ انورشاہ کشمیری اس عقیدة فاسد کار دیوں فرماتے ہیں:

'' گراس شہنشاہی اور شاہی کی مُغالطہ آمیز مثال بین کھلا ہوا مغالطہ ہے۔ اس لئے کہ (اوّل تو نبوت کو بادشاہت پر قیاس کرنا ہی بالبداہت فلط اور مقام نبوت سے نا آشائی کی دلیل ہے، دوسرے، بادشاہ کے ماتحت اُس کے نائبوں کا ہونا اُس کی عظمت کی دلیل نہیں بادشاہ کے ماتحت اُس کے نائبوں کا ہونا اُس کی عظمت کی دلیل نہیں بلکدا کر بنظر غائر دیکھا جائے تو اس کا مشاء بادشاہ کا بجر و در مائدگی اور کوتاہ دی ہے، چنانچہ ) نائب کا تقر راگر شہنشاہ کے بعد کے لئے ہے تو اس کا اسب یہی تو ہے کہ وہ خود (چونکہ ) موجود نہیں رہا (اس لئے اس کا سب یہی تو ہے کہ وہ خود (چونکہ ) موجود نہیں رہا (اس لئے بات خود کا یہ سلطنت انجام دینے سے عاجز ہے ) اور کا یہ سلطنت کو رچونکہ ) جاری رکھنا ہے، اسے ختم نہیں کرنا (اس لئے لامی الد کی نائب کی ضرورت لاحق ہوئی ) اور اگر نائب کا تقر رخود شہنشاہ سے عہد میں کی ضرورت لاحق ہوئی ) اور اگر نائب کا تقر رخود شہنشاہ سے عہد میں ہوا ہے، پس اگر کا روبار سلطنت میں مدد لینے کے لئے ہوتا س

جس طرح شہنشا واعظم کے ماتحت بہت سے بادشاہ ہوا کرتے ہیں، اور بیاس کی عظمت کی دلیل ہے، اس طرح آنخضرت منابیق کے ماتحت انبیاء کا اس اُمت میں آنا آپ کی عزت وقد رکود و بالا کرتاہے)''

(خاتم النيون منو، ١٢٥) و ابن نشين رہے كوقا ديا نيول سے بہت پہلے بانى دارالعلوم ديو بندمولا نامجر قاسم نا نوتوى سەمغالطه پيش كر چكے بين، اب علمائے ديو بندچشم پوشى سے كام ليس تو اُنهيس كون روك سكتا ہے مولانانا نوتوى لكھتے بين:

> " اوشاوہ منت اقلیم (سات ملکوں کے بادشاہ) کی عزت اورعظمت اپنی أس الليم (سلطنت) كى رعيت پر حاكم ہونے ہے، جس ميں خود مقيم ہے، اتی نہیں مجھی جاتی جتنی بادشابانِ ا قالیم باقیہ (باقی شمام مُلکوں ك بادشامول) يرحاكم بونے سے جھى جاتى ہے۔ايے بى رسول الله نا ﷺ کی عزت وعظمت فقط اس زمین کے انبیاء کے خاتم ہونے سے نہیں مجھی جا سکتی جتنی خاتمینِ اراضی سافلہ ( پیلی زمینوں کے خاتموں) کے خاتم ہونے سے مجھی جاتی ہے" (تحذیرالناس صفحہ ۹۲،۹۳ مکتبهٔ جفیظیه گوجرانواله) ای طرح ایک اور جگه لکها"اگر ہفت (سات) زمین کوبطور ندکور بدتر تیب فوق و تحت (اوپر نیجے کی ترتیب سے ) نہ ماھئے تو پرعظمتِ شانِ محدی ساتھ بانبت اس قدر عظمت کے جو درصورت سلیم اراضی ہفت گانہ (سات زمینیں سلیم كر لينے كى صُورت ميں ) بطور ندكورلازم آئى تھى، چيرگى كم ہوجائے کی۔''(ایشاسلو،۸) پیر

> > ايك اورجكه يون لكها:

" ورصورت بشليم اراضي وديكر بطور معلوم بشهادت جمله خاتم النهيين

ہے...(اب اگر آنخضرت اللہ کے بعد بھی انبیاء کے مبعوث ہونے کی ضرورت باقی رہے تواس کے صاف معنی سے ہیں کہ آپ مقصد رسالت کو پائیے پہنچانے سے معاذ اللہ قاصر رہے ہیں۔اس سے بڑھ کرآپ کی تنقیص اور کیا ہو گئی ہے)''

(ان بريك تشريح" فاتم النوين" صلية ١١١١١)

مولانا نا نوتوی کہتے ہیں کہ اس طرح شانِ خاتمیت بڑھ جاتی ہے مثلاً ن دمحکوموں اور رعیت کی افزائش پراس کی ترتی اور عظمت موتوف ہے۔''

(4/5/1/1/08/14)

ب: ''جیسے بادشا ہوخت اقلیم کی عزت اور عظمت اپنی اُس اقلیم کی رعیت پر حاکم ہونے سے جس میں خود مقیم ہے اتنی نہیں مجھی جاتی جنتی بادشا بانِ ا قالیم باقیہ پر حاکم ہونے سے مجھی جاتی ہے۔' (تحذیرالاس فیہ ۸)

ہوتے ہے ، بی جان ہے۔ او طریاح بال واللہ اللہ کا بادشاہ سمجھے جس میں وہ رونق افروز ہے تو یوں کہواس کی عظمت کے چھے جھٹاد یے۔' (تحذیرالناس الحاء) جبہہ سار ' خاتم النہیں' کے مترجم وشارح مولانا محمد یوسف لد صیانوی سید انورشاہ سمیری کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے جیں کہ اس مثال سے بڑھ کرآپ ما تھ جا کہ جب فابت ہو گیا کہ بیا یک کھلا ہوا مخالط، مقام نبوت سے تا شنائی، حضور منافیج کی ججر تقصیر، عزت وتو قیر کی نفی، تو جین وتنفیص، رکیک قیاس اور مرزا آ شنائی، حضور منافیج کی ججر تقصیر، عزت وتو قیر کی نفی، تو جین وتنفیص، رکیک قیاس اور مرزا

قادیانی کے حوار بوں کا حصہ ہے تو مولا ٹا ٹا نوتو ی کی الیمی عبارات اوراُن کے وکیلا بع صفائی سے برأت کا اعلان کر کے کتاب تحذیرالناس کو دریا پُر وکیوں ٹیس کردیا جا تا؟ وستِ نارسا کے سبب ہے ( کہ وہ بذات خود بیرسارے کام انجام دینے سے قاصر ہے) اوراگر وہ سلطنت کو (مثلًا گورزوں یاشنرادوں پر) تقتیم کردیتا ہے، تب بھی بیداس کے دستِ نارسا کا متیجہ تخبرا (الغرض بادشاہ کے ماتخوں کا سلطنت میں دخیل ہونااس کی عزت و تو قیر نیس بلکہ عجر تقصیر کی علامت ہے) اور (اس تقریر سے معلوم ہوا ہوگا کہ) خاتمیت کو شہنشا ہیت پر قیاس کرنا (اوّل تو) قیاس مع الفارق (ہے، پھراس) کے (ساتھ) ساتھ بینہایت رکیک (سطی اور یُودا) قیاس ہے۔ (ایس انگل پچوقیاس آرائی جھوٹے نبی کے اور اُنٹر مند' حوادیوں کا حصہ ہے، لطف بید کہ) کسی زمانے میں بید ملحد ( قادیانی ) کہا کرتا تھا:

''اگرآپ کے بعد بھی اُمت کے ضلیفوں اور شلحاء پر نبی کا لفظ بولا جانے لگتا، جیسا کہ موک کے بعد کے لوگوں پر بولا جا تار ہا، تو اس میں آپ کی ختم نبوت کی جنگ تھی''اخبار الحکم قادیان کا۔ اپریل ۴۰، ۱۹۰۹ صفحہ کا کم ۴''(خاتم النبیین صفحہ ۴۷، ۱۷۲ انورشاہ تشمیری)....

نيزلكها ي:

"قادیانی نے نبوت کو بادشاہت پر قیاس کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہنشاہ وہی کہلاتا ہے جواپ ماتحت بہت سے بادشاہ رکھتا ہو۔ای طرح آنخضرت بڑھئے کا کمال نبوت ای وقت ظاہر ہوسکتا ہے جبکہ آپ کے فیض نبوت سے بہت سے نبی وجود میں آ کیں۔لیکن (اس شقی غبی نے برعم گؤد کمال ثابت کرتے ہوئے آنخضرت عرفی کی تنقیص کا التزام کیا ہے کیونکہ شہنشاہ کو اپنے ماتحت بادشاہوں اور جانشینوں کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کہ مقصد ہنوز نا مکمل جانشینوں کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کہ مقصد ہنوز نا مکمل

موسكيل.

منهاج الحق خریدار ماهنا مدانسعید نمبر ۱۰۵ ناظم اعلی جمعیته الطلباء مدرسهاسرارالعلوم حنفیه، مری روڈ راولپینڈی چواب: مولاناالمکر م!وعلیکم السلام ورحمته الله و برکانیڈ مزاج گرامی!

عنایت نامہ پہنچا، جواباً عرض ہے کہ تحذیر کی عبارت ہیں جو تاویل کی گئی ہے وہ قطعاً باطل و مردود ہے۔ مو وّل (تاویل کرنے والے) کی تاویل سے پہلے ہیہ بھے لیمنا ضروری ہے کہ صاحب تحذیر کی بیتمام گفتگوا ثرسیّد ناعبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنها کو صحیح مانے کی تقدیر پر ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ہرطبقہ نزیین میں انبیا علیم السلام موجود ہیں، اس مضمون پر بیاعتراض وارد ہوتا تھا کہ جب حضرت محمدرسول اللہ علی ہی الم النہ علی ہی کا وجود کسی طبقہ زمین میں حضور علی ہی خاتم النہ علی منافی قراریا ہے علاوہ کسی نبی کا وجود کسی طبقہ زمین میں حضور علی ہی خاتمیت کے منافی قراریا ہے گا، اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب تحذیر نے کہا:

'' بلکہ اگر بالفرض بعد زمانۂ نبوی صلع بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں پر کھ فرق نہ آئے گا، چہ جائیکہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اس زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے''۔ اس پوری تفصیل اور عبارت منقولہ کو ذہن تھین کرنے کے بعد مؤدّل کی تاویل ملاحظہ فرمائے ،مؤدّل کہتا ہے:

: "اس کا بیدمطلب ہے کہ حضور خاتم النہیں ہی رہیں کے اور بدعی کا وعویٰ باطل ہوگا"۔

چیٹم بددور، کیانفیس توجیہہ کی گئی ہے! مؤوّل ضاحب نے صاحبِ تحذیر ک عہارت کوخود اس کے مسلک کے معارض ومنافی اقراردے دیا،صاحب تخذیرتو اثر عبداللہ بن عباس کوضیح مان کرحضور مزاوز کے ماسوا ڈیگرا نبیا علیہم السلام کے وجود کوطبقات

# متفرقات

ايك غلط تاويل كاازاله:

تخذیرالناس کے موضوع پر گفتگو کرنتے ہوئے دوئین ہارابیا ہوا کہ مرِ مخالف نے

"بالفرض بعدز مانہ....الخ" کی میہ تاویل کہ کی جھوٹے نبیوں کے آنے سے حضور طابیج کی
خاتمیت میں کیا فرق پڑ گیا؟ کیا وہ خاتم النبیین نبیس رہ؟ ای قتم کا استفسار حضرت علا مہ
سیّدا حمد سعید کا کھی شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے بھی ہوا۔ جو ما ہنا مہ "السعیہ" ملیان ماری اپریل ۱۱ ۱۹ء میں شاکع ہوا۔ اس میں بہت سے سوالوں کے جواب ازخود آگئے ہیں۔ ذیل اپریل ۱۱ ۱۹ء میں شاکع ہوا۔ اس میں بہت سے سوالوں کے جواب ازخود آگئے ہیں۔ ذیل میں استفسار اور جواب دونوں ملاحظہ فرما کیں۔

استفسار: محرمی و معظمی حضرت غزالئی زمال جناب علامه کاظمی صاحب دامت بر کاتبم العالیه بعدسلام مسنون،معروض خدمت عالیه میں ہے کہ جوحوالہ تحذیر الناس، ص ۲۸ پر مرقوم ہے:

''اگر بالفرض بعد زمانیٔ نبوی صلعم کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں پھھ فرق ندآ ئے گا''۔الخ

اس کے مقابل عقید کا اہلِ سنت جو کہ آپ کی تصنیف ''الحق المہین'' ہیں مرقوم ہے ، ایک دیو بندی ہے اس پر گفتگو ہوئی ، اور اس نے اس ہیں بیتا ویل کی کہ ' خاتمیت محدی ہیں پچھ فرق نہیں آئے گا'' ، اس کا بید مطلب ہے کہ حضور خاتم النہیین ہی ہوں گے اور مدعی کا دعویٰ باطل ہوگا ، جس طرح مشرکیین شریک باری تعالی یا نے بھے ، لیکن ان کے مانے ہے الوجیت المہید بین پچھ فرق نہیں آتا تھا۔ الوجیت المہید بین پچھ فرق نہیں آتا تھا۔

بقول دیو بندی اس سے حضور کی فضیلت اور خاتمیت ٹابت ہوتی ہے، لہزا جوالی لفا فیہ ارسال خدمت ہے کہ براہ نوازش مسلک کی بہتری کے پیش نظر تفصیلی جواب سے سرفراز فرما کرممنون فرما کمیں، تا کہ دیو بندی کومکمل جواب دیا جا سکے اور باقی عوام بھی مطمئن الله ق آ ع كايانين؟

میں عرض کروں گا کہ ضرور فرق آئے گا، کیونکہ شریک ہاری محال ہے، اور فرض عمال، محال کوسٹنزم ہوتا ہے، جب کوئی شخص شریک ہاری کو فرض کرے گا تو اس کے قول پر (معاذ اللہ) نو حید ہاری کا بطلان ضرور لازم آئے گا، مثلًا ہم کہیں کہ خدا ایک ہے، اگر باللرض دوسرا خدا پایا جائے تو ایک کی بجائے دو خدا ہوجا کیں گے، جومحال ہے، اورمسٹنزم محال یقینا محال ہوتا ہے، الہٰ فاد وسرے خدا کا پایا جانا محال ہے۔

خوب یادر نکھے اجس چیز کے فرض کرنے سے کوئی محال لازم ندآئے ، وہ محال طبیعں ، اگر بقول مؤوّل شرکیے باری فرض کرنے سے تو حید باری بیس پچھ فرق ندآئے تو طبیعی باری محال نہیں ہوسکتا ، لہذا اگر کسی کے نزویک بٹر یک باری فرض کرنے سے تو حید باری میں فرق نہیں آتا تو سجھے لیجے کہ وہ شر یک باری کومکن جھتا ہے اور شر یک باری کومکن سجھنا خود شرکے ہے۔

اس تقریرے مؤول کی تاویل اور عبارت پخذیر دونوں کا بطلان واضح ہوگیا، جس کی تفصیل ہے ہے کہ آیت کریمہ وکلیکن ریس سوکال الله و مخاتک النیبین کی رُوسے بعد زمانیہ نبوی مؤلیج میں کا پیدا ہونا محال ہے، اگر بالفرض سے کال واقع ہوجائے تو خاتمیت محمد ہیاں ضرور فرق آئے، اور خاتمیت محمد میں فرق آنا محال ہے، لبذا بعد زمانی نبوی کی نبی کا پیدا مونا محال ہے، اس کے برخلاف صاحب تخذیر کا ریکہنا کہ

' أگر بالفرض بعد زماند نبوی صلع بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محدی میں پچے فرق ندآ ئے گا'۔

اس امرکی روشن دلیل ہے کہ وہ حضور ساتھ اے بعد نبی پیدا ہونے کو جا کز مانتا ہے چوننام اُمٹِ مسلمہ کے نز دیک محال اور باطل محض ہے۔

فلاصد کلام ہے کہ جس طرح شریک ہاری فرض کرنے سے توحید ہاری میں فرق آنااس ہات کی دلیل ہے کہ شریک ہاری محال ہے ، ای طرح حضور مؤیزہ کے بعد کسی نبی ک ز بین میں شلیم کرتا ہے، حتیٰ کہ بیل اضرابیالا کر زمانیہ نبوی کے بعد بھی نبی کا وجود فراض کر کے خاتمیت محمد بید میں فرق ندآنے کا اقر ار کرر ہاہاورمؤوّل کہتا ہے کہ: ''حضور خاتم انٹیین ہی رہیں گے اور مدعی کا دعویٰ باطل ہوگا''۔

مؤوّل ہے ہیں دریافت کرتا ہوں کرتحذیر کی عبارت منقولہ بالا ہیں لفظ نبی ہے جوٹا مدگی نبوت مراد ہے یا سچا نبی ؟ اگر سچا نبی مراد ہے تو مؤوّل اس کے وعویٰ نبوت کو باطل کہ کہ کرمنکر نبوت قرار پایا، اوراگر (معاذ اللہ) جھوٹا مدگی نبوت مراد ہے تو اس عبارت ہیں بالفرض کے کیامعنیٰ ہوں گے؟ فرض تو ایسی چیز کو کیا جاتا ہے جوخلا ف واقع ہو، اور ظاہر ہے کہ بعد زیامۂ نبوی منابع جھوٹے مدعیان نبوت کا بکٹر ت پیدا ہونا امروا تع ہے اے بالفرض کے کہنا کیونکر درست ہوسکتا ہے؟

معلوم ہوا کہ تا دیلی نہ کور باطل ومر دود ہے، اور تحذیر کی اس عبارت کا مطلب پہی ہے کہ اثر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنبها کے مطابق حضور مل فیلے کے ماسواز مین کے ساتوں طبقوں میں انبیا علیم السلام کا پایا جا ناحضور مل فیلے کی خاتمیت کے منافی نہیں بلکہ:
''اگر بالفرض بعد زمان نوی صلح بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت مجدی میں پھوفر تی نہ آئے گا'۔

تاویل ندگور کے ذکل میں جومثال پیش کی گئی ہے وہ بھی فلط اور بے کل ہے، جس
سے مؤوّل کی جہالت ثابت ہوتی ہے، وہ اتن بات بھی نہیں بھے سکتا کہ شرکیین شریک باری
تعالی کے وجود کو بالفرض نہیں مانے تھے یعنی وہ محض فرضی شریک کے قائل ند تھے، بلکہ اپ
زعم باطل میں واقعی شریک باری کے معتقد تھے، بیسے ہے کہ خلاف واقعہ اعتقاد ہے واقعہ پ
کوئی اثر نہیں پڑسکتا، اگر کوئی شخص ون کورات کہدد ہے تو دن کی روشنی رات کی تاریکی ش نہیں بدل سکتی، اس طرح خدا تعالی کے لئے شریک مانے سے اس کی تو حید میں فرق نہیں پا سکتا لیکن یہاں مشرکیین کے شریک باری تعالی کے لئے شریک واقعہ اعتقاد رکھتے ہے بحث نہیں، تھا جیسا کہ حضرت خصر علیہ السلام اور یا اُس زمانہ کے بعد کوئی پیغیمر آ جائے جیسا كييسى عليدالسلام \_توسيخم نبوت بي معارض ندمول محر"

( فنَّاه يُ فريد به جلداة ل صلحه ٤ ١٥ ١ ١٥ ٢ )

مفتی صاحب سے بیاتو تع ہر گزنہیں تھی کہوہ اس قد رعلمی بددیانتی ،حقا کُل ہے چشم وٹی اور حق سے فراز کی راہ افتایار کریں گے۔مفتی صاحب کا جواب پوری اُسٹِ مُسلمہ کا مقیدہ وایمان ہے۔اس سے اختلاف کیوں کرممکن ہے۔اختلاف جواب کے اُس پہلوے ے کہ جب تخذیر الناس کی عبارات پر ہندوستان بھر کے علاء نے موافقت نہیں کی اور فتو ہے و يح جيما كر تفانوى صاحب في ائي كتاب"الافاضات اليومية" اور" ارواح علافة" بين اورلکھا ہے کہ تحذیر الناس کے خلاف ایک شور ہریا تھااور جس وقت مولانا قاسم صاحب نے تحذر الناس لکھی ہے، کسی نے ہندوستان بھر میں مولا نا کے سانتھ موافقت نہیں کی سوائے ولانا عبدالحی صاحب کے (وہ بھی اس لئے کہ) مولانا عبدالحی کو ہمارے بزرگوں سے ہت محبت تھی۔اس کا ذکر پچھلے صفحات میں ہو چکا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ مفتی فرید ساحب کا بہ جواب کہ تخذیر الناس کی ان عبارات کا مطلب بدہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے ہے آپ کی حتم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ورست مان لیا جائے تو ہندوستان بھر کے علائے حق نے تخذیرالناس کی ایسی عبارات پرتکفیر کا چوشری فریضہ انجام دیا وہ کس کھاتے ہیں جائے گا، کیا علمائے کرام ایک سی اسلامی الليد عير مُفرك محم لكات رب؟ اور پراس وقت سے لے كرآج تك يہ كتاب كيوكمروج راع بني مونى ہے؟ نيز تحذير الناس كے تمام وكيلان صفال نے آپ تے جواب كى مبارت المال الهي بي مفتى صاحب! آپ كے جواب كامطلب يد ب كداكر بالفرض صنورصلى الله عليه وسلم كے بعد جعفرت عيسى عليتها آجا كي تو حضور سرقيد كى خاتميت ميس كوكى فرق

بتائے اس عبارت میں بالفرض کے پھر کیامعنی ہوں گے؟ فرض تو ایسی چیز کو کہا

پیدائش فرض کرنے سے حضور علیہ السلام کی خاتمیت میں فرق آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور تافیظ کے بعد کی نبی کا پیدا ہونامکن نہیں۔

جو خص شریک باری فرض کرنے کو توحید باری کے منافی نہیں مجھتا، وہ توحید ا قائل میں اور جوصفور ما اللہ کے بعد نبی کی پیدائش فرض کرنے کوصفور ما اللہ کی خاتمیت کے خلاف نیس جانتادہ ختم نبوت کا معتقد نہیں ،توحید باری اور ختم نبوت پرای محض کا ایمان ہے جوشر یک باری فرض کرنے کوتو حید کے منافی جانتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے بعد نبی ک بيدائش فرض كرنے كوختم نبوت كے خلاف ما سا ہے۔

أميد باس بيان كويز ه كرانشاء الله آب مظمّن بوجا كيل كي والسلام فقيرا حد سعيد كاللمي غفرله؛ (ملتان)

( ما بهنا مدالسعید املیان اشار و ماری الربل ۱۹۱۱ و

#### حليهازي:

اب ایک اور دیو بندی مفتی صاحب کا کارنامہ دیکھئے جن کو اُن کے فآوے کے ٹائن پر "محدث كبير"، "فقيه العصر"، "مفتى اعظم" اور "عارف بالله" كهما كيا ہے ك صاحب نے مفتی صاحب کی خدمت میں ایک سوال بھیجا۔ سوال و جواب دونوں ملاحظ

"سوال: ایک گناب تحذیرالناس میں لکھائے" کہ اگر بالفرض آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تہیں اور نبی ہوجب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور رہتا ہے۔ دوسری عبارت بیہ ہے کداگر بالفرض بعدز مانه نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو خاتمیہ محدی میں کوئی فرق نبیں آئے گا'' ( کتاب تحذیر الناس) تو مولانا محد قاسم ... کا ان الفالا

الجواب: الل اسلام كالبيعقيده ب كدحفور سلى الله عليه وسلم كونبوت دي يعدك منصب نبوت میں دیا جائے گا۔ پس اگر زوئے زمین پراس زمان میں کوئی تاہم

آ گے نبوت پھیلتی ہے اور جو بھی نبوت پائے گااس پرآپ کی نبوت کی مُمر ہوگی۔''(مقدمة فديرالناس سفره)

اگرہم آئیں الفاظ میں مولانا قائم مانونوی کے بارے میں بول تعییں :

مولانا محرقا مم نافونوی نے تتم نبوت کے عنوان سے انکار نہیں کیا نہ کہیں بد کہا کہ

وہ اور اُن کی جماعت حضور من پہنے کو خاتم النہیں نہیں مانے ، اُنہوں نے تتم نبوت کا یہ معنی بیان کیا کہ حضور من پہنے ہوں ' بالڈ ات نی' ہیں۔ جن کے بعد بھی اگر بالفرض کوئی نبی پیدا ہونو خاتم ہے خاتم ہوں کیا کہ جو بھی نبوت پائے گا حضور من پہنے کے فیض سے خاتم ہوں کی نبوت بالعرض ہوگی ) اور بالعرض کا اختنا م چونکہ بالڈ ات پر ہوتا ہے اس کے گذشتہ انبیاء ہوں یا بعد کے افراد مقدرہ ، حضور من پہنے کی خاتم ہوں با بعد کے افراد مقدرہ ، حضور من پہنے کی خاتم بیت بیں ہو جو اصلیت حضور من پہنے کی جانب ہی رہے گی۔ مولانا قاسم نافوتوی کی عبارت میں معنوی طور پر کوئی فرق نہیں البتہ ایک عبارت کی جانب ہی درہے گی۔ مولانا قاسم نافوتوی کی عبارت میں معنوی طور پر کوئی فرق نہیں البتہ ایک عبارت کی جانب ہی جائز مانا اور مرزا قادیا نی کی عبارت میں معنوی طور پر کوئی فرق نہیں البتہ ایک بات کہی جائزی کی جائزی کی عبارت میں معنوی طور پر کوئی فرق نہیں البتہ ایک بات کہی جائزی ہوگا۔

نے بالفعل نبوت کا جھوتا دعوی کر دیا۔ گرفتو کی دونوں پر ایک بوگا۔

وُاکٹر صاحب کا جملہ'' اُس ( قادیانی ) نے نبوۃ کا بیمعنیٰ بیان کیا کہ حضور نبوت کا مرکز ہیں جن ہے آ گے نبوت پھیلتی ہے'' تو نا ٹونؤ کی صاحب نے بھی یجی ککھا ہے: '' تقدم یا تا طرِ زمانی میں بالڈ ات پکھی نصلیت نہیں''

نقدم کامفہوم ہی ہے کہ اگر آپ ہے آئے نبوت پھیلتی۔ نقدم کامعنیٰ ہی پہلے ہوئے ہوت پھیلتی۔ نقدم کامعنیٰ ہی پہلے ہونے کے ہیں بعض آپ اگر نبیوں سے پہلے آئے۔ جب پہلے آئے تو ظاہر ہے کہ ہاتی انبیاء آپ کے بعد ہی ہوتے ، آپ ہے آئے نبوت پھیلتی۔ تو ٹابت ہُوامولا نا نا نوتو ی کے فرد یک زمانے کے بعد ہی ہونے ہے حضور سی پھیلی ۔ تو ٹابت ہُوا مولا نا نا نوتو ی کے فرد یک زمانے کے آئے ہی جو نے ہے حضور سی پھیلی کی خاتمیت میں پھی فرق نبی آتا اور بین سے مرز اقادیانی کے ہاتھ آیا تو اُس نے کہا'' حضور نبوت کا مرکز ہیں جن سے آئے نبوت پھیلتی ہے اور میرے نبی ہونے ہے اُن کی خاتمیت میں پھی فرق نہیں آتا''

جاتا ہے جوخلاف واقع ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسی علیہ والسلام کا آنا اقوام رواقع ہے، اے بالفرض کہنا کیونکر درست ہوسکتا ہے؟

مستفتی (فتو کی طلب کرنے والے ) نے وہی جملے تقل کر کے بیجا جس کو امام احمد رضا جو بینے نقل فر ما کر علائے حربین شریفین سے ایک شری فریضے کی سمیل کر وائی تھی۔
لیکن و کیاان تحذیر الناس نے اس جملے کو ادھورا قرار وے کر امام احمد رضا پرطعن و تشفیع کے وہ تیر برسائے کہ الا مان والحفیظ ۔ ڈاکٹر خالد صاحب کی طرح مفتی صاحب ندکور نے اس جملے پرصاف صاف کیوں نہ کہدویا کہ ' یہاں یک بات شرط کے ساتھ کی جارتی ہے اور موضول ختم نبوت مرتبی کا بیان ہے ، حضور سی تی ہی کے بعد کو کی ہی مقدر مانا جائے تو اُسے بھی حضور سی اُلیّا کے اور اُسے حضور سی اُلیّا کی کے تاب ہو تا ہے بھی حضور سی اُلیّا کیا گئی کی مقدر مانا جائے تو اُسے بھی حضور سی تی کی اور اُسے حضور سی اُلیّا کی خاتم بیت مرتبی میں واقعی کے قبل بوق سے مستقیر مقدر مانا جائے گا اور اُسے حضور سی اُلیّا کی خاتم بیت مرتبی میں واقعی کے قبل بوق سے مستقیر مقدر مانا جائے گا اور اُسے حضور سی اُلیّا کی خاتم بیت مرتبی میں واقعی کے قبل بی ہوت اُلیّا کی خاتم بیت مرتبی میں واقعی کے قبل کی خاتم بیت مرتبی میں واقعی کے فرق نہیں آئے گا'۔ (مقدمہ تھذیر الناس صفی ہے)

اگرمفتی صاحب کے مطابق اس ہے مراد حضرت خضر علیاتے اور حضرت میسلی علیات کا آنا ہے تو ڈاکٹر صاحب اور دیگر وکیلائی صفائی نے میں مفہوم مراد کیوں ندلیا؟
وقت ہے اب بھی کہ تو گائ کے قرآن کی بات

"کھر نہ مانیں گے قیامت کیں اگر مان گیا''
بہت تفصیل ہے دو کیا جاسکتا ہے گر قبول جن کے لئے اتنائی کافی ہے۔ مزیر سلی وشیل کے حضرت علامہ احمد سعید کافھی میں ہے کا ندکورہ بالنقل کردہ جواب دوبارہ ملاحظہ فرمانیں۔

و و تول کامفہوم ایک ہے علامہ ڈاکٹر خالد محود دیو بندی نے تکھا ہے کہ ''مرزا غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت سے عنوان سے انکارنہیں کیا نہ کہیں یہ کہا کہ وہ اوراس کی جماعت حضور کو خاتم انٹیین نہیں مانتے ، اُس نے ختم نبوڈ کا یہ معنی بیان کیا کہ حضور نبوت کا مرکز ہیں جن ہے۔ اُس نے ختم نبوڈ کا یہ معنی بیان کیا کہ حضور نبوت کا مرکز ہیں جن ہے کوئی خاص فضیلت نہیں پائی جاتی۔ سب نے (معاذ اللہ) فضیلت کم کررکھی تھی، بھلا ہو ٹالوتوی صاحب کا جضوں نے نیامعنی بتا کرفضیلت نبوی کو دوبالا کر دیا۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ'' خاتم النہیں'' آخری نبی یعنی خاتمیت زمانی کے ثبوت میں ہے، افضلیت یعنی خاتمیت مرتبی کے ثبوت میں نہیں۔ مَصْر کے بارے میں علا مدسید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی میں نہیں فرماتے ہیں:

"ربابیام، که شفاشریف اورختم الدوق فی الآفاری عبارت بیل حصر به الید الله تاوی اله کلاحِل اله کلاحِل اله الله کاحِل اله کلاحِل اله کلاحِل اله کلاحِل اله کلاحِل اله کلاحِل اله کلاحِل کا اله کلاحِل کا اله کلاحِل کا خاتمیت کی تقسیم ختم نافی اور ذاتی کی طرف آج تک کسی نے نہیں کی بلکہ لفظ خاتم النبیین کی تاویل ایسی خاتم میتِ ذاتیہ کے ساتھ کر کے مرزائی رسول الله فاقی کی تاویل ایسی خاتم الاطباء کی مثال پیش کی ہے۔ کے آخر النبیین ہونے کا الکار کرتے ہیں جیسا کہ بدین الفرقان کو منطور نعمانی صاحب کے نہی خاتم الاطباء کی مثال پیش کی ہے۔ معلوم ہوا کہ خاتمیت ذاتیہ کی تاویل بھی تاویل سے ما حدہ بیل داخل معلوم ہوا کہ خاتمیت ذاتیہ کی تاویل بھی تاویل سے ما حدہ بیل داخل صاحب پرجوالزام تھا وہ بدستور باتی رہا۔"

(التوثير برة القديم التواقد من التوقد من التوقد من التوقد برة القديم التوقد من التوقد التوقد التوقد من التوقد التوقد من التوقد التوقد التوقد التوقد من التوقد التو

مرزا قادیانی کا بیعقیدہ کہ''جن ہے آ گے نبوت کھیلتی ہے'' بید مواد اُس وجال کو''افراد مقدرہ'' کے الفاظ میں تحذیرالناس سے حاصل ہوا۔وہاں کہا گیا:

'' ہاں اگر خاتمیت بمعنیٰ اتصاف ذاتی بوصفِ نبوت کیجئے جیسا اس میجدان نے عرض کیا تو پھرسوائے رسول اللہ ﷺ موض کیا تو پھرسوائے رسول اللہ ﷺ نبوی تاہیں میں کید سکتے بلکہ اِس صورت میں فقط انبیاء کی افراد خارجی ہی پرآپ کی افضلیت ٹابت نہ ہوگا ، افراد مقدرہ پر بھی آپ کی افضلیت ٹابت ہوجائے گ' ( تحذیر الناس صفحہ ۵ )

مولانا نا نوتو کی آخریت نہیں ، افضلیت ثابت کرنے پر گلے ہوئے ہیں ، جبکہ خاتم النہین کا مقام آخری نبی کے ثبوت میں ہے افضلیت کے ثبوت میں نہیں۔ نا نوتو کی صاحب کی عبارت میں افراد مقدرہ کا ذکر کیا گیا اور مرزانے اس کو یوں لکھا، جن نے آگے نبوت تھلے گی۔ دونوں کے عقائد میں کیا فرق باتی رہا۔ سوائے اس کے کہ ایک نے امکان پیدا کیا ، دوسرے نے بالفعل دعویٰ کردیا۔

#### خفر كاجواب:

مولا ناحسين احديد في لكهية بين:

'' حضرت مولا نا نانونوی اس حضر پرانکار فرمارے ہیں کہ آگر خاتمیت زمانی ہی مراد کی جاوے تو اس میں کوئی خاص مدح اور شرافت حضو را کرم علیہ الصلو ۃ والسلام کی ذات والاصفات میں بہ نسبت دیگر انہیائے کرام، لازم آنا ضرور نہیں اور چونکہ بیصفت مدح کی ہے اس لئے ایسے معنیٰ لینے چاہئیں کہ جس سے فضیلت اعلیٰ درجہ کی ثابت ہو اور خاتمیت زمانی بھی قائم رہے۔' (شہاب فاقب مود)

یعنی جومعنی پہلے ہے موجود ہے اور جس پر اجماع ثابت ہے اور جس معنیٰ کامکر کا فر ہے اور جو تطعی متو از معنیٰ ہے اُس میں کوئی خاص فضیلت پاکی ہی نہیں جاتی ۔ نتیجہ صرت کہ حضور اکرم خانج اُ کے دور اقدس سے لے کر اب تک جومعنیٰ اُسٹِ مسلمہ نے لیا اُس میں

نے دیکھا کہ کمالات کا زُخ دن بدن انحطاط کی جانب ہے (اس کئے أنہوں نے کسی نابغہ کود مکھ کریہ مجھا کہ آئندہ دورزوال میں ایسائلند پایٹخص کہاں پیدا ہوسکتا ہے؟ پس متعقبل میں نا اُمیدی کے پیشِ نظر أنہوں نے اِس با کمال کواس فن کا خاتم قرار دے دیا) مگر بینظراور اعتبار حق تعالى كے حق ميں مفقود ہے۔ اس كى بار كا و عالى كے لئے زیبانہیں کہ وہ مابوسانہ انداز میں یوں کھے کہ''افسوس! فلال پیغیبر كمالات كوختم كركميا،اب أس جيها كوئي دوسرا پيفيبركهان آسكتا ہے'۔ البية ال فتم كا كلام كه "بم في فلال يغير يركمالات فتم كرد ي لبذا اب إس جيها كوئى دوسرا پيغير جم نبيس لائيس مين 'اگر چداس كى بارگاه کے مناسب ہے، مگر قر آن کریم کی عبارت میں مضمون نہیں۔ اور حق تعالی کا بیارشاد کہ فلاں پینمبرآ خری ہے، بالکل سیدھی، صاف اور واضح بات ہے (جس میں بے سرویا تاویلات کی مخبائش نہیں اور نداس کے مقصدومدعا کے سمجھنے میں کوئی اُلجھن ہے) اور تحقیق بیہ کہ خاتم المحد ثين (ياخاتم الاطباء\_راقم) كالفظ ختم كمالات مخصوصه كاعتبار سے میں بولا جاتا بلکہ ' الناقص كالمعدوم' كے أصول پر ناقصوں كو كالعدم اورنا قابلِ اعتبار فرض كركے بدلفظ بولا جاتا ہے" (خاتم النهيين صفیہ ۱۹۹،۱۹۸) سیدانورشاہ کشمیری آ کے لکھتے ہیں"اور مخفی ندر ہے کہ اہل عُر ف خود بھی ان محاورات میں اپنے تسام کے مطلع ہیں ، اوران کا تعامل ان کے مطلّع ہونے کی خبرویتا ہے۔ چنانچہ ایک زمانہ میں ایک مخض کو' خاتم المحد شین' کے لقب سے یاد کرتے ہیں ، لیکن جب اس كے بعد كوئى دوسرا كائل كھڑا ہوجائے تو أس كوبھى يكى لقب دے دیتے ہیں،اس سےمعلوم ہوا کہان کی مرادختم کمال کے لحاظ ہے بھی

مجھی فرق آتا ہے۔ نا نوتوی صاحب تو آخری نبی کے معنیٰ میں جملوں کو بے تعلق کہدرے جیں بلکہ تحذیر الناس میں تو ڈیز ھەدرجن کے قریب خرابیاں بھوا دی ہیں۔ ہمیں تحذیر الناس میں وہ جملہ دکھا ہے جس میں کہا گیا ہو کہ خاتم انٹیین کامعنی ''آخری نی'' ہے۔

# خاتم الاطباء والى مثال كارة (١)

مولانا محدمنظور نعمانی نے نا نولؤی صاحب کے سے محتی کی تو می کے لئے ایک مثال درج کی ہے کہ کسی ملک میں کسی وبائی مرض کے لئے بادشاہ کی طرف سے بہت ے طبیب بھیجے گئے۔ آخر میں بادشاہ نے سب سے بڑا طبیب جو پہلوں کا اُستادتھا، بھیجا۔ اوراعلان کیا کہ اس کے بعد کوئی طبیب نہیں آئے گا چنانچہ بادشاہ نے اُسے خاتم الاطباء کا خطاب دے دیا۔ابعوام لی مجھتے ہیں کہ بیشاہی طبیب زمانہ کے اعتبارے آخری طبیب ہے مگر اہل فہم کے نز دیک وہ خاتم الا طباء صرف اس اعتبارے نہیں کہ وہ آخری طبیب ہے بلکهاس کی ایک وجه به بھی ہے کہ پہلے طبیبوں کی طب کا سلسله اسی جلیل القدر طبیب رختم ہے البذاوونون سم كي خاتميت خاتم الاطباء كالفظ ي كلتي ب- اخريس للصة بين: ''بہرحال بیطبیب صرف زبانہ ہی کے اعتبارے خاتم نہیں نے بلکہ ایے فن کے کمال کے اعتبارے بھی خاتم ہے اور بیدووسری خاتمیت اليي ب كداكر بالفرض أس ك زمانه ميس يا أس ك بعد بهي كوئي طبيب آجائے تو اُس کی اِس خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔''

(فيصله كن مناظره / تخذير الناس صفيه ١١١)

اس کے جواب میں ہم علامہ انورشاہ کشمیری کی عبارت پیش کرتے ہیں جس کا ترجمه وتشريح مولانامحر يوسف لدهيانوي كى ب-ملاحظ فرمائي اورجور يمارس دے ك ہیں وہ مولا نامنظور نعمانی صاحب پر بھی فٹ کر کے دیکھتے جا کیں۔علامہ مشمیری لکھتے ہیں " (خاتم المحدثين وغيره كا) عُرف جديداس وجه بيدا بهوا كه لوگول

پیش کر کے ختم نبوت زمانی کے منکرین میں سے ندہوجاتے مگرافسوس! ع اس گھر کوآگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

''خاتم النبیین'' کامعنیٰ خاتم کمالات ،نصِ صرت کے خلاف ہے مولانامحہ قاسم نانوتوی نے لفظ' خاتم النہین'' میں،اضاف خاتم، جوگرووا نبیاء کے طرف دی گئی،اس کومرا تب کی اقسام سے مان کر کہا:

"اضافت الى النبيين بايس التهاركد نبوت منجمله اقسام مراتب ب، يمن به كماس مراتب ب، زمانة نبوت بي ب كداس مفهوم كالمصاف اليدوصفِ نبوت ب، زمانة نبوت مبيل ـ" (تحذير الناس مفية ٥)

اضافت کا مطلب ہے نبیت ، مُصاف علم نحوییں وہ اسم جو کی دوسرے اسم کے ساتھ لگایا جائے۔ ساتھ لگایا جائے۔ اور مُصاف الیہ وہ اسم ، جس کے ساتھ کوئی دوسرا اسم منسوب کیا جائے۔ خاتم مُصاف ہے اور انبیاء مُصاف الیہ لے فاتم کی نبیت جوانبیاء کی طرف کی گئی ہے ، بقول ناٹوتو کی صاحب، اسے ''اشخاص انبیاء 'مراونبیں بلکہ انبیاء کے مراتب مُر او بیں ۔ لیمی مراتب انبیاء کے خاتم ، نہ کہ اشخاص انبیاء کے خاتم ۔ بیوہ مقام ہے جہاں ہے ختم نبوت کی مارت کو نقب لگائی گئی اور مرزا قادیائی کا حوصلہ بڑھا۔ جب یہ کہد دیا گیا کہ '' اس منہوم کا مضاف الیہ وصفِ نبوت ہے ، زمانۂ نبوت نبیل' ، یعنی حضور مزاقیم کم المات نبوت کے خاتم مضاف الیہ وصفِ نبوت ہے ، زمانۂ نبوت نبیل' ، یعنی حضور مزاقیم کم المات نبوت کے خاتم میں ، نبوت کے خاتم المیں ہوگا تا مراتب و کمالات آخری نبی ہیں۔ بعد بھی آئے رہیں ، زمانہ نبوت کے اور کھا تا مراتب و کمالات آخری نبی ہیں۔ بعد بھی آئے والا نبی مرتبے ہیں آپ سے کم درجے کا ہوگا لہذا افسلیت کی نسبت آپ ہی کی جانب رہے والا نبی مرتبے ہیں آپ ہے کم درجے کا ہوگا لہذا افسلیت کی نسبت آپ ہی کی جانب رہے گئی اور آپ بی خاتم آئی ہیں کہلا کیں گے۔ مولا نا نافوتوی کی اس معنوی تحریف کا ردّ عقل مہ افورش کی اور آپ بی خاتم آئی ہیں کہلا کیں گے۔ مولا نا نافوتوی کی اس معنوی تحریف کا ردّ عقل مہ افورش کھی جانب رہے گئی خاتم آئی ہیں کہا کی کہا کہا ہوگا لہذا افتوں کی اس معنوی تحریف کا ردّ عقل مہ افورش کا میں کہا کہا ہوگا کہا ہوگا ہوگی کی اس معنوی تحریف کا ردّ عقل مہ افورش کا میں کہا کہا کہا گئی ہیں :

"الركها جائے كـ" ( المخضرت سَائِقَ إِي معنى خاتم النهين ميں كـ )

آخریت حقیقیہ ٹمیں ہوتی، بلکدایے زمانے کے اعتبارے آخریت مراد ہوتی ہے۔ بلکدایک ہی زمانہ میں متعدد اشخاص کو بھی خاتم کہہ دیتے ہیں، اور مقصد دوسروں سے کمال کی نفی کرنائہیں ہوتا بلکدایے مخصوص دائرہ ذہن اور سائج وقتی کے لحاظ سے بات کرتے ہیں، تمام زمانوں اور تمام اشخاص کے لحاظ ہے نہیں'۔

(خاتم النجين صفحه-۲۰۱،۲۰)

مزيدآ گفرماتين:

'' بیتو ہے اہل عُر ف کا اطلاق باعتبار ازمنہ واشخاص کے۔اب دوسری طرف اللہ جل شانهٔ عطرز کودیکھوکداس نے ابتدائے آفرینش سے لے کرآج تک سوائے محدرسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ كَ مَن كُورْ خَاتِم النهيين " كالقب نبيل ديا....اور بدغايت جهل وشقاوت ٢٠ كـ عُرِ فْ قِرْ آن اورغُر فْ عاميانه مِين امتياز نبيل كرتے ،اور ذرااحتياط محوظ نبيں ركھتے ، بلكہ جو كچھسامنے آجائے بلاخطرتراشے اور ہا لكتے رہتے ہیں۔ درحقیقت بیددیدہ ولیری اور ڈھٹا كی اس مخف کا کام ہے جو دراصل قرآن پرایمان ہی ندر کھتا ہو بلکہ اپے فہم تقیم اور طبع منحرف پر ايمان ركهمًا مو ... مُخفى ندر ب كرحل تعالى كارشاد ولاكن رَّسُولَ اللهِ وَ عَاتُمَ النَّبَيِّينَ كو عوام الناس كے قول 'فلال خاتم محتقین ب (یا خاتم الاطباء ہے۔ راقم)' پر قیاس كرنا انتہائی جہالت ونادانی کا کرشمہ ہے۔ کیوں کداؤل تو یہ مقولدایک عامی محاورہ ہے جو تحقیق پر بنی نہیں ، بہت سے محاورات مقامات خطابیہ میں استعمال ہوتے ہیں جن کا مدار تحقیق برنہیں ہوتا، بخلاف ارشادِ خداوندی کے، کہ وہ سراسر محقیق ہے، اور مقیقتِ واقعیہ سے سر مُومتَجاوز نہیں بلکہ قرآن کریم کے وجو وا عجاز میں ہے ایک ہیکھی ہے کہ اُس کے ایک کلہ كى جگەتلوق دوسراكلمەنىيىل لاسكتى .... پىن بەيجاورات نەنۇخىقىقى يېس اور نەشرى يېس- '

(ناتم العين صفح ٢٠٣١) اگران لوگوں نے انورشاہ کشمیری کی کتاب کا مطالعہ کیا ہوتا تو مجھی بھی ایسی مثال

آپ کمالات نبوت کے خاتم ہیں یعنی آپ نے کمالات واجزاء نبوت کی مسافت کو اختیام تک پہنچا دیا اور ختم کر دیا ہے آگر چہ نبؤت کا دور اور زماندا بھی ہاتی ہے' کے تو (بیہ ہے معنی تقریر نص قرآن کے خلاف ہے اس لئے کہ ) نصِ قرآن میں کہاں ہے کہ خاتم کمالات، کا لفظ فرمایا ہو؟ اور بیکس کوئی ہے کہ قرآن کی نص صری سے ہا ہر نکلے؟ قرآن نے تو الله فرمایا ہے اور بیامر خود بھی ختم نے تو الله فرمایا ہے اور بیامر خود بھی ختم کرنے والا فرمایا ہے اور بیامر خود بھی ختم کمالات کی فرع ہے'۔ (خاتم اعمین سفیہ ۲۳)

آخری نبی ہونا خود بھی ختم کمالات کی فرع ہے تو مولا نا انورشاہ کشمیری اور مولا نا پوسف لدھیا نوی کو بانی دارالعلوم دیو بندمولا نا نا نوتو ی کی رُوح سے سوال کرنا جا ہے تھا کہ نھیں قرآن کے خلاف معنیٰ کیوں کیا؟ اوراُنہیں کس نے حق دیا تھا کہ وو تھیں قرآنی سے باہر نکلیں؟ بہر حال گھر کی گوائی ہے ٹابت ہوگیا کہ مولا نا نا نوتو ی کا اختیار کر دہ معنیٰ قرآن کی نھیں صرتے کے خلاف ہے اور جونھیں قرآنی کے خلاف ہو، اس پر کیا فتو کی ہے؟ کتب فقہاء د کھے لیس۔

ع ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی اب کیا کہتے جیں علامہ خالد محمود اور دیگر پرستاران تحذیرالناس ، مولانا انور شاہ کشمیری کے بارے ، جوان کے نز دیک اہام العصر کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگریکی بات اہام احمہ رضا قادری ہریلوی علیہ الرحمتہ فرماتے تو نہ جانے کس قدراُن پرسنگ طعن ہرسائے جاتے۔ ہم گردنت کریں تو مطعون و مقہوراور شاہ صاحب تشمیری پکڑ کریں تو مسعود و محمود۔

(۱) اگر کوئی مجم کہ تا نوتو می صاحب نے تو پیش کہا کہ "اگر چہ نبوت کا دوراورز ماندایھی ہاتی ہے" نوعرش ہے کہ خاتم انتھین کامعنی "کمالات نبوت کے خاتم" کرنا مولانا کشمیری کے مطابق نفس قرآئی کے خلاف ہے۔ اور بیک معنی مولانا تا نوتو کی نے کیا۔ اور جب بیکھا کہ بعد زماند نبوی سلی اللہ علیہ والم کی ٹی کے آئے ہے نے خاتم بیب بھری ٹیس کی فرق نیش آتا تو خود مؤد میں عقیدہ نکل آیا کہ " نبوت کا دوراورز ماندا بھی ہاتی ہے"۔ یاہاتی موتو کوئی حرج نہیں۔

دورگی چیوڑ دے یک رنگ ہوجا

دورگی چیوڑ دے یک رنگ ہوجا

دفرق نہ آئے "کا مطلب "نی کا آٹامنافی خاتمیت نہیں" ہے

مولا نامحہ قاسم نانوتوی نے جولکھا"اوراگر بالفرض بعدز مانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی ہیں پھے فرق نہ آئے گا"۔اس" فرق نہ آئے" کا

مطلب یہ ہے کہ صنورصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا آپ کے خاتم النبیان ہونے

کے خلاف نہیں ۔اور مولا نانانوتوی کے نزدیک خلاف اس لئے نہیں کہ صنور منافی کی نبوت

واتی ہے جس کی وجہ ہے آپ سب انبیاء سے افضل ہیں۔اور یہ وصف ایسا ہے کہ کوئی آپ

یہ بہتے نبی بن کر آئے یا بعد آئے آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسا کہ مولانا

مظور نعمانی نے طبیب وغیرہ کی مثالوں ہے استدلال کر کے ای مفہوم اور مؤقف کو پیش کیا

ہے ۔مولانا نانوتوی نے بھی لکھا کہ:

'' تقریم متعلق معنیٰ خاتم النبیین سے توبہ بات سب ہی اہل فہم مجھ گئے ہوں گے کہ موصوف ہوصیف نبوت بالذ ات تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، باتی اور انبیاء میں اگر کمال نبوت آیا ہے تو جناب ختم ماب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے آیا ہے۔' (تحذیرالناس طوا۸) مولانا نا نو توی نے دیگر انبیاء کی نبوت کو ظِل اور عکس مجمدی بھی کہا ہے۔ اور اس دیے گئے حوالہ میں عہارت کا آخری جُملہ بھی ای مفہوم میں ہے۔ اُنہوں نے واضح

> " غرض اور انبیاء میں جو پچھ ہے وہ ظل اور عکس محمدی ہے کوئی کمال ذاتی نہیں ۔" (تخدیرالناس سور ۱۸)

''اورانبیاء''...بین مولانانانوتوی کے نزدیک ندصرف گزشتہ بلکہ حضور مُلاَیْل کے زمانہ یا آپ کے بعد کے زمانہ کے انبیاء بھی ہوں،سب بالعرض بُللّی اورعکس محدی کے تحت

پُبلو سےرڈ کیاہ۔

تعليق بالحال

کچھ علمائے دیو بندمولا نا نانوتوی کے بالفرض والے جُملے کو تعلیق بالحال قرارویتے ہیں۔تعلیق بالحال کا مطلب ہے'' کسی امر کو ناممکن الوقوع امر پر کھیرانا''۔مثلًا میں صدر بنا تو مهمیں وزیر بنا دوں گا۔ ظاہر ہے کہ ایک عام آ دمی کا صدر بنیا ہی جب ناممکن اورمحال ہے تو اُس کاکسی کووز پر بنانا بھی ناممکن اور محال ہوگا۔ یا حدیث پاک میں ہے۔ میرے بعد کوئی نی ہوتا تو عُمر ہوتا۔ چوتکہ حضور من اللہ کے بعد نبوت نامکن الوقوع امرے اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فبی بھی نہیں۔ تؤکسی امر (جیسے حضرت عمرے نبی ہونے) کو ناممکن الوقوع اورمحال امر (جیے حضور ما اللہ کے بعد نبی ہونے) پر تھرانا۔ بی قیق بالحال کہلاتا ہے۔اس محال کوفرض (تشکیم) کیا جائے تو عقیدہ جتم نبوت کا بطلان ہوتا ہے جو کہ صرت گفر ہے۔ الى طرح آيت كريمه لو كان فِيهِ مَا لِهَةً إِلَّا اللهُ لَفَسَدَة لا 'أكران (زمين وآسان) ميں ہوتے اوراللہ سوائے طُدا کے توبید دونوں (زمین وآسان) تباہ ہوجاتے' 'تو کسی امر (زمین و آسان کے نباہ ہونے) کوناممکن الوقوع اور محال امر (جیسے سوائے اللہ کے اور خُدا ہونے) ریخمراناتعیق بالحال کہلاتا ہے۔اس محال (ویکر خدا ہونے) کوشلیم یا فرض کرنے يرعقيدة توحيد كايُطلان موتاب اور إن محالات مين بطلان اورفسادندمانا جائز وشرك لازم آتا ہے۔مولانا نانوتوی کے جملے (اورعقیدے میں)حضور ما اللہ کے بعد نبی کا آنا، جو محال اور ناممکن الوقوع امر ہے ، فرض (تسلیم ) کرنے پرعقید و متم نبوت کا بطلان نہیں ہوتا۔ " خاتميت محدي ميں يكوفرن ندآئ كا" كا مطلب ب، خاتميت محدى مين فسادلا زم مين آتا اور شختم نبوت كابطلان موتاب، اوربيعقيد وصريح خلاف اسلام ب-البذا مولانا نا نوتوی کی عبارت کا بُملہ نہ فرضی ہے اور نقلیق بالحال۔ البینہ نام نہا ملمی دعونس جمانے کا فریب ضرور ہے۔ (مرتبی کی تاویل کارڈ ہو چکاہے)۔

ہوں گے،ای مجہ سے وہ لکھتے ہیں کہ خاتمیت محمدی میں پکھ فرق ندآئے گا۔علامہ سیدانور شاہ تشمیری لکھتے ہیں:

'' (مرزا کوظِلّی نبوت کا وعویٰ ہے، سوال بیہ ہے کہ بیاظِلّی نبوت واقعتہ ً

نبوت ہے یانہیں؟) اس ظلیت میں اگر نبوت واقعیدً حاصل ہے تو " د مُبر نبوت " نوٹ كئى ، كيونكه مُبر نبوت كا مقصدتو بيرتھا كه نبوت كى كو حاصل ندہو، بیمقصد تو نہیں تھا کہ ظاہری صورت کے اعتبار ہے ممبر نونے سے محفوظ رہے (خواہ سر بمبر صندوق کے اندر کی ساری چیز پُرالی جائے) اوراگر واقعیۃ نبوت حاصل نہیں تو (نبوت کا دعویٰ کرنا اوراًس كے )مثكرول كوكافركها بجائے خودكفر بے \_" (خاتم انہين ساليسا) مولانا تا نوتؤی نے جو کہاہے کہ "اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو'' ۔ تو پیدا ہونے والا نبی اگر واقعۃ نبی ہے تو مُہر نبوت' 'ٹوٹ گئی۔ کیونکہ مُہر نبوت کا مقصدتو بین کا تا و ماسل ند ہو۔ اور ظاہر ہے کہ مولانا نا نولوی کا تجویز کردہ نبی واقعیۃ نبی ہے، جس کے بالعرض ہونے کے باعث، یاظنی اورعکس محمدی ہونے کی وجہ ے، افضل النبیین منابیل کی خاتمیت میں کچھ فرق نہیں آتا۔ یہ بیان مفروضہ نہیں بلکہ عقیدے کی حقیقت پربنی ہے۔ کیونکہ محال کے فرض کوامکان یاصحت لازم نہیں آتی۔ جیسا كەحدىدى مباركە بى كەمىر بىلىدكوكى نبى موتا تۇغمر موتا- ظاہر بى بىدىكا نبى واقعة نی ہوتا۔ مرحضرت عررضی اللہ عنه صحالی رہے نبی نہ ہوئے ، کیونکہ آپ نی این کے بعد نبی کا آنا محال ہے۔اور فرتض کریں کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی مانا جائے تو اس محال کوتشامیم كرنے پرعقيدة هم نبوت كابطلان موجاتا ہے جوكه صرح محمر ہے۔ جبكه عبارت نانوتوى میں نبی کے آنے سے عقید و ختم انبوت میں بطلان اور فساد لا زم نہیں آتا بلکہ خاتمیت محمدی بدستور باتی اورسلامت رہتی ہے، کسی قتم کا فرق نہیں آتا۔ اور پیعقیدہ صریح عمر ہے۔خوب یا در ہے کہ علامہ انورشاہ تشمیری نے مولانا نا نوتوی کا نام لئے بغیراُن کے عقائد فاسدہ کا ہر

کرنے کے بعد دونوں میں ہے کسی ایک کا خاتم الا طباء ہونے کا تعین کیا جا سکے۔ جبکہ حق تعالی کو با دشاہ پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ یہاں انسانوں کی رائے اور خیال ہے جوناقص بھی ہو سك ب وبان تو عالم الغيب والشها وقاء قا ورمطلق اورعليم وخبيرالله جل شانه، بذريعه وحي، صفور من فی کوخاتم النبین کبدر ہاہے، جہال علطی کا تصور بھی نبیس کیا جاسکتا۔ دوسرے، بد کے شاہی طبیب کے کمال فن کی خاتمیت میں بھی فرق آتا ہے۔ بیرکہنا کہ 'اس خاتمیت ہیں کوئی فرق میں آتا' فاط ہے۔ اگر بالفرض آپ کی بات مان کی جائے کہ اس مرتبی خاتمیت میں فرق نہیں آتا (حالانکہ ایسا مانا بھی نہیں جاسکتا) کیکن دوسری جانب خاتمیتِ زمانی میں فرق آتا ہے اور ایساعقیدہ جس میں خاتمیت زمانی میں فرق آتا ہو، وه صریح خلاف اسلام ہے۔خوب یا در کھیں کہ مولا تا نا نوتو ی کا بیر کہنا کہ بالفرض بعدز مانتہ نبوی مُزایع کوئی نبی پیدا ہویہ نبی کا صرف پیدا ہونا ہی نہ مانا جائے گا بلکہ اُس کی نبوت پرایمان لا نا بھی ضروری ہوگا۔ اور وہ واقعیۃ نبی ہوگا۔ جب اُس پر ایمان لایا جائے گا تو اب بقول مولانا نانوتوی صفور ما فیل کی خاتمیت میں کھ فرق نہ آئے گا۔ وہ بدستور باتی رہے گی کیا بیعقیدہ صریح كفرنيس؟ في آتے بى اس كئے ہيں كدأن پرايمان لايا جائے۔ جب أن پرايمان ركھنے کے بعد بھی خاتمیت محری میں کچھ فرق ندآیا تو عقیدہ نا نوتوی میں حضور من الما کے ابعد نبی کا آنا محال ند ہُوا۔ اور جوآپ کے بعد نبی کے آنے کو محال ند مانے ، دائر واسلام سے خام ح ہو گیا البذاجو چیزمولا نا نا نوتوی کے ہال ممکن اور جائز بھی ،مرزا قادیاتی نے اُسے واقع بنالیا۔ فتوی دونوں پرایک ہوگا البت اگر بیکہا جاتا کہ آپ کے بعد نبی کے آنے اور اُس پرایمان ر کھنے سے خاتمیت محمدی میں فرق آتا ہے، پھرعقیدہ درست تھا۔ اور جب بیعقیدہ نہیں تو الكارحتم نبوت لازم آيا۔اسے بہتان كہنا پر لے درج كى ضداور بہت دهرى ہے۔ بهرحال يبال ہم علامہ انورشاہ تشميري كى عبارت پيش كرر ہے ہيں جو خاتم الحد ثين يا خاتم الاطباء وغیرہ کہنے کے جواب میں ہے۔وہ لکھتے ہیں کہ سی محض کوخاتم المحد ثین یا خاتم الاطباء کہد وين كا مطلب بهي آخرى كد ث يا آخرى طبيب بى موتاب \_ يحراكها:

خاتم الاطباء والى مثال كاردٌ (٢)

مختلف علمي فنون ميں مهارت تامته رکھنے والوں کو خاتم المحد ثين ، خاتم الحققيين اور خاتم الاطباء وغيره القابات ہے نوازا جانا ہر معاشرے کا طریقہ اور دستور چلا آتا ہے۔ مرزا قادیانی کے پیروعموماً اس متم کے القابات سے استدلال کر کے اپنے جھوٹے مؤتف کو تقویت دینے کی ناکا م کوشش کرتے ہیں لیکن مقام افسوں ہے کہ مشہور دیو بندی مناظر مولانا محد منظور نعمانی نے اسے مدوح مولانا محد قاسم نا نوتوی کے ا تکاریخم نبوت والے جملے'' بالفرض بعد زمان بنوی منابق کوئی ٹبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمہیت محدی میں کھے فرق ندآ ع گا" كو سيح ابت كرنے كے لئے جو باتھ ياؤں مارے، اس يل أنبول نے "فاتم الاطباء" كى مثال دے كر جارى كرفت كواورمضبوط كرديا۔ ايك بى عبارت ميں اتنا بڑا تضاد کہیں بھی ویکھنے میں نہیں آیا۔ کھے کہ ٹہیں سکتے کہ بیضد ہے، جہالت ہے یا بے جا حمایت ب\_مثال کے آخر میں لکھتے ہیں: ''بہرحال بیطبیب صرف ز ماندہی کے اعتبارے خاتم نہیں ہے بلکہ اپنے فن کے کمال کے اعتبار ہے بھی خاتم ہے اور بیدوسری خاتمیت الی ے کہ اگر بغرض اس کے زمانہ میں یااس کے بعد بھی کوئی طبیب آ جائے تو اُس کی اِس خاتميت يلى كوكى فرق فين آتاك (فيلدكن مناظر واتحذيرالناس فيهاا)

پہلے کہا کہ بہ طبیب زبانہ کے اعتبار سے بھی خاتم ہے، اگلی سطریس بہ کہہ کردلا کردیا کذاس کے بعد بھی کوئی طبیب آ جائے تو اُس کی اِس خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ چونکہ بہمثال نبوت کے معاملے میں دی جارہی ہے۔ اس لئے بعد میں طبیب کا آٹا تو مانا جا سکتا ہے کہ بیعقیدے کا معاملے نہیں ۔ لیکن بعد میں نبی کا آٹا نہیں مانا جا سکتا بعنی شاہی طبیب کے بعد مسی کو طبیب کہہ سکتے ہیں گر حضور نا پھیلے کے بعد کسی کو نبی نہیں کہہ سکتے۔ ایک بادشاہ اپنی صوابد مد پر کسی کو خاتم الاطباء کہتا ہے، چند سال بعد وہی یا دوسرا بادشاہ کسی دوسرے طبیب کوئی خاتم الاطباء قرارد سے سکتا ہے، اب کسی کے پاس کوئی ایسا پیانے نہیں جس پر پر کھ كياب، لكنة بين:

'' نیز یہ کہنا تو معقول ہے کہ فلاں عالم ، فلاں کے مقابلہ میں لائقِ شار اورقابل اعتبارنہیں، مگر بیکہنا کہ' فلال نبی، فلال کی برنسبت کوئی اعتبار نہیں رکھتا'' بیرند تو معقول ہے، ندران کے ہے ( کیونکداس محاورہ معنیٰ یہ ہیں کہ فاضل کے مقابلہ میں مفضول کا تعدم ہے اور وہ کی گنتی میں نہیں، ظاہر ہے کہ کسی نبی کے بارے میں پیر کہنا کہ وہ ناقص ہے، یا اُس کی کوئی حیثیت نہیں، یا اُس کا وجود و عدم برابر ہیں، نہ صرف صریح گتاخی ہے بلکہ گفر ہے۔"

(خاتم انتهین سنی ۱۹۳۳ ۱، از انورشاه کشمیری ترجمه وتشریح مولانا بوسف لدهیانوی) لبذا خاتم الاطباء وغیرہ کی مثالیں دیناشد پر گنتاخی ہوئی۔ جب تطبیق دے ہی نہیں سکتے کدایک طرف بندول کے دیے گئے القابات ہیں، جن سے اُن کا آخری ہونا ہر گز ٹابت نہیں ہوتا، اس لئے کہ بندوں کے فیصلوں میں خطا ونسیان اور بھول چوک کا احتمال باتی رہتا ہے جبکہ اللہ تعالی کے دیے گئے القابات میں خطاونسیان کا امکان ہوہی نہیں سکتا۔ بندے جس کوآ خری اور کامل کہیں، عین ممکن ہے ووآ خری اور کامل نہ ہو، کیکن خدا جے آخری کے، وہ آخری ہوگا۔لہذاالی مثالوں ہے مولانا ٹانونؤی کی خلاصی نہ ہوئی۔نعمانی صاحب کی خاتم الا طباء والی مثال میں جہاں ختم زمانی کی قید نہیں رہتی و ہیں فاضل کے مقابلہ میں مفضول کو کالعدم قرار دینے کا تا ترجھی موجود ہے۔

# أبطال إغلاط قاسميه

تخذير الناس كے رد ميں چھينے والے رسالي متبركه المسمّاة باسم تاریخی" ابطال اللاط قاسمية " ( ١٣٠٠ ٥ ) ك يهل صفح كي عبارت بدب: "بعدحمد وصلوة ك واضح موكه مدت دراز موكى جومولوى المعيل

''اس اطلاق اورمحاورے کی وجہ رہے کہ کو کی مخص خصائص اور کمالات مخصوصہ کا محتم كننده موتا ہے۔ پس ان خاص كمالات كے تم كالحاظ كرتے موئے أس پر خاتم كا اطلاق كروية يين، پھراس كے ساتھ يہ بھى لمحوظ رہے كدا طلاق كننده كوندتو زمان يستقبل كے حال ك تحقيق موتى إن مستقبل كاعلم موتاب، ندأ عيب كاعلم ب، ند بردؤ غيب مين جو كه پوشیدہ ہے، اُس کی ذمة داری اُس پر عائد ہوتی ہے، بلکذوہ صرف اپنی معلومات اور وقتی علم ك اعتبار سے بطور مُسامُحَث (چيم پوتى) وكل انگارى (كابلى) كے، اس بات پر اعتاد كرتے ہوئے كداس كامخاطب أس كى مر اوكو بجھ جائے گا، يافقرہ استعمال كرتا ہے اور بشر بھی نا تمام بات بھی کہددیتا ہے اور تمام قیو دوشرا نط کا احاط نہیں کرتا۔ چونکہ اظہار خصوصیت کی حاجت بھی اس لئے محاورہ بنالیا تا کہ اِس خصوصیت کوختم زمانی کے بغیر بھی ادا کرسکیں۔'' (خاتم العيين صفحة١٩٢،١٩٣)

جب ان القابات میں تیو دوشرا لط کا کھا ظئیں رکھا جاتا اور ختم زمانی کے بغیر بھی ادا ہو سکتے ہیں تواب دیو بندی مناظر مولا نامنظور نعمانی کا بیربیان کہ:۔

'' ناظرین انصاف فرمائیں کہ اہل فہم کے اس گروہ کے متعلق ان کے سمى معاندوتمن كابيكها كه بيلوك اس خاتم الاطباء كوآخرى طبيب نہیں مانے ،اورأس کی اِس حیثیت کے منکر ہیں، کتنی بردی تلمیس اور مسى قدرعريال بحيال ب-" ( تخديرالناس اليها) کا کیاوزن باتی رہ جاتا ہے۔ نیزیتر پرشاہ صاحب پر بھی حملہ آور ہے۔

ایک اورطرح سے حق کی زبر دست تا ئید

مولا نامنظور نعمانی والد بندی نے جو خاتم الاطباء والی مثال بیان کی یا قادیانی جو خاتم المحد ثین وغیرہ کی مثال پیش کر کے اپنے اپنے بزرگوں کا وہال اُن کے سرے اُ تار نے کی ناکام کوشش کرتے ہیں،ان کارة مولاناسیدانورشاہ تشمیری دیوبندی نے اس طرح بھی

بندہ گہنگارعبدالغفار نے ایک استفتاء دونوں صاحبوں کے اقوال سے
بنایا اور مولوی قاسم صاحب کے اقوال کو قال عُمر و سے تعبیر کیا اور
مولوی محمد شاہ صاحب کے اقوال کو قال زید سے تقریر کیا۔ اکا برعالا نے
دیلی ، رامپوراور لکھنو اور بمبئی وغیرہ بلاد نے اقوال عُمر وکو بعنی مولوی محمد
قاسم صاحب کے اقوال کو باطل اور فتیج فرمایا اور اقوال زید بعنی مولوی
محمد شاہ صاحب کے اقوال کو قال کو تق وسیح مخمر ایا۔ البندا واسطے رفع خلجان موام
کے وہ فتو کی مشہور کر دیا حمیا۔ " (ابطال افلاط قاسمیہ شیدا)

یدرسالہ چالیس صفحات پرمشمال ہے۔ دوسرے صفحے سے استفتا شروع ہوتا ہے اور صفح نہ اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا ک

"قال زید یہ کلام عُمر و کامنضمن (مشمل) ہے، دومطلب کو۔
مطلب اوّل بیہ کہ معنی خاتم اُنٹیتین کے، آخر الانبیاء و لا نبی
بعدہ کرنا، بیخیال عوام کا ہے اور یہ معنی ظاہر پرستوں کے ہیں، معنی
خاتم اُنٹیتین کے، نزویک الل فہم یعنی نزویک خواص کے، یہ ہیں کہ
نبوت آل حضرت ما پینے کی بالڈ ات ہے اور نبوت باقی انبیاء بیٹا کی
بالعرض ہے اور مطلب ٹائی بیہ کہ نبوت آل حضرت ما پینے کی ذاتی
ہا بالعرض ہے اور مطلب ٹائی بیہ کہ نبوت آل حضرت من پینے کی ذاتی

صاحب وہلوی اور مولوی فضل حق صاحب خیر آبادی کے درمیان بمقام وبلى تنازع واقع موا تفا\_مولوى فضل حق صاحب كذب حق سجانة كوممتنع كهتب تضاور مولوى اساعيل صاحب ممكن تضبرات تضاور نيز مولوى فضل حق صاحب مثل جناب خاتم النبيين منافيظ كوممتنع تضهراتے تھے اور مولوی اسمعیل صاحب ممکن بتلاتے تھے لیکن عدم وجودمثل فركور ك، تمام عالم مين قائل تھے۔ ايك مدت كے بعد مولوی امیر حسن صاحب سموانی نے فرمایا کدامکان میں بحث كرنام بیار ہے کہ چندشل جناب خاتم النبیین منتا کے، دیگر زمینوں میں موجود ہیں۔ لی آیت خاتم النمینن مقید بقیددرین زمیں ہے۔فقط اب چندروز سے مشہور مُواتھا کہ مولوی قاسم صاحب نا نوتو ی فرماتے ہیں کہ خاتم النہین کے معنی آخر الانبیاء کے نہیں ہیں بلکہ اصل النہین کے ہیں۔ پس اگر سینکٹروں ہزاروں انبیاء ما نند آپ کے، اس زمین میں بھی قیامت تک پیدا ہوں تو مخالف آیت خاتم النبین کے نہیں ہے، کہ اصل سب انبیاء کے آپ رہیں گے، بلکہ اس میں زیادہ فضیلت آپ کی ہاور آخر الانبیاء کے معنیٰ خاتم النبیین سے نکالنا موجب تنقيص فيض جناب سيدالمرسلين مَنْ اللِّيمُ كاب-فقط جب بيعقيده مولوى قاسم صاحب كالتحريراً وتقريراً مشهور مُوا، بمقام دیلی مولوی قاسم صاحب سے اور مولوی محد شاہ صاحب بہنجائی سے مناظرہ ہُوالیکن باوجود طول بحث کے، آخر کو انباع مولوی قاسم صاحب کے، فرمانے گے کہ مولوی قاسم غالب رہے اور اتباع مولوی محدثاه صاحب ك فرمان كك كدمولوى محدثاه صاحب غالب رہے۔اس سبب سے ناواقفوں کواور بھی زیادہ خلجان واقع ہُوا۔لہذا

النبيتين كى دوامرے خالى نہيں ۔ يا تو مقام مدح ميں دارد ہے يانہيں ۔ کین شقِ ٹانی باطل ہے کیونکہ اس میں زیادہ کوئی خدائے تعالیٰ کی لازم آتی ہے اور نقصان قدررسول خدا کا بھی معقور ہے۔ پس باتی رہا شق اوّل، پس جبکہ خاتم انتہیّن کے مقام مدح میں متعتبین ہوئے تو اب معنى خاتم النبيين ك آخر الانبياء لا نبى بعدة كرنا بالكل باطل ہوا۔ کیونکہ اس میں کچھ فضیات نہیں، بلکہ معنی خاتم النہین کے۔ زوی خواص کے بیای کہ نبوت آل حضرت (من الله عن) کی بالذات ہے اور ثبوت باتی انبیاء کی بالعرض ہے جبیا که دال (ولالت كرتا ہے) اس پر قول اُس کا معنی خاتم اُنتہین مدنظر ظاہر پرستان ہمیں باشد كەز مانتەنبوي ئىنچىز آخراست از ز ماندانبياء گذشتە دېاز نبي دىگرنخوابد آ مد گرمیدانی \_اور تول أس كا\_" بلكه بناء خاتمیت اور بات پر ہے\_" الى تولەن آپ يرسلسلەنبوت كامختتم ہوجا تا ہے۔ ' اور تول أس كا\_ "الرخاتميت بمعنى اتصاف ذاتى بوصف نبوت ليجة جبيهاا سأججدان نے عرض کیا ہے۔'الی قولہ''مگر بالفرض بعدز ماند نبوی الطفیظ بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محدی میں فرق ندآئے گا۔ ' (ابطال اغلاط قاسمیصغیم،۵)اس طرح چندعبارات یتحذیرالناس استفتایی او نقل

فاذا عرف ذلك فاعلم ان كل احد منهما مخالف للشرع فاما المطلب الاول فهو باطل مردود عند الشرع لانه قول علما الاسلام و قول رسول الله صلى الله عليه وسلم و عقيدة اهل الاسلام قال الشيخ عبد الحق الدهلوى في ترجمة المشكوة في باب اسمآية صلى الله عليه وسلم بدانكه بود آن حضرت (المثيل) راميان دو شانه ياره گوشت بلند تراز سائر اجزائے بدن

باتی انبیاء کی عرضی ہے۔ بایں طور کہ آل حضرت (منابیل) وصعب نبوت انبياء مين واسطه في العروض بين - لين خلاصه كلام تمر وكا بمطلب اوّل يس بيب كديمعنى فاتم النيئين كآخر الانبياء لا نبى بعده كرناءيد خیال عوام اور ظاہر پرستوں کا ہے کیونکہ اس میں پھے فضیلت نہیں۔ طالاتكمآميو لكن رسول الله و خاتم العبيين كمقام مح ين وارد ہے، اس جبکہ بیآیت خاتم العینین کے مقام مدح میں ہوئی تواب معن خاتم النيين كرة خرالانبياء و لا نبى بعدة كرنا بركر سيح نين کیونگداس میں پچھےفضیلت اور مدح نہیں۔ ہاں اگر مقام مدح نہ قرار ديا جائے تو البنة خاتم النهيين جمعني آخر الانبياء و لا نبي بعد ؤسيح ہوسكتا ہے لیکن آیت خاتم النبیکن کے قیام مدح میں نہ قرار دینا باطل ہے، دو وجدے، وجداؤل بہ ہے کداس میں زیادہ گوئی خدائے تعالی کی لازم آتى إوروجدووسرى يدب كفقصان قدررسول اللدين كالازمآتا ہے۔اور بیرکہنا کہ خاتم النبیئن بمعنی آخرالا نبیاءولا نبی بعدہ میں زیادہ كوكى خدا تعالى كى لازم نهيس آتى ، اس واسطے كداس ميس فائد وعظيم الثان بكروهسد باب مدعيان بوت بعدآ ل عفرت (ما فيز) ك منظور تحاب ويدكهنا بهى دووجدت بإطل ب-وجداول بيب كدجمله ما كان محمد ابا احد من رجالكم اور جمله و لكن رسول الله و خاتم النبيين ميس بربطى اور بارتباطى فدائ تعالى ككام مجر نظام میں لازم آتی ہے، کہ بیکام خدائے تعالی کا، اس سے منز و ہے،اور وجدد وسری میہ ہے کدا گرستہ باب ندکور منظور تھا تو اس کے لیے اوربيبيوں موقع تھے، نہ يبي موقع ، حاصل كلام عُمْر وكابيہ كه آپياخاتم

شریت که آنرا خاتم نبوت میگفتند یا بکسرتا از ختم بمعنی تمام شدن کاریے در سیدن وے بآخر یابفتح تاء بمعنی مُمهر و نشانِ انگه خاتم النبیین است و ذکر این خاتم در کتب متقدمه از توراة و انجیل و حیزان بود و انبیاء علیهم السّلام بوجود ظمور وے صلی الله علیه وسلم در آخر زمان بشارة داده بودند- انتهیٰ-

(ترجمہ عربی و فاری عبارت) ''لیس جب بیہ بات معلوم ہوگئی تو تو جان کہ ان دونوں ہیں سے ہرایک شرع (شریعت) کے مخالف ہے کیونکہ پہلا مطلب تو شریعت کے مطابق باطل اور مردود ہے اس لیے کہ بیاعلاء اسلام کے اقوال اور فرمان رسول سَرَّ فِیْمُ اور عقیدہ اسلام کے خلاف ہے۔

شخ عبدالحق محدث وہلوی وہ اللہ ترجمہ مشکلوۃ کے اندر حضور نبی کریم مؤلوج کے اساء مبار کہ کے باب میں لکھتے ہیں کہ تو جان حضور مؤلوج کے دوشانوں کے درمیان کوشت کا ایک ٹکڑا تھا جو کہ باقی تمام اجزاء بدن سے بلند تھا اس کوختم نبوت کہتے ہیں۔خاتم کالفظ یا لا تا کے کسرہ (خاتم) کے ساتھ ہے جس کا معنیٰ ہے ، ایک کام کواس کے انجام تک پہنچا کے تمال کرنا۔

یالفظ خاتم تا کے فتہ کے ساتھ ہے جس کا معنیٰ ہے مہر اور نشان لیتی انبیاء کے سلسلہ کو ختم کرنے والی مہر اور نشان اور اس خاتم ( یفتح تا ) کا ذکر پہلی کتابوں، تو راق، انجیل اور انبیاء کے ختم کی نظریف اور انبیاء کے ختم کی خوشخریاں دیتے رہے۔''
لانے کی خوشخریاں دیتے رہے۔''

ای طرح صفحه ۲ سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ و کی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اور گھرا گلے صفحات میں حضرت شیخ اکبرگی الدین ابن عربی، حضرت قاضی عیاض مالکی، امام زرقانی، امام تسطلانی، امام نفی ، علامہ تفتاز انی، علامہ زخشر ک کی کتابوں کی عبارات، تفسیر جلالین، تفسیر کمالین حاشیہ تفسیر جلالین، تفسیر بیضاوی، تفسیر

مدارك، تغییراحمدی تغییر معالم النزیل تغییر روح البیان ،شرح مسلم امام نو وی میچ بخاری سی مسلم اور دیگر بے شار کتب احادیث نیز متقدیین ومتاخرین کی کتابوں سے عبارات نقل فر مائی تی ہیں اور جن سے تحذیر الناس کا بھر پوروڈ کیا گیا ہے۔ صفحہ ۱۶ ار مکھا ہے: "وغير ذلك مما لا يحصى فقد ثبت بما ذكر ان معنى خاتم النبيين أخر الاانبيا لا نبى بعده هو قول العلماء الكرام و قول رسول عليه السلام و عقيده اهل الاسلام فكان قوله "سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زماندانبیاء سابق کے زمانہ کے بعداورآپ سب میں آخر نبی ہیں .... الح" بعد كونه مردود ابما ذكرلا يخلو من الكفر لان ذلك الكلام يستلزم ان اهل ذلك القول من العوام و قد ثبت بما ذكر ان اهل ذلك القول قول العلماء الاسلام و رسول عليه السّلام و عقيدة اهل الاسلام- و كذلك كان قوله" بكماكر بالفرض بعدز ماند نبوى ما في مجلى كوئى نبى بيدا موتو پير بھى خاتميت محمدى يس فرق نه آ ع گار" اتكن - بعد كونه مردودا بها ذكرلا يخلو من الكفر لانه انكار معنى خاتم النبيين الثابت عند اللغة و علماء الاسلام و رسول عليه السلام. و كذلك كان قوله " حكر الل فهم پر روش مو كا كه نقدم يا تاخر زماني مين بالذات كه فضيلت خييس \_ پيرمقام مدح مين ولكن رسول الله و خاتم النهيين فرمانا اس صورت ميس كيوكر سيح موسكتاب ....الخ"مر دوداً لها اخرج عن ابي هريرة (رضى الله عنه) ان رسول الله ولي قال فضلت على الانبياء بست عطيت جوامع الكلم و نصرت بالرعب و

احلت في الغنائم و جعلت لي الارض مسجداً و طهورا و

الحُ "مردوداً لانه على و فق قواعد العرب فانه تعالى لما قال ما كان محمدا ابا احد من رجالكم يفهم من ذلك الكلام نفي الابوة مطلقا نعطف عليه بلفظ لكن الموضوع لدفع التوهم الناشي من الكلام السابق لاثبات الابوة من طريق أخر و هو كون رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ثم عطف عليه قوله و عاتم النبيين لا فادة انه لم يكن له ابن بالغ و لا فادة الزيادة فكان للمعنى طكذا ما كان محمدا ابا احد من رجالكم و لكن رسول الله و كل من كان رسول فهو ابو امته كما في كتب التفسير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا لكم مثل الوالد لولدة اعلمكم رواة ابن ماجه و الدارمي و ابو داؤد -" (اليم) صفحه ١١) (ترجمه: اوريوني اس كاييقول "يرجمله ما كان محمد .... كيا تناسب تماال جمي مردود ہے۔اس کیے تو اعدعرب کے مطابق جب اللہ تعالی نے فرمایاما کان محمد ابا احد من وجالكم" تواس كلام سے مطلقاً ابوۃ كى فى جوكى۔ پراس پر لفظ لكن كے ساتھ عطف كيا جس (لفظاللن) کی وضع ہی اس لیے ہے کہ کلام سابق سے جو وہم پیدا ہوا ہے اس کو دور کرنا (كلام سابق سے وہم يہ پيدا ہوتا ہے كہ) كه آپ نافظ كى لاقاكى دوسر ےطريقے سے ثابت ہاوروہ آپ ما اللہ تعالى كارسول مونا ہے۔ پھرعطف كيا كيا اس يرالله اتعالى کے فرمان خاتم النمیین کا جو کداس بات پر دلالت کرتا ہے کد آپ من اللے کا کوئی بالغ صاجزادہ نیس ہے اور اس سے زیادتی پر بھی مفید ہے البذا اب معنی یہ ہو گا ما کان محمد .... و لكن رسول الله اورجوجى رسول بوده اين امت كاباب بوتا ب جيماك كتب تغييريس موجود ب\_مصطفى كريم نظام في أرشا وفر مايا كدب شك مين تهارے ليے اليے ہوں جيے اولاد كے ليے والد ہاور ميل تم كوسب سے زيادہ جانا ہول ـ") اس کے بعد ای قبیل کی احادیث وغیرہ لائے جن سے مولوی قاسم صاحب

اس کے بعد ای قبیل کی احادیث وغیرہ لائے جن سے مولوک قاسم صاحب نا لُوتو کی کے اس عقیدے کا رڈ ہے کہ اگر خاتم النہین کامعنیٰ آخری نبی مانا جائے تو آیت کریمہ کے اندر کوئی تناسب نہیں رہتا۔ اس کے بعد نا نوتو کی صاحب کے بالڈ ات اور ارسلت الى الخلق كافة و ختم بي النبيون رواة مسلم-"

(ابطال الماط قاسيه طوه ١٦١١)

ترجمہ: ''اوراس کے علاوہ ہے شار دلائل ہیں۔ لہذا فدکورہ بحث سے بیانا ہت ہو گیا کہ
خاتم النہیں کامعنی ہے انہیاء میں سے آخری نبی جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ یبی
علاء کرام کا قول ہے اور فرمان رسول اور اہلِ اسلام کا عقیدہ ہے۔ پس اس کا بیہ
قول''سوعوام ۔۔۔۔۔ آخر نبی ہیں۔'' مرود داور باطل ہے اس وجہ سے کہ بیکفر سے
خالی نہیں ہے اس لیے کہ بی قول اس بات کو سترم ہے کہ اس قول کے قائل عوام
ہیں جبکہ ٹابت ہو چکا ہے کہ اس قول کے قائل علاء اسلام ، مصطفیٰ کریم نوائی ہیں
اور اہل اسلام کا بھی یہی عقیدہ ہے۔

اورای طرح اس کابی تول ..... بلکه اگر بالفرض .....فرق نه آئے گا اگئے ہی مردود ہے کیونکہ بی بھی گفرسے خالی نہیں ہے کیونکہ اس میں خاتم انتہیں کے اس معنی کا انکار ہے جو لغت ،علاء اسلام اور رسول اللہ مڑھ تا ہت ہے۔

اورای طرح اس کا قول ..... دمگر امل فہم .....عج ہوسکتا ہے الخ مردود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ دیشانیڈ سے روایت ہے کدرسول الله منافیج نے فرمایا:

> " مجھے نبیوں پر چھ تضیاتیں دی گئیں۔ جھے کلمات جامعہ عطافرمائے گئے، رُعب سے میری؛ مدد کی گئی، میرے لیفیمتیں حلال کی گئیں۔ میرے لیے زمین مجدادر پاک کرنے والی قراروی گئی، جھے تمام مخلوق کی طرف (نبی بناکر) بھیجا گیا، اور میرے ساتھ نبی ختم کر دیے گئے۔" (ابطال اغلاج تاسیہ سنے ۱۶۱۵)

اس کے بعدیج بخاری میج مسلم، مواصب قسطلانی بنفیر ابن کیرے ای طرز ک صدیثیں لائی گئی ہیں۔ پھر صفحہ کا پر لکھا ہے: ''وکڈ لک کان تولۂ' پر ہُملہ ما کان محمد الها احد من رجال کھ اور جملہ و لکن رسول الله و خاتمہ النبیین میں کیا تناسب تنا ''پی شخیق نصوص فرکورہ یعنی قرآن وحدیث رسول منافیا سے یہ بات کا بت ہو اسطہ فی کہ یہ قبیل کرنا کہ نبی کریم منافیا وصف نبوۃ میں دیگر انبیاء کے لیے واسطہ فی العروض ہیں شریعت میں مردود ہے اور یہ قول کفرسے خالی نبیس اس لیے کہ اس قول کا حاصل ہے ہے کہ بے شک موئی علیاتی اور دیگر انبیاء بیلی هقیقظ نبی نبیس ہوں کا حاصل ہے ہے کہ بے شک موئی علیاتی اور دیگر انبیاء بیلی هقیقظ نبی نبیس ہیں ۔ جیسا کہ شتی میں ہیں ہی اور خض هیقظ متحرک نبیس ہے اور یہ کفر ہے کیونکہ اس میں نصوص قطعیہ کا انکار ہے اور حضور منافی نبیت سے انبیاء بیلی کا استفادہ کرنا اس بات کو سے سے سانبیاء کرام کے لیے واسطہ فی العروض ہیں جیس جیسا کہ حدیث معراج اس پردلالت کرتی ہے۔''

مولوی قاسم صاحب نا نوتوی نے جولکھا کہ'' کمالاتِ اصل میں جوتشبیہ تھی وی نبعت کمالات عکوس میں بھی محفوظ رہی۔اس صورت میں اگر اصل اور ظِل میں تساوی (برابری) بھی ہوتو پچھ حرج نہیں کیونکہ افضلیت بوجہ اصلیت پھر بھی ادھررہے گی'اس

كرة ميل لكهاب:

'' یہ قول اوراعتقاد مخالف نصوص کلام اللہ اوراحادیث رسول اللہ کے ہے کیونکہ نصوص کلام اللہ اللہ دال ہیں فضائل آل حضرت (مولی اللہ دال ہیں فضائل آل حضرت (مولی اللہ دال ہیں فضائل آل حضرت کا خواص آل حضرت کے ہیں اور خاصہ شے کا وہ ہے جو مختص ہو ساتھا کس کے، نہ موجود ہو غیر ہیں۔ سو اُن ہیں ہے ہیہ چند خواص آل حضرت سیّد المرسین غیر ہیں۔ سو اُن ہیں ہے ہیہ چند خواص آل حضرت سیّد المرسین المرسین اس کے بیال بیان کے جاتے ہیں۔' (الیفا سفری المراد احاد یث مبار کہ لاگی اس کے بعد خصائص آل حضرت سیّد المراد کہ لاگی

اس کے بعد خصائص آل حضرت تاہیج میں آیات کریمہ اور احادیث مبار کہ لائی گئیں۔جن میں ایک حدیث مبار کہ رہیجی ہے: بالعرض كا تقديم كا مجر بوررة ب- صفح ٢٦ براكها: "فقد ثبت بما ذكر ان النبوة وهي كون البعثة و الوحى من الله تعالى حقيقة متساوية الافراد عند السلف و الخلف بالنصوص المن كورة بان كل نبى من الانبياء موصوف بالنبوة حقيقة فكان القول بكونه صلى الله عليه وسلم في وصف نبوة الانبياء واسطة في العروض مردوداً عند السلف و الخلف بالنصوص المذكورة من كلام الله و احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم- "(اينا منه المذكورة من كلام الله و احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم- "(اينا منه 10)

ترجمہ: ''پس ندکورہ بات سے بیر ثابت ہوگیا کہ بے شک نبوۃ یعنی بعثت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ایسی حقیقت ہے جو متساویۃ الافراد ہے سلف و خلف اور نصوص ندکورہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے ہیں سے ہر نبی موصوف ہوتا حقیق کے ساتھ الہذا بیر قول کرنا کہ مصطفیٰ کریم میں ہیں وصف نبوۃ میں انبیاء بیلی کے لیے واسطہ فی البذا بیر قول کرنا کہ مصطفیٰ کریم میں ہیں فروہ میں انبیاء بیلی کے لیے واسطہ فی العروض ہیں بیسلف وخلف اور نصوص ندکورہ لیمنی قرآن وصد بیث رسول میں ہیلی مردود ہے۔''

ای طرح ولائل دیے ہوئے صفحہ ۲۵ پر لکھا:

"فقد حصل بما ذكر من النصوص المذكورة من أيات كلام الله و احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القول بكونه صلى الله عليه وسلم ان التول بكونه صلى الله عليه وسلم و اسطة فى العروض فى النبوّة الانبياء عليهم الصّلواة و السلام مردوداً عند الشرع لا يخلو من الكفر لان حاصل ذلك القول ان موسلى وغيرة من الأنبياء عليهم السلام ليسو انبياء حقيقة كما ان الجالس فى السفينة ليس بمتحرك حقيقة و ما هذا الاوهو الكفر لانه انكار النصوص القطعية و كون الانياء عليهم السّلام مستفدين من سيد المرسلين عليهم السّلام لا يستلزم كونه صلى الله عليه المرسلين عليهم السّلام لا يستلزم كونه صلى الله عليه

باطل تلك النصوص الدالة على كونها خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم و لو كان القسم الثاني فدعوى التساوى باطل يعدم الوجد ان في غيره عليه الصّلوة و السّلام فقد ثبت بما ذكر من النصوص المذكورة من آيات كلام الله و احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم-"

(اليناصفي ٢٨،٣٧)

ترجمہ: ''پس بیخواص رسول اللہ من پیلے کے وہ خواص ہیں جوان تصوص کے ساتھ ٹابت
ہیں۔ بیخواص آپ من پیلے کے علاوہ کسی غیر نبی جس بالفعل پائے جا کیں گے یا
خییں پس اگرفتم اوّل ہو (بالفعل کسی غیر ہیں پائے جا کیں) تو وہ باطل ہے۔اس
نصوص کی وجہ سے جو کہ ان کے خواص رسول منا پیلے ہونے پر دلالت کرتے ہیں اور
اگرفتم ٹانی ہو (بالفعل کسی دوسرے میں نہ پائی جا کیں) تو دعویٰ تساوی باطل ہے
بوجہ ان کے حضور منا پیلے کے غیر میں نہ پائی جانے کے اپس فہ کورہ تصوص یعنی
آیات کام اللہ اورا جا ویٹ رسول منا پیلے سے بیات پایی بوت کو پہنے گئی۔''

صفی ۱۳۹ پر دیگرعلاء کے علاوہ ابوالحسنات مولا ناعبدالحی لکھنوی کے بھی دستخطاو مُہر بیں۔ جنہوں نے لکھا کہ''انوال زید سیج ومعتبر ہیں۔'' اس کے بعد صفحہ ۴۹، ۴۹ پر رامپور، بدایوں اور ممبئی کے علمائے کرام کے دستخط ہیں۔

یادر ہے کہ بیمولوی عبدالحی وہی ہیں جن کے ہارے مولانا اشرف علی تھا توی نے لکھا تھا کہ کے درے ہندوستان کے علاء نے مولوی قاسم نا لوتوی کی موافقت نہیں کی سوائے مولانا عبدالحی کے، کیونکہ اُنہیں ہمارے ہندگوں (اکا برعلائے مولانا عبدالحی کے، کیونکہ اُنہیں ہمارے ہندگوں (اکا برعلائے مولانا کے بین کی عقیدت تھی۔

لیکن آخر کارمولا ناعبدالحی بھی ہندوستان کے علائے حق کے ساتھ ہو گئے۔ایک اور بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ مولا ناعبدالحی صاحب نے تحذیرالناس کی متنازعہ "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الانبياء بست اعطيت بجوامع الكلم و نصرت بالرعب و احلت لى الغنائم و جعلت لى الارض مسجدا و طهورا و ارسلت الى الخلق كأفة و محتم بى النبيون متفق عليه" (ايناسفر٢٨) ترجمه: "رسول الدن يُقِيم في ارشاوفر مايا: مُحِيم نبيول پر چه فضياتين وي گئيل \_ مُحِيم كلمات جامع عطافر مائ گئي، رعب سے ميري مددي گئي، مير بے لينيمتيں طال كي

معنیٰ کے منتیج میں ڈیڑھ درجن خرابیاں رکو ائی ہیں۔ای طرح بیصدیث بھی لائی گئی،"انا قائد الموسلین و لا فخر و انا خاتھ النبیین ولا فخر۔" الخ (صفحہ ۲۳) ترجمہ:'' میں رسولوں کا قائد ہوں اور فخر نے نہیں کہدر ہااور میں آخری نبی ہوں اور بیرفخر بینیس کہدر ہا....

چونکہ آخری نبی ہونا بہت بڑی فضیلت کی بات تھی اس لیے ساتھ رہی ہی ارشاد فرمایا: مجھے اس پر فخر نہیں اس میں بارگاہ خداوندی میں بجز وانکساری بھی ہے اور اظہار عبودیت بھی۔ اس طرح کی بہت ساری آیات مبارکہ ازراحادیث مطہرہ لانے کے بعد صاحب رسالہ لکھتے ہیں:

> "فهذا الخواص خواهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة بتلك النصوص لا تحلوا ما ان توجد في احد غيرة صلى الله عليه وسلم بالفعل او لم توجد فلو كان القسم الاوّل فهو.

کہ یہ باطل ہے کیونکہ آل حضرت ماہ ہے کہ زمانہ میں کوئی ہی صاحب شرع جدید نہیں ہوسکتا
اور آپ کی نبوت عام ہے اور جو نبی آپ کا جم عصر ہوگا و وشریعت محمہ بہ بی کا تنبع ہوگا ۔...
پس اس امر کا اعتقا دکرنا چاہیے کہ خواتم طبقات باقیہ بعد عصر نبویہ نہیں ہوئے ، یا قبل ہوئے یا
ہم عصر اور بر نقذ برا تحاد عصر تنبع شریعت محمہ بیہ ہوں گے۔'' (ناوی عبد الی جداد السف ۲۴،۲۳۳)
ابوالحنات مولانا عبد النی لکھنوی کا جواب متعلق اثر ابن عباس' تحذیر الناس' کے
آخر میں بھی درج ہے۔ اس پر ہمار تے تحفظات اپنی جگہ ، مگر میتحذیر الناس کی صرت کفر بیعبارات
کی تا سکیہ ہر گزشیس نے نہ نبوں نے کہیں خاتم کا معنی بدلا نہ بیہ کہایا تا سکید میں لکھا کہ'' بالفرض
بعد زیانہ ہوی منافی تا کہ بی بیدا ہوتو بھر بھی خاتمیت محمدی میں بھوفر ق نہیں آئے گا۔''

# واسطه في العروض اور واسطه في الثبوت كي مزيد تشريح:

شرعبہ: '' دوسرا مطلب بھی گئی وجوہ سے شرعاً باطل ہے لیکن اس کا باطل ہونا واسطہ فی العروض کی معرفت پرموتوف ہے اور واسطہ فی العروض ایسے امر سے عبارت ہے جو حقیقت کے إعتبار سے صفت کے ساتھ متصف ہواور وہ صفت منسوب ہو مجازی طور پر دوسرے امر کی طرف ایک تعلق کی بنا پر جو دونوں میں ہوتا ہے۔ مولوی تر اب علی کا مصنوی نے بیان الکافی کی طرف ایک تعشق کی بنا پر جو دونوں میں ہوتا ہے۔ مولوی تر اب علی کا مصنوی نے بیان الکافی کی طرف ایک جو شرح ہے شرح قاضی کی بواسطة فی العروض قول کے تحت کہا ہے:

ايك جكه لكها:

''الحاصل حدیث مذکور سے ہاور موجود ہونا امثال خاتم الانبیاء ا من الحقیق کا باطل ہے اور اس حدیث سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ عدم مما ثلت اس سے ثابت ہے۔'' (ناوی صفیہ) جواستفتاء مولوی قاسم صاحب کو بھیجا گیا تھاوی استفتاء مولانا عبدالحی صاحب کو بھی بھیجا گیا۔ جوائن کے فتاوی کے جلداق ل صفیہ ۳۳ پر درج ہے۔ اس کے جواب میں بھی اُنہوں نے تین احتال پیش کیے:

''ایک بدکہ خواتم طبقات تختانیہ بعد عصر (زمانہ) آل حضرت صلع کے ہوئے ہوں'' (صفحہ ۳۳) اس کے متعلق لکھتے ہیں:''احتمال اوّل صدیث لا نبی بعد کی وغیرہ (میرے بعد کوئی نبی ہیں) سے باطل ہے۔''

ووسرااحمال بیقا کہ'مقدم ہوئے ہوں' توجواب میں لکھتے ہیں:''برتقدیراحمال ٹانی آل حضرت مَرَّقِیْمْ خاتم انبیائے ہرطبقات ہوں گے۔' تیسرااحمال بید کھھا کہ' ہم عصر ہوں' اس کے جواب میں بھی دُواحمال لکھے۔ پہلا بید کدآل حضرت مَرَّقَیْمْ کی نبوت مخصوص ساتھاس طبقے کے ہواورآپ کی خاتمیت اُسی طبقے کے انبیاء کے لھاظ سے ہواور ہرطبقہ تحالیہ میں وہاں کے خاتم کی رسالت ہواور ہرخاتم صاحب شرع جدید ہو۔ اس کے متعلق لکھتے ہیں عارض ہوتی ہے حرکت کشی میں بیٹھنے والے کو پس کشتی میں بیٹھنے والا کشتی کی حرکت کی وجہ سے ہیں جی حرکت کی وجہ سے ہی حرکت کر رہا ہے نہ کہ اپنی ذاتی حرکت کی وجہ سے ، بیدوہ واسطہ ہے جس کو واسطہ فی العروض کہا گیا ہے اور بھی اطلاق ہوتا ہے واسطے کا اس چیز پر جو کہ سبب اور علت ہوموصوف کے لیے صفت کے لیے صفت فابت کرنے کے لیے اور یہاں فابت ہوتی ہے ذو واسطہ کے لیے صفت حقیقتا اور ذاتی طور پرلیکن علت کے سبب سے اور بنایا ہے بنانے والے نے اس کو واسطہ فی النبوت اور بیدوقتم یہ ہے۔

- (۱) وہ جو بالکل داسطہ نہیں ہوتا کہ اس صفت کے ساتھ موصوف ہواور دہ سبب کے علاوہ پڑھیں ہوتا جیسا کہ رنگر پر جو کہ واسطہ ہوتا ہے کپڑے کے لیے اور ہوگا کپڑا رنگا ہوانہ کہ رنگر پرز۔ (یعنی کپڑار تکنے والا)
- (۲) ہوگا واسطہ بھی متصف بالذات پس وہاں صفت کے دوفر د ہوجا کیں گے ان میں سے ایک جو کہ قائم ہے واسطہ کے ساتھ اور دوسرا قائم ذو واسطہ کے ساتھ اور متصف ہونا واسطہ کاصفت کے ساتھ علت ہوگا ذو واسطہ کے لیے۔

اورمولا ناعبدالحلیم لکھنوی قدس سرّ ہ القول الاسلم شرح سُلَم کے ایک مقام پہ قولہ تقضی الی اخرہ مید کا تابت ہونا یکی تحقق و وجود ہوگا واسطہ کیلیے ابتداءاور بالذات اور ذو الواسطہ کے لیے بالعرض جیسا کہ واسطہ کا حال ہے عروض میں جس طرح کہ شتی۔ کیونکہ وہ واسطہ ہے جالس کے لیے حرکت کو ثابت کرنے کا۔ جو کہ عارض ہوتی ہے شتی کواور منسوب ہوگی جالس کی طرف ملا ہوا ہونے کی وجہ ہے۔

قوله الواسطة في الثبوت- بشكاس كيمي دوسمير بين:

- (۱) واسطہ سفیر محض ہوتا ہے صفت کو ٹابت کرنے کے لیے جیسا کہ رنگریز کیڑا رنگنے میں۔
- (۲) واسطدادٌ لأصفت متصف ہوتا ہے اور اس کے سب سے ذوالواسطہ بھی جیسا کہ پہلے ہاتھ حرکت کرتا ہے اور پھراس کی وجہ سے جانی۔

بالعرض يا واسطه في الثبوت كي دونو ل تسمول مين سے ايك كي طرف منسوب ب بالعرض \_توجان لے كدواسط في الثبوت عبارت باس سے كدوه علت بنما بے كدا يك في دوسری شی کے ساتھ متصف ہے کہ وہ شی اس صفت کے ساتھ متصف ہے حقیقتا اور بالذات، اور ہوجائے گاوہ واسطہ علت اس کے ساتھ متصف ہونے کی اور اس کی ووتسمیں ہیں۔ نمبرا: وہ جس کو بیان کیا گیا اس قول کے ساتھ۔ دہ یہ کہان میں سے ہرایک یعنی واسطہ اور ذوالواسطہ عارض حقیقی ہے لیجن معروض کے لیے ۔مطلب بیہ کہ ہرایک ان میں سے متصف ہے صفت کے ساتھ بالذات ۔ پس بید دوفر دہو گئے ۔ ایک وہ جو واسطہ کے ساتھ قائم ہےاور دو سراوہ جوذ و واسطہ کے ساتھ قائم ہے لیکن قیام ان دونوں میں سے ہرا یک کا ساتھ واسطے کے ہوجانے کا سبب اس قیام کا ان دونوں میں سے جو ذو واسطہ کے ساتھ ہے۔جیسے کہ ہاتھ کے ساتھ حرکت کا قائم ہونا سبب ہے! س حرکت کے قیام کاجو جانی کے ساتھ ہے۔ نمبر ۲: وہ جونیس ہے واسطداس موصوف کے لیے جو کہ اصلاً صفت کے ساتھ قائم باتواس علت مونے سے صد صرف ہوگا۔جیسا کدر فکریز جو کدواسطہ بے کیڑے كور تكنّ والا \_ اوراس كوبيان كيااية اس قول كما تحدو ان كان بينهما واسطة في الثبوت بأن يكون المعروض الحقيقي هو ذو الواسطة دون الواسطة فيتكون لها حظافي العلية ـ

برحدیث برحدیث کھتے ہوئے فرماتے ہیں: ''بے شک واسطہ کا اطلاق بھی علم کی علّت پہوتا ہے تو اس کو واسطہ فی الا ثبات کہتے ہیں اور بیقصد بقات میں ہوتا ہے اور بھی اطلاق ہوتا ہے ایسے امر پہ جو کہ متصف ہے ساتھ صفت کے اور منسوب ہوگا اس تعلق کی بنا پر جو کہ دوسرے امر کی طرف ہو کہ متصف ہے ساتھ صفت کے اور منسوب ہوگا اس تعلق کی بنا پر جو کہ دوسرے امر کی طرف ہے لیں اس کو واسطہ فی العروض کہا جائے گا اس واسطہ میں صفت ایک ہوتی ہے جو کہ واسطہ کو حقیقتا عارض ہوتی ہے اور منسوب ہوتی ہے ذو واسطہ کی طرف کسی تعلق کی بنا پر ، ہیہ ہے جو نه موه نه خقیقی طور پراورندمجازی طور پر پس ایسی صورت میں بیر کہنا سیح موگا کہ حقیق طور پررنگاہوا، کپڑا ہے اور رنگر بزخودرنگاہوائیس ہے نہ بی حقیقة اور نہ بی مجازا۔

دوسرىبات:

متصف ہوگی واسط اور ذی واسط ایک بی زمانے میں اگر چمتصف ہونا واسط کا رہ بے اعتبارے پہلے ہوتا ہے برنبعت ذی الواسطہ کے،جیبا کہ مشتی اور جالس کی مثال ے واضح ہے۔ جب بد بات مجھ میں آ مئی تو پہلے مرحلہ میں یا در کھو کہ تمام نی نفس نبوت میں ساف وخاف کے نزویک مساوی ہوتے ہیں کیونکہ نبوت شریعت میں اللہ کی طرف سے احكام شريعه كى وى نازل مون كانام بحبيها كرفر مايا الله تعالى في بعث الله النبيين مبشرین و مدندین- (قصر متعدد آیات واحادیث لکفنے کے بعدفر مایا)فقد ثبت بِما ذكر ان النبوة وهي كون البعثة والوحي من الله تعالى ..... يعني جوبم نے ذكركيا اس سے ٹابت ہو کہ نبوت بعثت اور اللہ کی طرف سے وتی کا نام ہے حقیقی طور پر۔ جو کہ تمام افراد میں برابر ہوتی ہے خلف وسلف کے نز دیک ندکور ونصوص کی وجہ سے کیونکہ وہ نبی حقیقی طور پر نبوت سے موصوف ہوتا ہے ہی ہد کہنا کہ حضور دیگر انبیاء کرام کی نبوت کے لیے واسطه فی العروض میں ( معنی حضور الله الله علی نبوت بالذات ہے اور دیگر انبیاء کی نبوت بالعرض) بیسلف وخلف کے نزو یک مندرجہ بالا دلائل کی وجہ سے مروود تفہرا۔

. وجدانی ، الث اور رابع میں قرآن وسنت کے بے شار دلائل دے کرفر ماتے ہیں: قرآنی آیات اورا حاویث نبویہ سے بدبات روز روش کی طرح واضح ہوگئ کہ بد كہنا كرحضور سُلَّيْنَكِم ويكر انبياء كى نبوت كے ليے واسط فى العروض ميں (يابير كه حضور سُلِيَّةُ مُكى نبوت ذاتی اور دیگر انبیاء ک عرضی ہے) یہ نہ صرف تول مردود ہے بلکہ عند الشرع کفر سے عَالَ بَيْنِ \_خلاصة اصل الفاظ بيرين:

> ان القول بكونه صلى الله عليه وسلم واسطة في العروض في نبوه الانبياء عليهم الصلوة و السلام مردودا عند الشرع لا

اور الماميين قدس سرونے حاشيه لم مرآة الشروح ميں لكھا ہے۔ اور موضوع روشى کا وہ ہوتا ہے جس میں اس شی کےعوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے اورعوارض ذاتیہ وہ ہوتے ہیں جو کسی شی کی ذات کو لاحق ہوں جیسا کہ عجیب وغریب امور کا انسان کو بالقو آ لاحق ہونایا امر خارج کے واسطے سے جو کداس کے مساوی ہے یا تعجب کالاحق ہونا عجیب امر كادراك ، اور ذات كولاحق ہونے سے مراديہ ب واسط في العروض كا شہونا بيك ہو عارض واسطه بالذات كے ليے عارض اور ذى الواسطه كے ليے بھى مجاز كے طور پر ہوگا۔ جيسے حرکت جو کہ ستی میں بیٹھنے والے کو واسط کی وجہ سے عارض ہوتی ہے۔

نیز ملامبین شرح ندکور میں اس ہے تھوڑ ایہلے فرماتے ہیں وہ وصف جو کہ واسطہ فی العروض میں ہے وہ متعدونہیں ہوگا جس طرح كمشتى ميں بيضنے والا \_ پس حركت منسوب ہو گی تشتی کی طرف بالذات اور جالس کی طرف بالعرض۔

پس علم کلام کے ماہرین کی تصریحات ہے میرثابت ہوا واسط فی العروض کے لیے دوامرضروری ہیں۔

- وہ وصف جو واسطها ورؤی الواسطه میں ہے وہ واسطه فی العروض میں متعدد تہیں ہوگا بدكه بوواسط موصوف ساتهصفت كح حقيقنا منسوب بوو وصفت ذى الواسطى طرف مجازاً نه كه حقیقتاً لین آس وفت درست ہوگا كه یوں كہاجائے كه تشق حركت كرراى ب حقيقتاً اوراس كاجالس حقيقتا حركت نهيس كرربا - بخلاف واسط في الثبوت كيس باشكاس كى برقتم ين وصف متعدد بوسكت بيل-
  - جوداسطہ کے ساتھ حقیقی طور پر قائم ہے۔ (1)
- جوذى الواسط كے ساتھ قائم ہے حقیقی طور پر پس اس وقت سیح ہوگا كہ يول كها جائے کہ ہاتھ اور حیا لی دونو ل حقیقی طور برحر کت کرئے ہیں، بخلاف ان دونوں میں ے دوسری فتم کے اوراگر اس میں وصف ایک ہی ہے نہ کہ متعدد کے ہوذ والواسط صفت كے ساتھ متصف حقیقی طور يراورواسطه اس صفت كے ساتھ بالكل متصف

م بوت اور حد يوانا ل

#### سیدمرتضلی حسن چاند پوری کی چندعبارات: (1)

سید مرتضی حسن چاند پوری نے جولکھا کہ'' جناب خان صاحب (امام احدر ضا)
نے ان تینوں عبارات کو ایک عبارت بنا کر بیہ مطلب نکال لیا کہ حضرت مولانا ( قاسم
نانوتوی) ..... یے نزدیک سرور عالم منافظیم کے زمانہ میں بلکہ آپ کے بعد بھی نبی ہونا
خاتمیت محمدی کے مخالف نہیں بلکہ نفسِ خاتمیت زمانی ہی کوئی فضیلت کی چیز نہیں۔''
(اسحاب المدرار صفح ۱۱/ رسائل حصد دوم صفح ۱۵۱۱) تو یہ قطعاً غلط نہیں بلکہ سوفیصد درست
مغہرا کہ مولانا نانوتوی کے نزدیک خاتم کا معنی آخری نبی ہونا قطعاً کوئی فضیلت کی بات
مہرا کہ مولانا نانوتوی کے نزدیک خاتم کا معنی آخری نبی ہونا قطعاً کوئی فضیلت کی بات
مہرا کہ مولانا مانوت کراسے ثابت کردیا گیا ہے۔

سیّد مرتضی حسن چاند پوری نے بھی لکھا: '' ہرشخص ادثی غور سے سجھ سکتا ہے کہ حضرت مولانا مرحوم ( قاسم نا نوتوی) اس مقام پر کوئی اور خاتمیت ٹابت فرماتے ہیں جو خاتمیت زمانی کے علاوہ ہے اور اُس خاتمیت محمد سیا کی حاکر بالی کے علاوہ ہے اور اُس خاتمیت محمد سیکا میہ حال بیان فرما رہے ہیں کہ اگر بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت محمد سیمیں فرق ندآئے گا، وہ خاتمیت کون تی ہے، وہ خاتمیت مرتبی اور خاتمیت ذاتی ہے۔'' (ایجاب الدراد سوری)

رئیس المناظرین طول طویل بحث کے بعد فر ماتے ہیں: ''یعنی گوسرور عالم مؤلیق کی موجودگ میں یا آپ مؤلیق کے زمانہ کے بعد کسی نبی کا آنا محال شرعی ہے، دلائل قطعیہ نقلیہ کے خلاف ہے، اُس کا اٹکار گفر ہے لیکن اگریہ محال

ا با حال مرى ہے، وول مسيد مسيد معان ہے، اس و دور مرح ہے اللہ اور برات فرض بھى كرايا جائے تو اس ہے آپ كى خاتميت واتى بيس فرق نہيں آسكا، وہ بدستور باقى رہتى ہے۔ ' (السحاب المدرار صفحہ ۲۰) محال شرى كوفرض كرنے كے بعدا كر نتيجہ بيآتا كه ' خاتميت واتى بيس فرق آتا ہے' تو عبارت ہے غبارتھى۔ اب نتيجہ بيآيا ہے كد ' خاتميت

يخلو من الكفر الخر (ابطال افلاط تاميه في ١٥٤١)

تحذیر الناس کی عبارات اور دیگر پرستاران تخذیر الناس کی مثالوں ہے واضح ہُو ا كه بالذات نبوت حقیقی به ولی مجمع اور بالعرض هنیقتهٔ نبیس بلكه عرضی اور حادث، کبھی موجود، مجھی معد وم لیکن اس کے برعکس یا خطرہ محسوس کرتے ہوئے سیدم رتفنی حسن جاند پوری فرماتے ہیں: ''میدمطلب نہیں کہ معاذ اللہ اور انبیاء نظیم تقیقہ نبی نہیں، یہ قو صریح کفر ہے، وہ انبیاء بھی جی حقیقة نبی اور فخر عالم تا الله بھی حقیقة نبی مرفرق اس قدر ہے کہ اوروں میں بدوصف آپ کے واسطے آیا ہے اور آپ کے لیے محض باعطائے الی ہے کی بشر کا واسطنيس ب، جيسة فتاب بھي هيقة روش اور آئينه بھي هيقة روش ، مرآ فتاب ميں روشن كى آئيند سے نہيں آئى۔" (السحاب المدرارصفيد١٨/ رسائل حصد دوم صفيد٣٥٥) خود اى بالذ ات كوحقيق كبركر بالعرض ك مقالب مي ركه بين، اور ايك نبوت كو بالذات اور باقیوں کو بالعرض کہتے ہیں اور بالعرض کو عارضی کے مفہوم میں بھی موجود، بھی معدوم لکھتے ہیں۔اس کی مثال آفاب کے نورے دیتے ہیں اورخود ہی ان سب کورڈ کر کے بالعرض کو حقیقی قرار دے دیتے ہیں اور جونہ مانے أے كافر بھی كہتے ہیں۔ "اوروں میں بيوصف (لینی وصف ایج ت) آپ کے واسطے سے آیا ہے۔ "اتو اور ول کابدوصف آپ نے بالعرض شلیم کررکھا ہے۔ یہ بالعرض وصف، آپ کے واسطہ سے آیا ہے۔ واسطہ اور بالعرض الگ لگ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ واسطداور شے ہے، بالعرض اور شے۔ البنة فتو کی محفر رئیس لمناظرين كام جن كو ابن شيرخدا "كالقب سے ملقب فرمايا كيا ہے-كہال پدف آربا ب فيصله خود كر ليجير

آ سینے کی روشی زائل بھی ہو سکتی ہے کیونکہ بالعرض ہاوردیگرانبیاء بیٹی کی نبوت بھی، بالعرض ہونے کی وجہ سے اور بیتھیدوخلاف اسلام ہے۔

م جوت اور حد رياسا ل

3

O VIZIONES.

ذاتی میں فرق نہیں آسکتا۔ '' ذرا ہمارے دلائل کوسامنے رکھئے ، ذہن میں لاسے اور ہتائے کہ فرق آتا ہے یا نہیں آتا؟ جب خاتمیتِ ذاتی میں بھی بوجہ کسرِ شانِ رسالت آب اور بوجہ کسرِ شانِ رسالت آب اور بوجہ کسرِ شانِ رسالت آب اور بوجہ کسنے منتصب شانِ نبوت من فرق آگیا، اور زمانی میں تو خودعلائے ویوبند کوشلیم ، (بلکہ خاتمیت ذاتی میں بھی فرق سیدانورشاہ کشمیری اور مفتی محرشفیع دیوبندی کوشلیم ) تو بتا ہے امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمة پر ناحق برسنے کی کون می تک بنتی ہے۔ لہذا حتام الحرمین میں علائے پاک و ہند کا فتو کی درست بھمرا۔ میں علائے پاک و ہند کا فتو کی درست بھمرا۔ وللہ الحمد۔

ركيس المناظرين كي خوش عقيد كي ملاحظه و:

''حق یہ ہے کہ اس مضمون خاتمیتِ زمانی اور خاتمیتِ ذاتی کوجیسا حضرت اقدس (نانوتوی صاحب) نے بیان فرمایا ہے، بیآپ ہی کا حصہہے۔''(الحاب المدرار سنو،۲)

ای طرح صفح ۲۳ پرلکھا:

''جس قدر انبیاء سابقین میں سب کونعمتِ نبوتِ ملی، آپ ہی کے ذریعہ ہے گئیں اور نبی ہو جب فرریعہ ہے گئیں اور نبی ہو جب بھی وہ آپ ہی کا خاتم وصف نبوت ہونا بدستور باقی رہے گا۔ بلکہ بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہوتو بھی خاتم ہے گا۔ بلکہ بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہوتو بھی خاتم ہے گا۔ آیا ہے ضمی کا فرصر ہے قطعی خاتم ہے کہ جواس کے قائل کو کا فرنہ کے وہ بھی کا فرہے ۔ کیا اس میں ختم ہے کہ جواس کے قائل کو کا فرنہ کے وہ بھی کا فرہے ۔ کیا اس میں ختم نمانی کا اٹکار ہے ۔ کیا اس میں ختم نمانی کا اٹکار ہے ؟''

(النَّحَاب المدراد صورا الرسال جاند پوری حصد دم صفحه ۳۱) بخدا ہم دلائل دُ ہرا دُ ہرا کر تھک گئے ہیں۔اب اس عبارت کو دیکھنے کہ حضور منابیط کے زمانہ کے بعد نبی بیدا ہوتو خاتم بیب محمد میں کوئی فرق نہ آئے ،کس بچگا نہ انداز ہے

﴾ چھتے ہیں کہ'' آیا بیمضمون کفر صرت قطعی ہے۔'' اورا مگلے سوال پرتو دل وہل جاتا ہے جو پوچھا گیا کہ'' کیااس میں ختم زمانی کا انکار ہے؟''

کوئی ہتلاؤ ، کہ ہم بتلائیں کیا

جب بعد زمانہ نبوی ناپیٹے کسی نبی کے پیدا ہونے سے نہ خاتمیتِ وَاتَی میں فرق، نہ ختم زمانی کا انکار ، تو پھر مرزائیوں قا دیا نیوں کو کا فرنس عقیدے پر کہا جا تا ہے؟ چاند پوری صاحب کی عبارت اور میرے سوال کوخوب غورے سوچیں۔

کاش کہ رکیس المناظرین اپنے طنطنے سے باہر نکلے ہوتے اور سمجھ جاتے کہ یہاں '' بالفرض'' بھی قطعی طور پرمہمل ہے۔اُن کے عقیدت منداگر اس بندہ عاجز کو پچھ مجھا دیں تو ممنون ہوں گا۔

(r)

رئیس المناظرین چاند پوری''بالفرض' کے متعلق لکھتے ہیں:
''یہ بالفرض کا لفظ تو بتا رہا ہے کہ اگر چہ یہ بات ممکن الوقوع نہیں ہے
لیکن اگر اس محال کو بھی تم تشکیم کر لو سے تب بھی ہمارے مطلب میں
نقصان لا زم نہیں آتا۔ یبی مطلب حضرت مولانا (قاسم) مرحوم کا
بھی ہے کہ آپ (مؤائی ) کے زمانہ مبارک میں یا آپ کے بعد کسی کا
نبی ہونا محال، لیکن بالفرض، بطور فرض محال، اگر فرض بھی کر لو، گو یہ
فرض شرعاً غلط اور اس کو جائز الوقوع تشکیم کرنے والاقطعی کا فر مگر آپ
کے لیے جو وصفِ خاتمیت ذاتی کا ہے، اُس میں پھے فرق نہیں آئے
گا۔' (السی المدرارس م ۲۲)

انتہائی درج کی احتیاط برت کر بھی نتیجہ بین کالا کداگر حضور من کی بعد کوئی نبی واقع ہوتو آپ کے وصفِ خاتمیت ذاتی میں پھی فرق نہیں آئے گا۔ ای طرح کی عبارت صفحہ ۱۳۹ اور ۳۰ پر کسی ہے۔ پھر صفحہ ۳۳ پر یول کسیا:

چاند پوری صاحب نے رسالہ 'السحاب المدرار' کے صفحہ ۱۱ ، کا پر بالذات اور بالعرض کی تشریح میں ایک لمبی تقریر کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 'اجملہ انبیاء بنظم واولیائے کرام بلکہ تمام مخلوقات کو جو پچے بھی کمال حاصل ہُوا، آپ کے ذریعہ اور واسطہ سے حاصل ہُوا، آپ کے ذریعہ اور واسطہ سے حاصل ہُوا، آپ کے ذریعہ اور واسطہ اور شے ہے۔ ' (صفحہ کے ان المجھل ہو گیا کہ واسطہ اور شے ہو اور شام بیس کوئی شبہیں کہ دیگر تمام انبیائے کرام بیسیم السّلام کو جملہ کمالات حضور من المجھم کے دریعہ اور ہے ، اور بالعرض کی تعریف اور ہے۔ واسطہ اور بالعرض کی تعریف اور ہے۔ واسطہ اور بالعرض کی مردو مختلف چیزیں ہیں۔ نا نوتو کی صاحب نے حضور من المجھم کی نبوت کو بالڈ ات اور دیگر انبیائے کرام بیلیم کی نبوت کو بالڈ ات اور دیگر انبیائے کرام بیلیم کی نبوت کو بالڈ ات اور دیگر انبیائے کے کرام بیلیم کی نبوت کو بالڈ ات اور دیگر انبیائے کے کرام بیلیم کی نبوت کو بالڈ ات اور دیگر انبیائے کو ایک کرام بیلیم کی نبوت کو بالڈ ات اور دیگر انبیائے کرام بیلیم کی نبوت کو بالڈ ات اور دیگر انبیائے کرام بیلیم کی نبوت کو بالڈ ات اور دیگر انبیائے کرام بیلیم کی نبوت کو بالڈ ات اور دیگر انبیائے کرام بیلیم کی نبوت کو بالڈ ات اور دیگر انبیائے کرام بیلیم کی نبوت کو بالڈ ات اور دیگر انبیائے کرام بیلیم کی نبوت کو بالڈ ات اور دیگر انبیائے کرام بیلیم کی نبوت کو بالڈ ات اور دیگر انبیائے کرام بیلیم کی نبوت کو بالڈ ات اور دیگر انبیائے کرام بیلیم کی نبوت کو بالدرض کہائے۔

بالعرض، حقیقی شے نہیں ہوتی۔ بلکہ خود نا ٹوتوی صاحب بھی کہتے ہیں:

' تنفصیل اس اجمال کی ہے ہے کہ موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالذات پر ختم

ہو جاتا ہے۔ جیسے موصوف بالعرض کا وصف موصوف بالذات سے مکتسب ہوتا ہے۔
موصوف بالذات کا وصف جس کا ذاتی ہونا اور غیر مکتسب من الغیر ہونا لفظ بالذات ہی سے
مفہوم ہے، کسی غیر سے مکتسب اور مستعارتیں ہوتا۔ مثال درکار ہے تو لیجئے۔ زبین و کہسار
مفہوم ہے، کسی غیر سے مکتسب اور مستعارتیں ہوتا۔ مثال درکار ہے تو لیجئے۔ زبین و کہسار
اور درود یوار کا تو راگر آفتا ہے کا فیض ہے تو آفتا ہی کا تو رکسی اور کا فیض نہیں۔ اور ہماری
غرض وصف ذاتی ہونے سے اتن ہی تھی۔ بایں ہمہ بیدصف اگر آفتا ہی کا ذاتی نہیں تو جس کا
تم کہو، وہی موصوف بالذات ہوگا اور اُس کا تو رذاتی ہوگا، کسی اور سے مکتسب اور کسی اور کا
فیض نہ ہوگا۔ الغرض ہے بات بدیجی ہے کہ موصوف بالذات سے آگے سلسلہ ختم ہوجا تا
ہے۔ چنا نچہ خدا کے لیے کسی اور خدا کے نہ ہونے کی وجداگر ہے تو یہی ہے یعنی ممکنات کا

'' و گونٹس الامری صُورت یہی ہے کہ سرورِ عالم مُنافیظ کے بعد نبؤت کا باب بند ہو چکا ، اب شرعاً کوئی نبی نہیں ہوسکتا، لیکن ہی کہنا کہ اگر بفرض محال سرور عالم مُنافیظ کے بعد کوئی نبی ہوتو سرورِ عالم مُنافیظ اس کے بھی خاتم ہوں گے ، بیتکم بھی بلاریب سیجے ہے ،نہیں معلوم اس میں کیا تر ددّہے اور کیا وجہ کلوری ہے۔'' (اسحاب الدرارس ۲۲)

قرآن وحدیث اورقطعی اجماعی معنیٰ کوتشلیم کے بغیر واقعی تر دّ داور وجه کفر سمجھ میں نہیں آسکتی ۔ کیونکہ اس کاشعور قرآن وحدیث کے سمجھنے ہے ہی آتا ہے۔

رئیس المناظرین ایک طرف خاتمیتِ ذاتی بدستور باقی رہنے کی رف لگاتے بیں۔(بلک جتم زمانی بھی باتی رکھتے ہیں ہیکہ کر'' کیااس میں جتم زمانی کا الکار ہے۔''صفحہ ۲۳)اوردوسری طرف ہیکھی کہتے ہیں:

> ''جومعنی ختم نبوت کے حضرت مولانا (قاسم نالوتوی) ..... نے بیان فرمائے ہیں ، ان کے لیے تاخر زمانی لینی آل حضرت من کا خاتم زمانی ہونالازم ہے۔''

جب خاتم زمانی لا زم ہے خاتم مرتبی کو ، تو لا زم کے بطلان سے کیا ملزوم کا بطلان نہیں ہوجا تا ہے ، زمانی ندر بی تو ذاتی بھی ندر بی ۔ دونوں کا خاتمہ ہوگیا۔ ( والعیاذ ہاللہ ) ان حضرت کی تعلیاں اور شیخیاں آسانوں کو چھو رہی ہیں مگر مار کھا گئے تو ہم

مبتدیوں کے اندھی عقیدتوں اور بے جاتھا بیوں کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے۔

یمناظراس بات پہزور مار مار کرتھک گئے بلکہ جان سے بھی گذر گئے کہ خاتمیت محمدی سے مُر ادخاتمیت مرتبی ہے۔ ان سب کی پناہ گاہ یکی ہے۔ ایک نے لکھ دیا بسب نے اپنالیا، دوسرا راستہ جوکوئی نہیں۔ مگر بیتا ویل باطلہ بھی پچھکام ندآئی۔ چاند پوری صاحب کی اپنالیا، دوسرا راستہ جوکوئی نہیں۔ مگر بیتا ویل باطلہ بھی پچھکام ندآئی۔ چاند پوری صاحب کی اس عبارت کا مفادیہ ہے کہ خاتمیت والی بیس فرق نہیں آتا۔ جبکہ ہم نے تا بت کر دیا ہے کہ حضور مثابی ہے بعد بالفرض کوئی نبی آئے تو اس میں آپ کی تنقیص شان ہے اور خاتمیت ذاتی بھی باتی نہیں رہتی۔

كعنوان كالمعاب:

"صدیث شریف گُنْتُ نبِیّا وَ ادَمُ بیْنَ الْمَاّءِ وَ الطِّیْنُ جَس سے بیٹا بت ہوتا سے کہ آپ کی نبوت قدیم اور باقی مَوَ تیں حادث ہیں اور بہ جب بی ممکن ہے کہ آپ کی نبوت ذاتی ہواور باتی انبیاء کی عرضی' ۔ (حاشی توزیرالناس مؤرمہ)

حادث كامعنى موتا ہے جو چيز پہلے موجود نه مواور فانی بھی مو، مونے كے بعد بھی اپنا وجود کھوسکتی ہے۔ یعنی بھی موجود ، بھی معدوم۔ای کوعرضی بمعنی بالعرض کہا گیا۔ نبؤت بالذّات اور موّ ت بالعرض كي تقتيم شريعت كي كس قاعد كي كي ح تحت كي مي توعلا ي د یو بند ہی بتا سکتے ہیں اور اس کی مزید وضاحت ؤی کر سکتے ہیں کہ حضور تاکیل کی ثبوت قدیم اور ذاتی کیوں ہےاور ہاقی انبیاء کرا میلیہم السّلا م کی حادث اور عارضی کیوں ہے؟ اور اس سے عقیدتا کیا متبجہ مرتب ہوتا ہے؟ البتہ یہ بات بھی خوب واضح ہوگئی کہ واسطہ اور شے ب، اور بالعرض اور شے۔ ای طرح علائے دیو بندنے بالذات اور بالعرض کی وضاحت تحشق اورائس میں بیٹھے ہوئے آ دی (بعنی سفینہ و جالس سفینہ) کی مثال ہے بھی کی ہے جیسے مولوی حسین احد مدنی نے شہاب ٹا قب میں بیمثال پیش کی ۔ کشتی کی حرکت بالذ ات اوراً س میں بیٹے ہوئے آ دی کی حرکت بالعرض۔ یا در ہے کہ مشتی میں بیٹھا ہُوا آ دمی لیمن جالس سفیند عیق حرکت سے مقصف نہیں ہوتا بلکدائس کو بیرکت، حرکت کشتی سے عارض ہوئی۔ تو کشتی اُس کو حرکت عارض ہونے کا واسطداور ذرابعہ بنی۔ بہذا واسطداور شے ہے، اور بالعرض اورشے \_ تشتی واسطہ ہے، حرکت کشتی بالذات اور حرکتِ جالس بالعرض \_ مولانا حافظ بخش عليه الرحمه فرماتے ہيں: " ہرمبتدي كم استعداد جانتا ہے كەمتصف بالعرض حقيقة و نی الواقع لامتصف ہوتا ہے۔ تو نبوت اورا نبیاء کی حاجی ( قاسم نا ٹوٹو ی) صاحب کے طور پر برائے نام ہے،جس طرح بقول حاجی، ( قاسم ) صاحب، اُن کا اسلام ہے۔ کیوں نہ ہو۔ واہ شاباش اجتم نبوت کے معنے خوب سمجھے ، سوا خاتم بالذات کے سب کی پیغمبری ہے مشر ہو وجوداور كمالات وجودس عرضي جمعني بالعرض بين اوريكي وجدب كد بھي موجود بھي معدوم، مجھی صاحب کمال بھی ہے کمال رہتے ہیں۔اگر ہیامور بذکورہ ممکنات کے حق میں ذاتی ہوتے تو بیدانفصال واتصال نہ ہُو ا کرتا علی الدّ وام وجو داور کمالات وجو د ذات ممکنات کو لازم ملازم رہے۔'' ( پخدر الناس صفح ۳۳ مم مکتبہ خفیظیہ گوجرانوالہ ) واسطہ اور بالعرض کا الگ الگ ہونا اس بُملے ہے بیجھے: ''موصوف بالذّ ات کا وصف جس کا ذاتی ہونا اور غیر مكتب من الغير مونا لفظ بالذات اى معلوم ب، كى غير ب مكتب اورمستعار نبيس ہوتا۔'' جبکہ بالعرض بالذات کے واسطے اور وسلے سے ہوتا ہے۔ لیعنی بالذات کے درمیان کوئی ذریعہ اور واسط نہیں ہوتا، وہ از خود ہوتا ہے اور بالعرض کے درمیان کوئی ذریعہ اور واسطه ہوتا ہے وہ از خود نہیں ہوسکتا۔ جب سے کہدویا کہ بالعرض کا ور بعداور واسطہ بالذات ہے، تو سیبی سے واضح ہوگیا کہ بالعرض اور شے ہے، اور واسطداور شے۔ تا نوتو ی صاحب ئے آ قاب کے تو رکو بالڈ ات کہاا ورز مین وگہسا راور درود بوار کے تو رکو بالعرض \_ای طرح چاند پوری صاحب نے بھی لکھا: "جے خدائے تعالی نے تور آ فاب کو دیا اور آ فاب کے ذریعہے تمام عالم مؤر ہے۔'' (التحاب المدرارصفحہ ۱۷) نا نوتوی صاحب نے ایک اور جگه کهها: ''ای طرح سے عالم حقیقی رسول الله منافظ میں اور انبیاء باقی اور اولیاء اور علاء گذشته ومنتقبل أكرعاكم بين تو بالعرض بين -" (تخذير الناس صفيه ٣٤) يهال حضور ما النظم كوعالم حقیقی کہااور باقی انبیاء کو بالعرض \_ تینی نقابل حقیقی اور عارضی کا ہوگیا۔ جب بالعرض کوحقیقی کے مقابلہ میں لایا گیا تو اُس کے معنی خود بخو د عارضی کے تھیرے۔علم بھی صفت ہے اور بة ت بھی۔ ایک جگہ نبوت وعلم حقیقی ، دوسری جگہ علم ونبوت غیر حقیقی اور عارضی۔ اس لیے بالعرض كو "عارضي" كمعنول ميل لي كرنانونوى صاحب في كها كمامور مذكوره ممكنات کے حق میں بالذات نہ ہونے کی اوجہ سے (اور بالعرض ہونے کی وجہ سے ) بھی موجود، بھی معدوم، بھی صاحب کمال اور بھی بے کمال۔صاحب حاشیر تخذیر الناس نے بھی دلیل نمبر م

رسالة مناظرة اجربياك شاكردك نام سے تاليف كيا۔ أس ميں (مولوي محمد احسن) نانونوی صاحب کومعتقد ظاہر حدیث (اثر ابنِ عباس) قرار دیا۔ ماہِ رمضان ١٢٩٠ اجرى ميں اكابر شهر بريلي كى نظر سے كذرا فورأ سوال واسطے دريافت حال كے (مولوي احسن) ٹانوتوی صاحب کے ماس پہنچا۔ ٹانوتوی صاحب کے ہاتھ یاؤں پھٹول گئے، پہلا عقیدہ بھول گئے، حد سے زیادہ تھبرائے، نیامضمون تحریر میں لائے کہ زمین کے طبقات ز ریں میں انبیاءاور چھ خاتم ہیں اور وہ ختم نبوت میں شریکِ جناب ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ وسلم ) ہیں ۔اولا داہنِ آ وم اہل دیکر طبقات ہے مکرم اور حضرت اُن سے افضل ،البذامما ثلت اُن ک آپ سے غیرمسلم' (تنگیبنه الحبال صفحة مطبع بهارستان تشمیر-۱۲۹۱ جری)

"" تخذر النائ" كے مصنف مولوي محمد قاسم نا نوتوى صاحب كے متعلق فرماتے ہیں "جس روز ہے (مولوی محماحسن) نا نوتوی صاحب نے اشتہار مطبوع مساجد میں آويزال كرايا جيان كانباع اور مواخوامول في توبه نامه مشهور كيا...اس جانب سي كمي طرح کی نزاع و بحث نہ ہوئی مر (مولوی محدادسن) نالوتوی صاحب نے اس کے بعد رساله (تخذیرالناس) حاجی قاسم صاحب چھاپ کر پھرائسی عقیدہ کوشھرت دی تو ہمیں بھی اُن کی تحریرات اورعقیده کی کیفیت ظاہر کرنا ضرور (ی) ہوئی اور چونکدرسالۂ قاسمیہ سواچند دلائل مرؤودہ کے بحث علمی سے خالی اور خیالات فاسدہ اور او ہام باطلہ اور تمہیدات بے سرویاا در تمثیلات بے ل و بے جارینی ہے البذار د تفصیلی اُس کا ضرور (ی) نہیں ،صرف نتیجہ

بينه - " (تنويه الجبال صفحه المطبوعة ١٩٩١هـ)

'' اغلاطِ أبطالِ قاسميہ'' كے صفحہ ٣٨ پر مناظر مولوى محمد شاہ پنجابی كے دائل كا اختام كرتے بوئے لكھائے:

> ''پس علمائے دین کے نزدیک دونوں قول ( قاسم نا نوتوی ومحد شاہ پنجابی) میں ہے کون سا قول حق وسی ہے اور کون ساباطل وہیج ، بینوا تُوجِرُواْ- "(اللالمابطال، قاسميه الحدم)

ای صفحہ کے آخر میں''جوابات علماء دیلی'' میں کلام زید لیعنی مولوی محمد شاہ کے دلائل کوسیح اورمخالف بعنی مولوی محمر قاسم نا نوتوی کے عقائد کوخلا ف حق قرار دیا گیا۔ ویکھیے آخرى صفحات مين اصل كتاب كاعكس

تنبيههُ الحُبال ١٢٩١ه : مولا ناحا فظ بخش مِينالله

مولا ناحافظ بخش مُواللَّة ساكن آنوله طلع بريلي شريف كريخ والے تھے۔اثر ابن عباس كم متعلق ١٣٩١ هيل أنبول نے ايك كتاب " تنجيبية الحيال" ك نام سے تصنیف فرمائی۔اثر این عباس کے متعلق فرماتے ہیں''مولوی امیرحسن اور امیر احمہ اشاعت مسئلہ مختلق امثال کے بانی ہوئے۔ نجا ذلہ (عداوت) اور مُکائر و (لڑائی) میں سب سے بردھ گئے ، لا ٹانی ہوئے۔ چیمثل افضل المرسلین نا اللے کے عالم میں موجود و محقق ( سیج ) قرار دیئے۔مولوی محمداً حسن صدیقی نا نوتو ی وغیرہ چندہم مشرب موافق کئے۔ایک

مولانا حافظ بخش كے متعلق يرو فيسر فيدايوب قادرى ويوبندى لكھتے ہيں: "مولانا حافظ بخش ولد شيخ خدا بخش ١٢٦٥ه/ ١٨٥٨ء مين قصيد آنوله شلع بريلي مين بيدا هو يح-حفظ قر آن اور ابتدائی تعلیم کی تخصیل این تا مولوی قاری حافظ امام بخش سے کی۔۱۳۸۴ء/ ۲۷ اور ۲۲ ماریش بدرسہ قادر میہ بدایوں کئیے۔ ۱۹۵۸ میل ۱۸۷۸ میں جملہ علیہ ونقلیہ سے قراغت حاصل کی۔ آپ کے اسا تذویل مولانا فضل رسول ایڈا یو کی مولانا عبد القادر بدا یو کی اور مولوی ٹور آجر بدا یو ٹی خاص طور ے قابل ذكر يىل-١٢٩٨ه/١٨٨٥ ميل مدرسيكم يه بدايول يل صدرمدرى مقر ر موئے-بدايول ك مفتی اور نائب قاضی رہے۔ جمادی الآخر ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۱ء پیں انگال بُوا درگاہِ قادری بدایوں بیں دفن اوع-" (مولانا محداصن نافوتوى ماشيه صفيرا) الفصح "كنام سے اس كارة لكھا۔ اس كاجواب مولوى قاسم نا نوتوى في "تنوير النهراس" (رة قول فصح ) كنام سے دينے كى كوشش كى۔ تحذير الناس كے مضامين پرد بلى بيس مولوى قاسم نا نوتوى كامولا نا محرشاہ پنجابى سے مناظرہ ہُوا۔ ۱۳۰۰ هـ ۱۸۸۲ء بيس جمبئى سے رسالہ۔ "ابطال اغلاط قاسميہ" شالكع ہوا۔ جس بيس مولانا عبد التى لكھنوى، مولانا ارشاد حسين رام پورى، مولانا عبد القادر بدايونى، مولانا محب احمد بدايونى، مولانا عبد القادر بدايونى، مولانا محب احمد بدايونى، مولانا عبد الفقيح الدين بدايونى، مولوى عبيد الله امام جامع محبد بمبئى وغيرہ كے دستخط مؤلانا عبد الغفار نے ليے" (حسام الحربين كے سوسال صفحہ كا، ۱۸) المجمل المحد دلتا ليفات المجد د (١٣٢٧ه ) بيس ملک العجماء مولانا ناظم الدين بهارى بينا تاجيال المجار دلتا ليفات المجد د (١٣٢٥ه ) بيس ملک العجماء مولانا ناظم الدين بهارى بينا تاجيال المجمل المحد دلتا ليفات المجد د (١٣٢٥ه ) ميس ملک العجماء مولانا ناظم الدين بهارى بينا تاجيال المجمل المحد دلتا ليفات المجد د (١٣٤٥ه ) ميس ملک العجماء مولانا ناظم الدين بهارى بينا تاجيال المجمل المحد دلتا ليفات المجدد د المحال والمتعال كو" تصنيفات المحال والمتعال كو" تصنيفات المحال وقدى احباب" (١٩٤٥ه ) كونوان كونت شاركيا ہے۔

حافظ بخش مسلم مولوي محراحس تانوتوي كحوالے سے مزيد لکھتے إلى:

''ایک جواب (بسلسائہ اثر ابن عہاس) اپنے رشتہ دار مولوی محمہ قاسم صاحب صدیقی نا نوتو ی سے تکھوا کر چھاپا ہے۔ انہوں نے برعایت رشتہ داری زید (استفتاء میں فرضی نام) بینی (مولوی احسن) نا نوتو ی صاحب کی جمایت میں بے فائدہ، کمال جانفشائی اور عرق ریزی کی ہے اور ایک بردی لمجی تقریر ہے سرو پاصد ہا تمہیدات و تمثیلات پر مشتمل ککھی ہے (بیعن تحذیر الناس) متعلق مسئلہ کے وہی دو چار ہا تیں جو مناظر ہ احمہ بیا اور تحریر مولوی عبد الحق صاحب میں موجود ہیں اور جن کا رقہ ہو چکا ہے۔ باتی کچھ خیالی ڈھکو سلے، کچھ ہا تیں خارج از مجد، جن سے تمام کلام مجذوب کی بردہ و گیا ہے۔ خدا جائے اس خبط و خطا سے کھا نارے از مجد، جن سے تمام کلام مجذوب کی بردہ و گیا ہے۔ خدا جائے اس خبط و خطا سے کہا تا ہے۔ خدا جائے اس خبط و

جزاينكه طعنه زندخلق وخند بإاطفال

ایک صاحب جوحاجی قاسم صاحب (نا نوتوی) کے انداز تحریرے واقف ہیں ، بیہ رائے دیتے ہیں کہ حاجی صاحب کو مناظر وہیں اصلاً وظل نہیں۔متدل ومعترض ہیں فرق نہیں کرتے۔اس قدر نہیں جانعے کون بات محصم پر مجتب ہوتی ہے ، کون لغوکھ ہرتی ہے ، وحاصل سے تعرُّض کافی ہےاورتج ریات (مولوی محمداحسن) نا نوتو ی بھی ہماری ردّ وقدح کی مختاج نہیں ، ایک تحریر دوسری کے ردّ میں کفایت کرتی ہے۔'' (عجینۂ الجیال منوج ، ہد) مولانا عبد الغفار کا رسالہ'' ابطال اغلاطِ قاسمیہ'' اور مولانا حافظ بخش کی کتاب

"" تنہید الجبال" دونوں کا عکس بندہ کے پاس موجود ہے اور جن کے ایک ایک دو دو صفح کتاب بندہ کے باس موجود ہے اور جن کے ایک ایک دو دو صفح کتاب بندا میں بھی دیے جارہے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے یہاں محترم ڈاکٹر الطاف حسین سعیدی صاحب کے رسالہ "حسام الحربین کے سوسال" ہے ایک پیرانقل کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سعیدی صاحب "مولوی محمد قاسم نا نوتوی کا مجرم" کا عنوان دے کررقم طراز ہیں:
ہے۔ ڈاکٹر سعیدی صاحب "تقویة الا یمان نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک آن میں

عا ہے تو کروڑوں نبی محمد نافیج کے برابر پیدا کر ڈالے ( تقویة الایمان، صفحہ ۱۲) حالاتک سركار دوعالم سَرَا اللهِ عَلَمُ عَلَيْ مِنْ عَقَلاً محال ب كيونكه آب مَا الله الواق المحلق، افضل خلق ،اوّل شافع ،اوّل مشفع ،سيّد المرسلين اورخاتم النهيّين بين اوران مين ہے كو كَي فضل دوكو ننا محال ہے۔ ۱۲۸۸ھ/۱۵۸ء میں شیخو پورضلع بدایوں (یو پی- بھارت) میں مسکدامکان امتناع نظيرآل حضرت من ليلغ براس سليله مين ايك مناظر ومُوا\_مولانا عبدالقادر بدايوني الل سُنت ) اور مولوی امیر احمد سهو انی (غیر مقلد ) فریقین کے مناظر تھے۔اس کی روداد ولوی محرنذ رسم وانی نے مناظر ہ اجربیہ کے نام سے شائع کی۔ اس میں اثر ابن عباس بھی یش کیا گیا کرزمینیں سات ہیں اور ہرزین میں بدیبی کنبیکھ ۔ (ایک نبی تبہارے نبی بیما) بریل کالج کے اُستاد مولوی محمد احسن نا نوتؤی بھی اس اڑ (ابن عباس) کے ظاہر کے حتقد کی حیثیت ہے سامنے آئے ۔انہوں نے ہی مولوی محمد قاسم نا نونو ی کوسوال بھیجا۔جس کے منتبج میں کتاب'' تخذیر الناس'' ۱۲۹۰ھ/۱۸۷۱ء میں وجود میں آئی۔مولوی مجمد احسن نوتوی نے اے بریل سے ہی شانگغ کیا۔مولانا عبدالقادر بدایونی کے شاگر دمولانامفتی ا فظ بخش بدایونی نے ۱۲۹۱ھ/۱۸۷۳ء میں اس کارڈ''تنبیبہ الجہال بالحام الباسط المتعال'' كے نام سے لكھا، اور دوسرے شاگر دمولوي فضيح الدين بدايوني نے ١٨٧٥ء ميس " تول م جوت اور حد را ایا ن

م مكر بويشي " (تيبد الجهال سخداا)

یا در ہے کہ مولوی مجمد احسن نا نوتو ی نے مجمد رحمت حسین کو جواُن کے خطا کا جواب دیا تھا، اُس میں مولوی صاحب نے لکھا: ''مولوی (نقی علی خاں) صاحب نے بڑاہ مسافر نوازی کوئی غلطی تو ٹابت نہ کی اور نہ جھے کو اُس کی اطلاع دی بلکہ اوّل ہی عملر کا حکم شائع فرمایا۔'' (تجیبہ ایمبال سفی ۱۵)

مولا نا حافظ بخش صاحب فرماتے ہیں کہ' اس جواب میں ہمیں دوامر سے تعرُّض ہے۔ امر اوّل: (محمد احسن) نا نوتوی صاحب قبل تغییم کے اشاعت تکفیر کا الزام فاضل بریلوی (مولا نا نقی علی خان) پر قائم کرتے ہیں حالانکہ نہ فاضل بریلوی (مولا نا نقی علی خان) نے آج تک اس باب میں کوئی فتو کا کھا، نہ تکفیر کا حکم شاکع فر مایا۔' (ایصنا صفحہ ۱۵) اور آ گے کھا کہ' اس کے سواجو کہا جاوے سب افتر اہے، جھوٹ کا علاج کیا ہے۔'' فاضل بریلوی (مولا نا نقی علی خان) کونہ کسی کی تکفیر و تذکیل ہے چھوٹ کا علاج کیا ہے۔'' فاضل بریلوی (مولا نا نقی علی خان) کونہ کسی کی تکفیر و تذکیل ہے چھوٹ کا علاج کیا ہے۔'' اپنی سجد ہیں بھی حتی المقد و را ما مت نہیں کرتے اور جمع عام ہیں بھی نماز نہیں پڑھاتے۔'' (ایسنا صفح ۱۱)

بالعرض فضيلت

ڈاکٹر خالد محمودصاحب دیو بندی رقم طراز ہیں: ''مولانا محمد قاسم کی مراد ہیتھی کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات فضیلت نہیں، بالعرض ہے۔''(مقدمہ سفوہ) اب نانوتو کی صاحب کی عبارت کا متیجہ دیکھتے:

" تقدم یا تاخرز مانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں (البتہ بالعرض فضیلت پالی جاتی ہے) پھر قیام مدح میں ولکن رسول اللہ وخاتم النہین فرمانا اس صورت میں (یعنی آخری نبی ہونے کی صورت میں جس میں بالعرض فضیلت پائی جاتی ہے) کیونکر سے ہوسکتا سناظرہ کیا ہے، نقص ومنع کے کہتے ہیں، کس طریق سے دعویٰ ثابت کرتے ہیں، جواب کس کر سے ہیں، جواب کس کر سے ہیں، ہواب کس کر سے ہیں، ہا یں ہمہ ہم وطنوں اور رشتہ داروں نے اُنہیں اُڑ ایا ہے، علم وضنل وزہد و رع میں بیٹ کھی ایس ہوا ہے۔ اور جو کہ حاجی صاحب بالوی کے معتقد ین سے ہیں، اس وجہ سے وہاں بھی حضرت کو بڑا فاضل اور ولی کامل بتاتے ہیں کہ بیلوگ مولوی اسم عیل کے معتقد کوخواہ مخواہ عالم اجل وعارف اکمل بناتے ہیں:

یں کہ بیلوگ مولوی اسم عیل کے معتقد کوخواہ مخواہ عالم اجل وعارف اکمل بناتے ہیں:

یں کہ بیلوگ مولوی اسم عیل کے معتقد کوخواہ مخواہ عالم اجل وعارف آگا ہے۔''

(انتبيه الجبال سغيد ٩٠٨)

آگے لکھتے ہیں: ''حابی (قاسم نانوتوی) صاحب نے اثر ابن عباس کو مانناطبقات زیریں ہیں انبیاء وخاتم موجود جاننا مقتضائے محبت سیّد عالم منافیظ اوراً سے انکار خلاف طریقتہ محبت سیّد ابرارقر اردیا ہے کہ عظمت اور بڑائی حضرت رسالت مآب منافیظ کی اس نے زیادہ ظاہر موقی ہوتی ہے اور نہ ماننے سے شان سرورانس و جاں العیاذ باللہ گھٹ جاتی ہوتی ہے۔ گویا جوتقریر واسطے اثبات اس مطلب کے بنائی ہے، بعینہ تقویة ہول کی ان پروارد ہوکر سارادفتر گاؤ خورد کردیتی ہے۔' (ایسناسنو، ا) مولا ناحافظ بخش مینیا کھتے ہیں :

''حاجی (قاسم) صاحب زیر (استفتاء میں فرضی نام مراد مولوی احسن نانوتوی) ہے چارے کو ناحق بہکاتے ہیں، ایک بلا ہیں بہتلاہے، دوسرا کفر تعلیم فرماتے ہیں، ہر مبتدی کم استعداد جانا ہے کہ مقصف بالعرض، هنیقۂ وفی الواقع لا مقصف ہوتا ہے۔ تو نبوت اور انبیاء کی حاجی صاحب کے طور چھ برائے نام ہے، جس طرح بقول حاجی حاجی صاحب، اُل کا اسلام ہے، جس طرح بقول حاجی (قاسم نانوتوی) صاحب، اُل کا اسلام ہے، کیوں نہ ہو، واہ شاباش!

398

یہ بات سے ہے ہو تخذیر الناس میں''آخری نی''معنیٰ لینے سے نانوتوی صاحب کے نزدیک وہ ڈیڑھ درجن خرامیاں کیوں لازم آتی ہیں جن کوانہوں نے شروع عبارت میں ترتیب وار کھوایا ہے۔

#### بالعرض فضيلت كاانكار

ایک تو آپ نے انوارالغوم کی عبارت پڑھی جس میں بالعرض فضیلت کی بھی نفی كروى كى ب- نالوتوى صاحب نے اپنى ايك اور كتاب ميں بھى اس كا بحر پوررة كرويا ب\_عنوان ديا كيا ب: "تقدم وتاخر زماني سبب فضيلت نبيل" اس عنوان كے تحت لكھا: " على بذالتياس تاخرز ماني ميس كيح فضيات نهيس - تاخرز ماني اور نقدم زماني اورب، اور نقدم بالشرف اور ۔ تقدم و تاخر کے لئے بیدونوں نوعیں جدا جدا ہیں۔ ایک کو دوسرے سے پچھ علاقة نيس البنة خاتميت بمعنى اتصاف ذاتى كوتفدم بالشرف ضروري ب- (ليعني زمانے ك التبار ب نديبك آف مين فضيلت ب ندآخر مين آف س البد فاتميت بمعنى بالذات نبی ہونے کوفضیات ضروری حاصل ہے۔راقم )ورندآ پ بی فرما کیس کہ تاخرز مانی میں بالذات کیافضیلت ہے۔ ہاں اور مقد مات (امور ومعاملات) کوملا کراس سے پچھ متیجہ نکالیں تو ہوسکتا ہے، پر وہ مقدمہ مُنْضِمَہ ( یعنی شامل کیا گیا کوئی اِسریا معاملہ ) اگریبی مقدمه معروضة احقرب، تب توجهال سے بھا کے تصوبال بى آنا يا اورا گركوكى مقدمه اور ہے تو اوّل تو ہونا معلوم ( مراد بیر کہ ہے ہی کوئی نہیں۔ راقم ) جب کسی کوسنائے گا جب اس کی حقیقت معلوم ہوجائے گی اورا گر ہو بھی تو کلام اللہ میں تو انشاء اللہ تعالیٰ نہ ہوگا''۔ (مناظره عجيبه سفيه ١٠٠٠)

بالذات فضیلت کا تو پہلے ہی ہے انکارتھا بالعرض فضیلت کی نفی بھی کتے یہ بھی جزم کے ساتھ کر ڈالی۔ مناظر و عجیبہ کی مزید عبارات کتاب کے آخر میں ملاحظ فرمائیں۔ ہے 'اور نا نوتو ی صاحب کی اس کے بعد متصل عبارت کا نتیجہ بینکلا کہ:

(۱) آخری نبی اور بالعرض فضیات کا دصف اوصاف مدح میں سے نبیس ہوسکتا

(٢) آخرى نبى اور بالعرض فضيات كے مقام كومقام مدح قر ارنبين و يا جاسكتا

(٣) آخرى نى اور ضداكى جانب زياده كوئى كاو بم كرنائب

(٣) آخرى نبي اور بالعرض فضيلت ما نناحضور من الفيل كي شان مين كمي پيدا كرنا ب

(۵) آخرى نى اور بالعرض فينيات كوكى كمال كى بات نهيس

(١) آخرى في اور بالعرض فضيلت ماننا حضور منافيظ كوايسے ويسے لوگول بين شار كرنا ہے۔

(2) آخری نبی اور بالعرض فضیلت ما ننا کلام خداکوب ربط و ب ارتباط کهنا ب\_

تا نوتو کی جا حب ، حضور منافظ کے سوا دیگرتمام انبیاء کی نبوت کو بالعرض مانے ہیں ۔ تو کیا جہاں جہاں قرآنِ مجیدائن کی شان اور مرجے کا ذکر کرتا ہے، وہ درست نہیں ، کیا وہاں درج بالاخرابیاں پیدا ہوتی جیں؟ ڈاکٹر صاحب کے دعوے کوخود تا نوتو کی صاحب کی عبارت رو کررہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں: '' خاتم انبیین کے معنی سطی نظر والوں کے زددیک تو یکی ہیں کہ نیس کے دو الوں کے زددیک تو یکی ہیں کہ در الوں کے زددیک تو گاگر آپ جانے ہیں کہ بیا گاگر آپ جانے کہ اس سے استدراک فر ما کر فر ما یا ''لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین'' (انو ارائج ماز تا نوتو کی بھی ۵)

آ خری نبی کے معنی کوتخذیرالناس میں عوام کا خیال کہا گیا تھا یہاں یہ معنیٰ لینے والوں کو' سطحی نظرر کھنے والے'' کہا گیا۔ گویا نانوتوی صاحب کے زویکے حضور می ہے۔ کہنا نوتوی کرام اور تمام آ تمداستِ مسلمہ مطمی نظرر کھنے والے تھے۔معا ذاللہ۔ دوسرے بید کہنا نوتوی صاحب کے مطابات آخری نبی ہونا کوئی تعریف کی بات نہیں۔ یہاں بالعرض فضیلت کی مطلق نفی ہے جس کا رونا علمائے وابو بندروتے ہیں۔جو بیکہا کہ'' اور نہ کوئی بُر ائی ہے''اگر

پھراللہ تعالیٰ کی وحدانیت اوراُس کی الکو ہیت اورمرہے ہیں فرق پڑجا تا۔ بس یمی کہنا ہے تحذیر الناس کے بارے ہیں، کہنا نوٹو کی صاحب نے اپنے ہے من گھڑت معنیٰ کی خوبی ہے بتائی ہے کہ اگر میرامعنیٰ لیا جائے تو اس عقیدے سے اگر حضور منابیق کے بعد بھی کوئی حقیقۂ نبی پیدا ہوتو پھر بھی آپ کے مرجے میں پچھ فرق نہیں آئے گا۔ حال نکہ اگر آپ منابیق کے بعد کوئی حقیقی نبی پیدا ہوتو اس سے حضور منابیق کے مرجے میں فرق آجائے گا اور بے شار خرابیاں لازم آئیں گی۔

جس طرح مرزائي قادياني مرزافلام احدكوهيقي ني بجهراس پرايمان لا ع بينج ہیں تو دوسری جانب پُوری اُمّتِ مسلمہ اُنہیں قرآن وحدیث کی رُوے کا فرجھتی ہے۔ بالكل يجي معاملة تحذير الناس كاب كدوه اكر فاتميت مرتى كے ليے فاتميت زماني كولازم مجمی مانیں مگر رہے جُملہ اُن کے اس عقیدے کوخود ہی روّ کر دیتا ہے کہ'' بالفرض بعد زمانہ نبوی المالی کوئی نبی بیدا موتو پر بھی خاتمیت محدی میں پھے فرق نیس آئے گا۔ " کونک ایک تو اس عقیدے سے حضور مالی کے مرجے میں فرق پڑتا ہے اورجس عقیدے سے آپ کے مرتبے میں فرق پڑے،آپ کی کسرِ شان ہو، تو ہین و تنقیص ہو، و وعقیدہ صریح کفریہ ہے۔ دوسرے بیرکداس جُملے میں جب خاتمیتِ مرتبی کوتو مانا جائے اور زمانی کواس کالازم نہ مانا جائے ،اور کہاجائے کہ ' رہی خاتمیت زمانی تواس کا پہال کوئی ؤ کرنہیں۔' (منظور نعمانی) تو پھر پہ کہنا باطل ہُوا کہ خاتمیت مرتبی کے لیے خاتمیت زمانی لازم ہے۔ ملز وم اپنے لازم سے عُدانبیں ہوسکتا۔ ڈاکٹر بننے کے لیے انسان ہونالازم ہے، جب انسان ہی نہ ہوگا تو ڈاکٹر كسے بے گا۔آپ محقيدے ميں مرتبي كے ليے آخرى بونالازم ہے۔ جب آخرى بى ند موكا تومرتى كاعبدوكس طرح باتى رب كارجب ايك جانب آپ" بالذات ني" كے ليے " فاتميت زمانى" كولازم مانت بين توپية جلاكه جس نبي كوآپ حضور ماني كا بعد زمانه میں فرض کررہے ہیں یعنی شلیم کررہے ہیں، پھر تو وہ آخری ہوگا۔ ' خاتمیت زمانی'' کاعبدہ لو أس كے پاس موكا۔ اور پيرنو " بالذات نبي" بھي وہي مُوا، نه كه حضور من الله ، كيونكم آپ

### تخذيرالناس كاموضوع

تحذير الناس كاموضوع بيب كقرآني لفظ خاتم النبيتين كامعنى آخرى ني نبين بلك ) کامعنیٰ بالذات نبی ہے اور اس معنیٰ کا کمال سے بتایا گیا ہے کدا گرحضور مَا اُنظِمْ کے بعد بھی ِ کَی نبی پیدا ہوتو خاتمیت محمدی میں پھیفر قانہیں آتا اور آپ خاتم النبینین ہی رہتے ہیں۔ یہ ت اُس صورت میں ٹھیک ہوسکتی تھی جب آپ مٹائیز کے بعد پیدا ہونے والا نبی حقیقی نبی نہ تا بلکہ نبوت کا محصو ٹا وعوے دار ہوتا یا جیے آپ ناچا کے بعد حضرت عیسی طایا اوا کا آسان ے زمین پرتشریف لانا اس صورت میں حضور من فیل کے خرجے میں واقعی پی فرق ندآ تا اور پ خاتم النبیین رہے گر تخذیر الناس کا موضوع یہ ہر گرنبیں۔ کیونکہ جارابیان کر دہ عقیدہ تو اری أمّتِ مسلمه كاعقيده ب،اس مين توكسي كااختلاف بين بين داورصاحب تحذير ناس کا اگر بیعقیدہ ہوتا تو برصغیر کے علائے حق مجھی بھی اُن کی تکفیر نہ فر ماتے۔ صاحب نذیر الناس اوراب اُن کے پرستاروں کا عقیدہ ہیہ ہے کہ حضور میں پیٹے کے بعد اگر بالغرض فیقی طور پر بھی کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے کہ جے پہلے رب نے نہیں بھیجا تو پھر بھی حضور ما پھیا كر مرجع ميس كي فرق فيس يدتا كيونكرآب خاتم النهيين بمعنى آخرى نبي فيس بلك بالذات

بہاری بات کو یوں بھی بچھے کہ جیسے اللہ تعالی وصدۂ لاشریک ہے، دوسرا کوئی خُدا نہیں۔اب فرعون ونمر ود وغیرہ خدائی کے جھوٹے وعوے دار ہوئے، گراس سے اللہ تعالی کی الوہتیت اور وحدانیت میں پچھ فرق نہ پڑا۔ یا مشرکین نے بھی من گھڑت خدا بنائے رکھے سیکن اس کے باوجود اللہ تعالی جل شاخ کی وحدانیت والوہتیت میں پچھ فرق نہ پڑالیکن اگرایک خدا کے علاوہ حقیقی اور واقعی گھور پر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو کیا ہم پھر بھی کہہ سے کہ دوسرا حقیقی خدا ہونے سے اللہ تعالی کی الوہیت اور وحدانیت میں پچھ فرق نہ پڑتا ؟ کیا پھر بھی خدا کا یہی مرتبدر ہتا ؟ ہر گڑئییں۔ حتم نبوت اور تحذیرالناس

بحداللہ تعالی اہمارے پاس تو ہے شار دلائل ہیں جو نا نوتوی صاحب کے خلاف بروز محشر بارگاہ خداوندی میں بتو فیقِ الٰہی چیش کر سکتے ہیں، تخذیر الناس کے مصنف اور پرستاروں کے لیے بچاؤ کی صُورت کیا ہوگی؟

## دونوں میں مماثلت

مرزانلام احمد قادیائی نے بوت کا بھوٹا دعوی ا ۱۹۰ میں کیا جبکہ تحذیرالناس کا سن تصنیف ۱۸۷۱ء ہے۔ گویا قادیائی کے لیے برسوں پہلے راستہ صاف کر دیا گیا۔ بہر حال اگریز نے جس کے لیے بھی جو چال چانھی وہ اپنے مقصد میں کا میاب رہا۔ پرستاران تحذیر الناس کے ذہنوں میں بہی بات کا نٹابن کر کھٹک رہی ہے کہ جمارے مولا نا نا نوتو ی صاحب نے جو خاتم النہین کا معنیٰ ذاتی نبی کیا اور اس کو آپ کے شایانِ شان کہا اور اقرار بھی کر لیا کہ اس سے قبل کسی مسلمان نے بید معنی نہیں کیا اور انہوں نے معنی کی خوبی بیہ بتائی کہ بعد زمانہ نبوی سائی جھی کوئی نبی بیدا ہوتو خاتم بیت جمدی میں پھی فرق ندائے گا۔ نیز '' آخری نبی'' کامعنی عوام کامعنیٰ قرار دیا اور بالذات نبی (یاسب سے بلند مرتبہ نبی) اہل فہم کامعنیٰ قرار دیا وغیرہ وغیرہ۔ جیسا کہ نا نوتو می صاحب کوخود بھی اس کا اقرار ہے بھوئی انجانا خوف ذاکر

خالدصا حب کے در ہے ہواتو اُنہوں نے مقد مدتخذ ریالناس میں بیعنوانات دیئے۔
'' مرزا غلام احمد کی تشریح ختم نبوت'''' قادیانی تشریح کا خطرناک پہلو''' مرزا غلام احمد اور مولا نا محمد قاسم کی تشریحات میں فرق '' بہتیسراعنوان بتار ہا ہے کہ دونوں کی تشریحات میں ضرور کوئی عظیم مماثلت پائی جاتی ہے جبی تو ان کوفرق بتانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ور نہ حضور نبی کریم رؤف ورجیم مؤتیج کے زمانۂ اقدی سے آج تک کی کوک مجمد ور بیس کسی مجھو نے نبی اور مسلمانوں ، دونوں کی تشریحات میں فرق بتانے کی نوبت نہیں ور بیس کسی محمور نبی کریم رفالہ خود صاحب کولکھنا پڑا:

''علم البی میں پہلے ہے معلوم تھا کہ مرزاغلام احمد کس پہلو سے عقیدہ 'ختم مؤۃ پر جملہ کرے گا۔اللہ تعالی نے چاہا کہ حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتوی کے ذریعے اس مغالطے کو پہلے سے زائل فرمادیں۔'' (مقدمہ تحذیرالناس شوہ)

دیکھا! تحذیر الناس کا سارا گفر ہے وہال معاذ اللہ حق تعالیٰ جل شاینہ وہجائے کی ذات پر ڈال ویا گیا۔ بخدا خدا سے بے خوف ہونے کی ان لوگوں نے انتہا کر دی ہے۔ خدشات کے کانٹوں کی کھٹک ملاحظہ فرمائے ۔''مرزا غلام احمد کی تشریخ ختم نبوت'' کے عنوان سے ڈاکٹر صاحب رقم طراز ہیں:

''مرزاغلام احمرقا دیائی نے ختم نبوت کے عنوان سے الکارٹیس کیا، نہ
کہیں یہ کہا کہ وہ اور اُس کی جماعت حضور من کے کو خاتم اُنہیں نہیں
مانے ۔ اُس نے ختم ہو قا کا یہ معنیٰ بیان کیا کہ حضور نبوت کا مرکز ہیں
جن سے آ سے نبوت کھیلتی ہے اور جو بھی نبوت پائے گا اس پر آپ ک
نبوت کی مُمر ہوگی ۔ مرز اغلام احمدا پنی اس تشریح میں ختم نبوت مرتبی کا
عقیدہ رکھتا تھا اور ختم نبوت مرتبی کو ختم نبوت ز مائی کے متوازی بھے
ہوئے ختم نبوت مرتبی کا قرار اور ختم نبوت ز مائی کا الکارکرتا تھا۔''
ہوئے ختم نبوت مرتبی کا قرار اور ختم نبوت ز مائی کا الکارکرتا تھا۔''

سی مفر کا سوال ہی پیدائیں ہوتا۔ بس آ مے چھے سے لے کرایک مسلسل عبارت ترتیب وے كر كو يدمعنى يبنا وي -سب نے اى بات كوفنيمت سمجماك جبال سے بظاہر جو باتھ آئے، صفائی میں لکھ دوجا ہے وہ اور زیادہ گدلاہی کیوں نہ کردے۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر خالد محمود، ما مچسٹروی نے انٹرنیٹ پیجی ایک پروگرام بیں تخذیرالناس دکھا کر بیتاثر دیا ہے،اس ليضروري موكيا بكراس كو پر تفصيل سے بيان كر ك دُوده كا دُوده اور يانى كايانى كرديا جائے مولوی ابوالا وصاف روی لکھتے ہیں: ''برے حضرت'' کا شاہ کا رتجد بداس عبارت میں یہ ہے کہ آپ نے اس کا پہلا مکوا ( یعنی اگر بالفرض آپ کے زمان میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہوتو بھی آپ کا خاتم ہوتا بدستور باقی رہتا ہے ) حضرت مولانا تا نوتوی کی کتاب مے صفحہ . ۱۲۷ سے لیا اور درمیان کے ۱۳ اصفحات چھوڑ کر پھر دوسرا فکڑا ( بینی اگر بالفرض بعدز ماند نبوی بھی کوئی نبی ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی کچھفرق ندآئے گا)صفحہ ۲۸ سے لیا اوران دومکڑوں کو ملاكرشروع كتاب صفحة كاس تيسر عكور (يعنى عوام كي خيال بيس تؤرسول الله كا خاتم ہونابای معنیٰ ہے کہ آپ کاز ماندانبیاء سابق کے زماند کے بعداور آپ سب میں آخر نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تفذم یا تاخرز مانی میں بالڈ ات پچے فضیلت نہیں ) ہے جوڑ دیا اور ا کی مسلسل می عبارت بنادی۔اب ناظرین خود ہی فیصلہ فرما کیس کہ بیکون کی دیانت ہے؟ اور کیسی امانت؟ اور بید کداگراس طرح پر گفری معنی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تو ایسی صُورت کس کتاب میں ممکن نہیں ہے۔'' (ویو بندے بریکی تک صفحہ ۵) اس کے بعد لکھتے بیں:"اس تنقیح کے بعد اگر چہ جواب کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہ جاتی میونکہ جن اوگوں کی دیانت وامانت کا بیرحال ہو کہ وہ' الزام تراشی'' اور کافر سازی کے شوق میں عبارتوں میں کتر بیونت کر ڈالیں۔ایک جملہ کہیں کا، دوسرا کہیں کا لے کراس پرفتو کی داغ دیں تو ان کے فتو کی کی حقیقت طاہر ہے اور ایسے فتا وے قطعاً اس قابل نہیں کہ ان کا کوئی جواب دے کر ان مين اهيت بيداك جائے-" (اليفاصفيه ۵)

علائے ویوبندے مارا موال یہ ہے کہ ۱۸۷۲-۱۸۷۱ میں جب تحذیر الناس

نا نوتوى صاحب في بحي تويي پي كه كها ب:

م خوت اور کند برالناس

" آخری نی" کامعنی چھوڑ کر" بالذات نی"معنیٰ کیا۔ پھراس معنیٰ کے لیے " تاخرز مانی" الازم مانا ، کیل بالفرض بعد زمانه....الخ والے جملے سے بقول و کیلان تحذیر لناس اس" تاخرز مانی" کونکال دیا۔ جبکہ لازم کوملز وم سے جدا کیا ہی نہیں جاسکتا۔ متیجہ بیکہ باراعقبيده وُ اكثرُ صاحب كي مُدكوره بالاعبارت والابن كيا\_يعني لعدرُ ما نه نبوي طَالْيُتِيَا كُونِي نبي

## کتاب'' دیوبند ہے بریلی تک''

بیدا ہواؤ پھر بھی خاتمیت محری (خاتمیت مرتی، جس کوز مانی لازم ہے) میں پھے فرق ندآ سے گا۔

ادارہ اسلامیات انارکلی لاہورے ایک کتاب" دیوبندے بریلی تک" شائع ہو بی ہے۔اس کے مرتب ومصنف ابوالا وصاف روی نامی کوئی ہندوستانی دیو بندی مولوی ں۔ بیا کتاب پہلی بار ۱۹۲۵ء بیں شائع ہوئی۔جس پر قاری محد طیب اور محد سالم قانمی وغیرہ کی تقاریظ بھی ہیں۔

صفحة ۵۴۲۵ وای بات كداعلى حصرت في مختلف صفحات ك جمل يكبا كرويد ب- حالاتكه بم بار با دفعه عرض كر چكے بيل كه عبارت كى بير تيب يا بقول ديو بند" ألث جير' عبارت كمفهوم مين تبديلي تو كيامعمولي سانقص بهي پيدائيين كرتى \_ متيون صفحات کے پورے پورے جملے بچے طور پر نقل کیے گئے ہیں کہیں بھی کسی ایک لفظ یامفہوم کو اُلٹ نہیں لیا۔ یعنی نعیرہ کی جگد جورہ نہیں کیا۔ ایک بات کی جگد دوسری بات رکھ دینا اور بات ہے، اور فقروں کو، کہ جواپنی جگدا لگ الگ بھی وی مفہوم ادا کررہے ہوں، جو سلسل عبارت ے بنتا ہے،ایک جگہ کردینا دوسری بات ہے، قار نمین پہراں نہ گزرے تو اس کوذراتفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ جس کی ویو بندی مولوی نے تحذیر الناس کی صفائی میں قلم أخما یا ہائی نے دوسرے کافل کرتے ہوئے یہ بات ضرور لکھی۔جس میں طعن و تشنیع ہے بھی ں بھر کے کام لیا گیا۔ بیلوگ بیتا ڑوینا جا ہے ہیں کذا گرعبارت اس طرح نہ لکھی جاتی تو توان سے ایمان کارس فیک برخ تا۔ (والعیاذ باللہ)

وان سے بیان مارس پھی ہوں ہوں۔ اب ہم ان جملوں کوالگ!لگ لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کدالگ الگ سے کیامنہوم ویتے ہیں مصفی ہما کا جُملہ جوڑوئی صاحب نے کفتل کیا ہے سے ہے: ''اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہوتو بھی آپ کا

فاتم مونابر ستور باقى ربتا ہے۔"

ہم بہت پچھ لکھ چکے ہیں، یہاں اتنا کہتے ہیں کہ آج کے تمام مفتیانِ دیو ہندلکھ دیں اور شائع کردیں کہ ہاں واقعی حضور مزائق کے زمانۂ اقدیں میں کو کی اور نبی ہوتا تو آپ کا خاتم ہونا بدستور ہاتی رہتا اور آپ کی خاتم یہ میں پچھ فرق ندآتا۔ جمیس اس کا انتظار رہے گا۔ دوسر اجملہ صفحہ ۲۸ کا جوڑوی صاحب نے لکھاوہ یہ ہے:

"اگر بالفرض بعد زبانه نبوی بھی کوئی نبی ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں سے وقت سے میں "

ہ کاری جملے میں بھی کوئی گونہیں تو آج کے تمام علائے دیو بنداکھ دیں اور شائع کر دیں کہ بعد زیانہ نبوی ﷺ کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیتِ محمدی میں پاکھ فرق نہ آئے گا۔ ہمیں اس کا انتظار ہے گا۔

تغییر ائبلہ صفح ۱۲ کا جوز وی صاحب نے تقل کیادہ بیہ ہے: ''عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا ہایں معنیٰ ہے کہ آپ کا زماندانیمیا مسابق کے زماند کے بعداور آپ سب میں آخر نبی ہیں مگرامل فہم پر روش ہوگا کہ تقدم یا تا خرز مانی میں بالذات پچھ فضیلت نہیں۔''

مہم پرروس ہوکا کہ تقدم یا تا طرز ہاں یہ کہا گیا کہ '' خاتم النہیں'' ہے آخری نی کامعنی کے اس کیا اس جملے میں واضح طور پڑئیں کہا گیا کہ '' خاتم النہیں'' ہے آخری نی کامعنی میوام کا عقیدہ ہے ،اہل نہم کانہیں اور کیا عوام کے مقابلہ میں اہل نہم نہیں کہا گیا؟ اور پھر سے بھی کہ آخری نبی ہونے میں پچھ فضیلت نہیں؟'' بالذات' کے لفظ پر بہت تفصیل ہے تکھا جا چکا ہے ملاحظہ فر مالیں اور قار کمن پھر سے خوب یا در کھنا کہ تحذیر الناس میں'' بالذات پچھ

نظرِ عام پرآئی اور بقول مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، پورے ہندوستان کے علاء فی نافوق ی صاحب، پورے ہندوستان کے علاء فی نافوت ی بالوتوی صاحب کی موافقت نہیں کی اور تکفیری کرڈالیس۔ اُنہوں نے تحذیر الناس کی مہارت کی اور تکفیری کا کون سا اُلٹ پھیراور کون کی گئی ؟ کیا وہ سارے کے سارے بات وامانت سے عاری، الزام تراثی اور کا فرسازی کے شوقین تھے؟ کیا اُنہوں نے بھی کیا متحد کیا اُنہوں نے بھی کیا تھا کہیں کا ، ووسرا کہیں کا لے کرفتوے واغ دیے تھے؟ کیا آپ کے پاس کوئی شوت ہے کہا نہوں نے بھی ایس کوئی شوت ہے کہا نہوں نے بھی ایسانی کیا تھا ؟

قار کین! خوب سوچے ، غور کیجے ، کیا پؤرے ہندوستان کے علائے حق میں کو گی ایک بھی ایسا عالم نہیں تھا جو تھڈ ریالناس کی عبار توں کو بچھ سکتا؟ کیا یہ جیرت در جیرت کی بات نہیں کہ دیو بندی نڈ جب سے تعلق رکھنے والا ہر مولوی بات کی تبدیک پچھ جائے اور عبارات کا مفہوم بچھ جائے۔ (اگر چہ پھر بھی پر نالہ دیوں کا وہیں رہے ) لیکن علائے الل سُفت کے بوے بوے جید اور اجل علاء نہ بچھ سکے؟ یہ ہندوستان بھر کے جید علاء کوئی عامی انسان تو نہ سے کہا رہی تھی تو سب کے سب اس تکفیری ہم سے کہا رہی تھی تو سب کے سب اس تکفیری ہم میں شامل ہو گئے؟ دیو بندیوں کے علاوہ کیا کوئی ایک بھی حق پر ست سُنی نہ تھا جو قاسم میں شامل ہو گئے؟ دیو بندیوں کے علاوہ کیا کوئی ایک بھی حق پر ست سُنی نہ تھا جو قاسم میں شامل ہو گئے؟ دیو بندیوں کے علاوہ کیا کوئی ایک بھی حق پر ست سُنی نہ تھا جو قاسم میں شامل ہو گئے؟ دیو بندیوں کے علاوہ کیا کوئی ایک بھی حق پر ست سُنی نہ تھا جو تا ہم میں اور از انتہا تا؟

جو بات مجھ میں آتی ہے وہ بہی ہے کہ کوئی حق پرست عالم تحذیرالناس کی متنازعہ عبارات کی جماعت کو پڑھنے عبارات کی جماعت کو پڑھنے عبارات کی جماعت کو پڑھنے کے ابتد ہر شنی عالم اس پر لگائے گئے فتوے کی ، تائید وتصدیق کرتا چلا گیا بلکہ علائے ویو بند میں سے سیدانورشاہ کشمیری نے نام (بالڈ ات و بالعرض) لے کراور مفتی میں شفیج ویو بندی نے ویسے بی تحذیرالناس کی عبارات کارڈ کر دیا۔ ہمارے اس تفصیلی سوال کا آج کے علائے دیو بندک ویو بندک یاس کیا جواب ہے ؟

اب ذرا اُن جُملوں کو لیجئے جومختلف صفحات سے لے کر ایک مسلسل عبارت ہنا دیے گئے اور بقول علائے ویو بنداس میں کفریہ معنیٰ پیدا ہو گئے ۔ گویاالگ الگ لکھے جاتے

فضیلت نہیں'' کے بعد والی عبارت کھل طور پر'' آخری نبی'' کے معنیٰ کے روبیں لائی گئی ہے۔جیبا کرسابقہ بحثوں میں بیان ہو چکا ہے۔

اب قارئین خود بی الگ الگ بھی پڑھیں اور مسلسل عبارت بنا کر بھی پڑھیں اور مسلسل عبارت بنا کر بھی پڑھیں اور بنا کیس کہ الگ بھی پڑھیں اور مسلسل عبارت بنا لینے بنا کیس کہ الگ بھی کہ الگ بھی کہ الگ بھی کہ الگ بھی ہوا ہو کہ الگ بھی ہوا ہوں میں نہیں تھا؟ آج کے علائے ویو بند وضاحت سے ثابت کریں۔ اور اگر پھر سے جمافت دکھا کیس کہ تحذیر الناس میں تو خاتمیت مرتبی کا بینة چانا۔ تو اس خاتمیت مرتبی کا بینة چانا۔ تو اس کارڈ بھی بھر پور طریقے سے ہو چکا ہے۔ قار کین دوبارہ ملاحظہ فرمالیں۔ بار بار دہرانے کی مشرورت نہیں۔ البنة ایک جملہ شوت کے طور پر لکھ دیا جا تا ہے، پھو نکہ علائے دیو بند کہتے ہیں مشرورت نہیں۔ البنة ایک جملہ شوت کے طور پر لکھ دیا جا تا ہے، پھونکہ علائے دیو بند کہتے ہیں کہ خاتمیت زبانی خاتمیت مرتبی کولازم ہے، تو مطلب سے ہوا کہ:

" بالفرض بعد زمان نبوى النظام كوئى في پيدا مولو خاتميت مرتبي جس كو خاتميت زماني لازم ہے، ميں پر كھ فرق نبيس آتا۔"

اور الراف اكثر خالد محمود ديوبندي لكھتے ہيں:

" دختم نبوت مرتبی کو مانو تو ختم نبوت زمانی کا انکار نہیں ہوسکتا بلکہ یہ دونوں مفہوم بیک وقت جمع ہو سکتے ہیں اور یکی عقید و اسلام ہے۔ " (مقدمة تحذيرالناس سفروا) بتا کیس خاتمیت زمانی میں بھی فرق آیا یا نہیں؟ اور مطلب بیہ ہو گیا کہ "بعد زمانہ نبوی منابع کوئی نبی پیدا ہوتو خاتمیت مرتبی اور زمانی میں پیجوفرق ندآ ہے گا۔"

م ہاں! خاتمیت کوجنس مان کراس کی تین نوعیس بیک وفت لے لینے کاعقید و بھی یا و کھے گاہ نھول ندجا ہے گا۔

ابوالا وصاف زُومی مولوی قاسم صاحب نا ٹوٹوی کے جواب کا مفہوم اور خلاصہ منتے ہیں :

"سائل نے غالباً آپ کوخاتم النہین صرف ای کاظ ہے سمجھا ہے کہ
آپ کا زمانہ آخری زمانہ ہے اور اس، حالانکہ" خاتم النہین" کا بیہ
مفہوم تو اس کا عام مفہوم ہے اور بات کا صرف ایک زُن ہے ورنہ
حقیقت یہ ہے کہ" خاتم النہیین" وراصل ایک عہدہ اور مرتبہ کا نام ہے
جوصرف آل حضرت ما کھیے ہی کوحاصل ہے اور خاتم النہین کا اصلی حقیق
مصداق حضور ہی کی ذات والا صفات ہے لہذا اس صورت ہیں کی
طرح کی حالت میں بھی کوئی دوسرانہیں ہوسکتا۔

حضرت مولا نانے بار بارا پی عبارت بین "اگر"، "بالفرض" كالفظ بھى استعال كرے گويايہ بات صاف كروى كە دختم نبوت "اپنى جگدايك ا بت شدہ حقیقت ہے جس کے خلاف اب ہو ہی نہیں سکتا۔ چنا نچہ أنبول في صفيه ارفرمايا كداكر بالفرض آب كيز مانديس بحي كهيل اور کوئی (نبی) ہوتو بھی آپ کا خاتم ہونا برستور باتی رہتا ہے۔ 'ای طرح صفحه ۲۸ پرفرمایا کداگر بالفرض بعد زمانه نبوی بھی کوئی نبی ہوتو پر بھی خاتمیت محدی میں کھفرق ندآئے گا۔مولانانے اپناجملہ"ا گر" "بالفرض" كهدكرشروع كياب جسكاصاف اوركهلا موامطلب يبى ہے کہ اول بات توبیہ بے کہ ایسا ہو ای نہیں سکتا کہ آپ کے زمانہ میں یا آپ کے بعد کوئی نبی ہولیکن اگر بفرض محال ہم میدمان بھی لیس تو هنیقة واقعہ یہ ہے کہ اس سے آپ کے اطائم النہین " ہونے پر کوئی الرشیس رہ سکے گا (جس کا سائل نے اندیشہ ظاہر کیا ہے) کیونکہ خاتم النہین کا عهده ومرتبدایک ایسی خصوصی فضیات ب جوبهر حال آپ کوبی حاصل ے۔" (دیدےریل کو افراد - ماد)

ہے۔ اس دیو بندی مولوی کے نزویک خاتم النبیتین ایک الگ عہدہ ہے اور مخض نبی ہوتا تابت ہوئے۔"(خاتم اعین سلیده)

(اِخَدَامُ الْجِيْسُونَ ٣٠٥ ثَرَدَا الْجَوْرِيَّةِ الْجَوْرِيَّةِ الْجَوْرِيِّيِّةِ الْجَوْرِيِّيِّةِ الْجَوْرِيُّ چونکہ بیالوگ خاتم النہیین کے معنیٰ آخری نبی ٹییس کر تے اسی لیے قاری صاحب نے خاتم النہیین اورآ خری نبی کوالگ الگ حیثیت سے لکھا:

(۱) خاتم النبيين بونے كاتھ

(r) آخرانبین جی ہیں۔

ر ایک ایس خاتم النبیتان کامعنی "بالذات نبی "اورآخرالنبیتان کامعنی" آخری نبی "لیا گیاع جیرال ہوں دل کوروؤں کہ پیٹوں جگر کوئمیں
وی تخذیر الناس والی منطق کہ خاتم النبیین کے معنی ایس ڈاتی نبی یاسب سے بلند
مرتبہ فبی اورخاتمیت زمانی اے لازم ۔ لبندا آپ آخری نبی بھی ہوئے۔
"دواتی نبی" کے معنی صرف اور صرف نانوتوی صاحب نے کیے ایس ۔ اس سے
پہلے کسی مسلمان نے یہ معنی نبیس کیے ۔ جیسا کہ خودنا نوتوی صاحب کواقر اربھی ہے جبکہ یہی
مولوی ضیا والبخاری کہتے ہیں:

" نفاتم کامعنیٰ آخری ہے جیسا کہ احادیثِ سیحہ ہے معلوم ہوتا ہے۔اب اس حقیقی معنیٰ کو چھوڑ کرزینت،مہر وغیرہ مراد لینابشکلِ مجاز بنرا ہے اور قاعدہ بیہ ہے کہ مجازی معنی اس وقت مرادلیا جاتا ہے جب حقیقت سُحَعَدِّ رہو۔ کیا کوئی قادیانی تُعدُّ رحقیقت کے وجوہ بیان کرسکتا ہے کہ حقیقی معنیٰ کو چھوڑ کرمجازی معنیٰ اختیار کرنے کی کون می مجبوری ہے؟" بیان کرسکتا ہے کہ حقیقی معنیٰ کو چھوڑ کرمجازی معنیٰ اختیار کرنے کی کون می مجبوری ہے؟"

نا نوتوی صاحب بھی شیاءابخاری کے بتائے گئے تعدّ رحقیقت کی وجوہ بیان فرما رینے تو کتناا چھاہوتا۔

مولوی ابوالا وصاف صاحب کا ایک وصف سفید بھوٹ بولنا بھی ہے، کیسے کیسے مر وفریب سے بیلوگ کام لیتے ہیں۔ کہاں اس مولوی کی سابقہ تشریح اور کہاں سے بیان ایک الگ مقام ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بیر خاتم انہیتین کا عہدہ صرف ایک ہی ہے اور ایک ہی نمی حضرت محمد رسول اللہ من اللہ کے وحاصل ہے۔ چنا نچھ اگر ہم مان بھی لیس کہ آپ کے بعد کوئی نمی پیدا ہوتو پھر بھی آپ کی نختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور آپ بدستور خاتم انہین رہیں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے '' خاتم انہین '' کا عہدہ صرف حضور پاک من فیل کو دیا ہے، بعد ہیں آنے والے نمی کوئیں۔

مید تول عام البین کا می الری بی دین سے موب یاد رکھے کہ میہ تھیدہ نا نوتوی صاحب سے لے کرآج تک ان لوگوں کا ثابت ہو گیا، تقریباً سب ہی اس مسلہ میں نا نوتوی صاحب کی جمایت کررہے ہیں۔اس کا شبوت میر بھی دیکھئے:

مولوی ضیاء ا بخاری مجددی ایم اے قاری طیب صاحب کی ایک عبارت نقل کر

ك لكمة إلى:

''شریعت محدی بوجہ اپنے انتہائی کمال اور نا قابل تغیر ہونے کے سابقہ شرائع کی منسوخ کرنے کی حقد ارتھ پرتی ہے اور ظاہر ہے کہ نائ آخر میں آتا ہے اور منسوخ اس سے مؤخر ہوتا ہے۔ اس لیے اس شریعت کا آخر میں آنا اور اس کے لانے والے کا سب کے آخر میں مبعوث ہونا بھی ضروری تھا اس لیے خاتم انھیین ہونے کے ساتھ آخر النہیین بھی الل اسلام كے ساتھ ركھنے كى توفيق عطا فرمائے۔

# ۋاكىرخالدىممود،ۋاكىرخالدىممودكى ز دىيى

تخذیرالناس کے سلسلے میں علمائے ویو بندکا خودا پنی تحریروں میں اس قدر تضاد ہے کہ ہر مولوی کے لیے بیوعنوان دیا جا سکتا ہے، مثلاً نا نوتوی، نا نوتوی کی زد میں منظور نعمانی ، منظور نعمانی کی زد میں وغیرہ وغیرہ ۔ مقدمہ تخذیرالناس میں جناب ڈاکٹر خالد محبود صاحب نے بار بارتکھا کہ مولانا نا نوتوی کے جُملے '' بالفرض بعدز مانہ نبوی ہے ہے کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتم ہے محدی میں پھے فرق ندا کے گا۔'' میں خاتم ہے محدی سے مراد خاتم ہے مرتبی ہے فرق ندا کے گا۔'' میں خاتم ہے محدی سے مراد خاتم ہے مرتبی ہے نہیں خرتبی مرتبی مرتبی میں کہ عقیدہ گویا تا کم رکھا جا سکتا ہے۔ اب ذرا علامہ خالد رہنے کی وجہ سے ختم نبوت مرتبی کا عقیدہ گویا تا کم رکھا جا سکتا ہے۔ اب ذرا علامہ خالد صاحب کی وجہ سے ختم نبوت مرتبی کا عقیدہ گویا تا کم رکھا جا سکتا ہے۔ اب ذرا علامہ خالد صاحب کی وجہ سے ختم نبوت مرتبی کا عقیدہ گویا تا کم رکھا جا سکتا ہے۔ اب ذرا علامہ خالد صاحب کی بیرعبارت ملاحظ فرما ہے، لکھتے ہیں:

'' یہ قاد یالی ہیں جوان دونوں (ختم نبوت زمانی وختم نبوت مرتبی) ہیں تغایر (لیعنی فرق) کے قائل ہیں۔ہم کہتے ہیں،ختم نبوت مرتبی کوختم نبوت زمانی لازم ہے،اس کے بغیرختم نبوت مرتبی کا عقیدہ قائم نہیں رکھا جاسکتا۔''

(عقيده الامت في معيد فتم الله ت صفيه ٢٧٧مطبوعه واراله عارف لا مور)

ع کھاؤں کہاں کی چوٹ بچاؤں کہاں کی چوٹ انجاؤں کہاں کی چوٹ ڈاکٹر صاحب! آنکھوں میں وُظول جھو نکنے کا فائدہ؟ مقدمہ تحذیرالناس میں صفحہ صفحہ آپ نے زور دے دے کر لکھا ہے کہ ناٹونوی صاحب کے'' بالفرض بعد زمانہ نبوی سُرِّیْنِیْرِ....الخ والے جملے میں خاتم بیٹ زمانی کا کوئی ذکر نہیں، صرف خاتم بیٹ مرتجی کا ذکر ہے اتنی بارلکھا ہے کہ اب جملے میں فار بارنقل کرتے ہوئے بھی شھکن کی ہونے لگتی ہے۔ ناٹونوی صاحب کے اس جملے میں آپ ختم نبوت مرتبی مان کر بختم نبوت زمانی چھوڑ کر تغایر ملاحظة فرمائ \_ خصرت عيسى عليشل كاذكرك كلصة بين:

''غرض کے حضرت مولانا (نانوتوی) نے تحذیر الناس میں کسی نے نبی

کآنے کا امکان قطعا نہیں فربایا ہے بلکہ آپ کا کلام صرف اُنہیں
انہیاء سے متعلق ہے جن کے آنے کا یا موجود ہونے کا ذکر صرح وصیح
طور پراحادیث میں موجود ہے۔'' (دیوبند ہے بر لی تک سفی ہو)
''تخذیر الناس میں توان انہیاء کی بحث ہے جن کا ذکر دوسری حدیثوں
میں موجود ہے۔'' (ایناسفی ہو)

اگریہ بات کی مان کی جائے تو ہندوستان بھر کے تمام علائے حق ،جنہوں نے عدم موافقت اور ٹانوتو کی صاحب کی تعظیر کی ، اور علائے حریمن شریفین جنہوں نے بعد میں تصدیق کی اور اُس کے بعد پاک و ہند کے تمام علائے اہل سُنت و جماعت جنہوں نے نانوتو کی صاحب پر تکفیری فتو ہے کی تا ئید و تصدیق کی ، معاذ اللہ کا فرقرار پائیس کے کیونکہ لاکورہ بالا رومی صاحب کی عبارت والا عقیدہ تو حضور الله فیل سے لیکر آج تک اور پھر نیامت تک تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے ۔ یعنی حضور ما فیل کے بعد قرب قیامت میں حضرت نیامت تک تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے ۔ یعنی حضور ما فیل کے بعد قرب قیامت میں حضرت بیا عقیدہ ہے ۔ یعنی عنوت کے قطعی منانی نہیں ۔ البعد وہ نبی کی میشیت سے نہیں ، اُمتی کی حیثیت سے تشریف لا کیں گے۔

اگر ژوی صاحب کی ندکور و بالا بات مان کی جائے تو دیو ہندی مولو یوں کی کتابوں رکتابوں کی وضاحت کہاں جائے گی۔

قار نمین کرام! پچونکہ تحذیرالناس کی عبارات کا پیمطلب ومفہوم ہے ہی شہیں اس لیے مولوی مرتفائی حسن چا ند بچری ہے لئے کر ڈاکٹر خالد محمود یو بندی تک کسی نے یہ بات ایک کسی ، سوائے مفتی فرید صاحب کے ۔ ہمارے اس جواب کے بعد ابوالا وصاف ڑوی کے علمی صدود اربعہ، دیائنڈ ارکی اور امانت داری کا حال جان لیا ہوگا۔ اللہ تعالی اپنے مارے حبیب منافی کے علمی حدود اربعہ، دیائنڈ ارکی اور امانت داری کا حال جان لیا ہوگا۔ اللہ تعالی اپنے ارب حبیب منافی کے علمی ایک کے علمی کا عقیدہ کھا۔

پرستاران تخذیرالناس نے اندھاؤ ھندساراز دراس پرصرف کیا ہے کہ امام احمد رضا خان ہر بلوی مجنسیہ نے بہت ہوی خیانت سے کام لے کرمختلف صفحات کی عبارتوں کو سیجا کر کے، اُن عبارات کواپی شرطوں سے کاٹ کر بغیراضراب (ڈیش، کاما وغیرہ) ایک مسلسل عبارت کا رُوپ دے کر، اُس بیس گفر بیمعنیٰ پیدا کر کے ہمارے مولانا نافوتوی صاحب کے سرمڑھ دی ہے۔ اور بتاتے ہیں کہ مولانا نافوتوی نے اپنے اُن جُملوں بیس جو ''اگر بالفرض بعد زمانہ ۔۔۔۔۔اور بتاتے ہیں کہ مولانا نافوتوی نے اپنے اُن جُملوں بیس جو مراد خاتمیت مراد خاتمیت مراد خاتمیت اپنی تو سے خاتمیت زمانی ہرگر نہیں۔مولانا گھرمنظور نعمانی اور ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے تو مرابی کی ہوئے ہیں، خاتمیت نام کی ہوئے ہیں۔ کا ایک میں آخری صفحہ پر ایک ہار پھرعنوان دیا:''احمد رضا خان صاحب پر بلوی کی علمی دیا نت کا ایک میں آخری صفحہ پر ایک ہار پھرعنوان دیا:''احمد رضا خان صاحب پر بلوی کی علمی دیا نت کا ایک میں آئری صفحہ پر ایک ہار پھرعنوان دیا:''احمد رضا خان صاحب پر بلوی کی علمی دیا نت کا ایک

نیچ کشتام الحرمین سے عبارت نقل کی۔اور''اصل حقیقت'' کاعنوان دے کر کھا کہ بیعبارت'' تحذیرالناس' میں مسلسل نہیں ہے بلکہ متفرق جگہوں پر ورج ہے ،اس طرح بیسمجھ لیا کہ بہت بڑا معرکہ سر کر لیا۔ اس پر پہھے ہم بھی عرض کرتے ہیں۔ و مکا توڈنیقٹ الگ باللّٰہ۔

مولانا نانوتوی نے جولکھا:''بالفرض بعد زمانہ نبوی ساتی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی فاتمیت محدی اور آپ کریم فاتمیت محدی اسے مرادقر آپ کریم فاتمیت محدی اسے مرادقر آپ کریم کارشاد' فاتم لنبیین ' ہے۔ یعن' فاتم لنبیین ہونے میں پھوفرق ندآئے گا۔' ہماری اس بات کوکوئی بھی انصاف پسند دیو بندی عالم چیلئی نہیں کرسکتا۔ نانوتوی صاحب کے نزدیک فاتم انبیین ہونے میں کیول ، پھوفرق ندآئے گا ، اس لیے کہ فاتم انبیین میں لفظ' فاتم' کا معنی اُن کے عقیدے میں کیول ، پھوفرق ندآئے گا ، اس لیے کہ فاتم انبیین میں لفظ' فاتم' کا معنی اُن کے عقیدے میں '' اتصاف و اتی بوصف ہوئے ت' ہے ، کیا مطلب ؟ مطلب ہی کہ

كَتَاكُل بُوكِيان وعِيا

نا نوتوی کا ناحق دفاع اور بے جا حمایت کرتے ہوئے آپ تکھیں کہ یہاں خاتمیت زمانی کا کوئی ذکر تیں اور جوشال کرے اُسے مغلظات سے نوازیں اور قادیا نیوں کی ہاری آئے تو یہ جواب دیں کہ ختم نبوت زمانی کے بغیر ختم نبوت مرتبی کا عقیدہ قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ آپ کی وہ مقد ہے والی ہات کتے ہے یا کتاب'' عقیدۃ الامت' والی۔ جواب ضرور ارشاد فرما کیں، اور مقدمہ کے اندر آپ نے جو'' مرز اغلام احمد اور مولانا محمد قاسم کی تشریحات میں فرق' کا عنوان دیا تھا، وہ قرق کہاں ہے؟

> ''اگر بالفرض بعدز ماند نبوی مان کا کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محدی میں پچھفرق ندآئے گا۔''

وَ اللَّهُ يَهْدِينُ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

قراردے رے ہیں۔

نانوتوی صاحب جب اُمنت کے اجماعی معنیٰ '' آخری نبی'' کے ترتیب وار خوابیال کِمُولچکے۔ (تخدیرالناس صفحہ ۳۳ ، کاعکس ملاحظ فرمایئے) تو لکھا!'' بناء خاتمیت اور بات پر ہے جس سے تاخر زمانی اور سیز باب مذکور (نبوت کے جھوٹے وعوے واروں کی روک تھام) خود بخو دلازم آ جا تا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی بیہے کہ موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالذ ات پرختم ہوجا تا ہے۔'' (تخذیرالناس فیس)

اس عبارت مين پانچ باتين کهي گئي بين:

- (۱) خاتميت بمعنى بالذات نبى بـ
- (۲) ویگرانبیاء کرام (بیل) کی نبوت عرضی ہے۔
- اس بالذات نبوت كوتا فرز مانى خود بخو دلازم ب\_
- (۴) تاخرز مانی لازم آنے کی وجہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کاسدٓ باب بھی خود بخو دلازم آ جا تا ہے۔
- موصوف بالعرض كا قصد موصوف بالذات پرختم ہوجا تا ہے۔ (لیعنی ویگر انبیاء کرام بیلا كی نبوت بالعرض تھی۔ وہ سلسلہ کہیں تو ختم ہونا تھا سوحضور من البیل پر نبوت كاسلسلة ختم ہوگیا يعنی بالعرض كا قصد بالذات پرختم ہوگیا۔)

نوٹ: اگر تاخرز مانی کولازم نہ مانا جائے تو جھوٹے مدعیان بؤت کاسد باب بھی لازم نہیں رہتا۔ بیجی نافوتوی صاحب کے'' بالفرض بعد زمانہ ..... الخ والے جملے میں خاتمیت زمانی کولازم نہ مانا جائے اور کہا جائے کہ اس جُملے میں خاتمیت زمانی کا کوئی ذکر نہیں جیسا کہ پرستار تحذیر الناس کہتے ہیں، (تحذیر الناس سفریوں) تو مطلب بیہ ہوگا کہ پھر '' بالذات نبی' معنیٰ لینے سے جھوٹے مدعیان نبوت آ سکتے ہیں اُن کا راستہ رو کئے کے لیے تمارے پاس کوئی جواز باتی نہیں رہتا۔ اُن کے لیے تو پھر کھلی چھٹی ہوگئی اور پھی بات بیہ ہمارے یاں کوئی جواز باتی نہیں رہتا۔ اُن کے لیے تو پھر کھلی چھٹی ہوگئی اور پھی بات بیہ کہتا تو تو کی کہتے ہیں اُن کا راستہ روکئے اور بھی بات بیہ کہتا تو تو کی کہتے ہیں اُن کا راستہ روکئے اور بھی بات بیہ کہتا تو تو کی کہتے ہیں بنتا ہے۔ (والعیا ذباللہ)

"بالذات نبی" بینی حضور منافید کی نبوت ذاتی ہے، ان معنوں میں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے براہِ راست نبوت حاصل ہے، کسی واسطے سے نبیل ۔ جبکہ دیگر انبیاء طبید کو نبق سے حضور منافید کے واسطے سے ملی ہے۔ (عاشیہ تحذیر الناس اللہ ۳۳) میٹا نوتو کی صاحب کے عقید ہے میں ہا اُتور خس نبوت ہے۔ عرص کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو دو سری چیز کی وجہ سے قائم ہو، برعکس بالذات یا جو ہر کے، کہ وہ بذات خود قائم ہے۔ مشلاً رنگ اور کپڑا، اس میں رنگ عرص ہے بالذات یا جو ہر۔ کپڑا نہ ہوتو رنگ قائم ہے، جبکہ کپڑا اور کپڑا انہ ہوتو رنگ قائم ہے، جبکہ کپڑا اور کپڑا انہ ہوتو رنگ قائم ہے، جبکہ کپڑا ابغیر رنگ کے بھی قائم ہے۔ پوئو کہتا ہوتی صاحب نے "فائم انتویین" کا معنیٰ بالذات نبی بغیر رنگ کے بھی قائم ہے۔ پوئو کہتا ہیں:

'' ہاں اگر خاتمیت جمعنی اتصاف ذاتی یؤ صُفِ نبوت کیجئے جیسا اس جمچیدان (مُر ادنانوتوی صاحب) نے عرض کیا ہے۔''

(200000000)

یعنی خاتم النہین کامعنی وہ نہ لیجئے جو پاؤری اُمّتِ مسلمہ کا متفقہ اجماعی معنی ہے بلکہ جومئیں نے ''بالذات نبی' 'معنیٰ کیا ہے وہ لیجئے۔ ڈاکٹر خالدصاحب بھی اس سے متعلق بکی لکھتے ہیں ،''ساری بات اس شرط ہے کہی جارہی ہے کہ خاتمیت اتصاف ذاتی بوصفِ نبوت کے معنیٰ میں لی جارہی ہو۔'' (مقدر ترزیان سفہ ۱۸)

نانوتوی صاحب نے ایک تو خاتم آئیدین کامعنی ''بالذات نبی'' کیا۔ دوسرے اس بالذات نبی کے لیے تاخر زمانی کو لازم مانا۔ انصاف کی بات سے ہے کہ جہاں ساری بات اس شرط سے کبی جارہی ہو کہ'' خاتم بیت'' انصاف ذاتی بوصفِ نبوت کے معنی میں ہے ، وہاں سیشرط دیکھنا بھی ضروری ہے کہ ایسی بالذات نبوت کو خاتم بیت زمانی بھی لازم ہے۔ دونوں با تیس نانوتوی صاحب کاعقیدہ ہیں ، دونوں با تیس اُنہیں کی بیان کردہ ہیں۔ ہوتوں با تیس اُنہیں کی بیان کردہ ہیں۔ اب بیتو ہے صدنا انصافی اورظلم کی بات ہوگی کہ معنی کی شرط کا تو تکمل خیال رکھا جائے اور اس معنی کو جو شے لازم آرہی ہوائے چھوڑ دیا جائے ، بیکہاں کا انصاف ہے؟ ورمعنی'' بھی وہی ایا جائے گا جومولا نا نانوتوی نے لیا ہے اور ''لازم'' بھی وہی لیا جائے گا جے وہ لازم

معم نبوت اور تحذیرالناس

جب نانونوی صاحب''انصاف ذاتی بوصفِ نبوت'' کے لیے تاخر زمالی لازم مانتے ہیں تو اب صفحہ ۵ کے والی عمارت اس طرح ہو جائے گی:''ہاں اگر خاتمیت جمعنی انصاف ذاتی بوصفِ نبوت کیجئے جس سے تاخرز مانی اور سدّ باب ندکورخود بخو دلازم ہے اور

پھر من شدا ہے اور اپ کے اور ابا کھا کہ اس سرط تو کا سے تربیان ترعم ارت پر ہوا ہم ہے ہم نے شرط ساتھ رکھی تو آپ کو سیر کا سوا سیر پیش آگیا چونکہ آپ اوگ خاتمیت محمدی سے مراد خاتمیت مرتبی بتاتے ہیں البذا عبارت یوں ہوگی کہ'' خاتمیت مرتبی جسلے میں نہ مرتبی بتی نہ دانی اور خاتمیت مرتبی بتی نہ در تبی بتی ہوگیا ہے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے سے نہ خاتمیت زمانی رہے نہ مرتبی ، تو یہ عقیدہ مرزائیوں کا ہوا یا نہیں۔ قار کمین شاید مزید وضاحت کے خالف کا رہوں کہ یہ لازم ، لازم کی بار باررٹ کیسی ؟ اس کو یوں بیجھے ، کہ بارش کے لیے بادش ہو بی تبی کا س کو یوں بیجھے ، کہ بارش کو جووتو بادلوں کا ہونالازم ہے ۔ بغیر بادلوں کے بارش ہو بی نہیں عتی ۔ اب آگر کوئی بارش ہونے کی بادش ہونے کہ ایاں صرف بارش ہونے کی بارش ہونے کی بیاں صرف بارش ہونے کی بات ساتھ اور بھے کہ یہاں صرف بارش ہونے کی بات ساتھ کہ کہ اور کا میاں دوراس والا یہ بات سے ' رہے بادل اُن کا یہاں کوئی ذکر نہیں' تو کیا کوئی عقل مند، ہوش وجواس والا یہ بات سے ' رہے بادل اُن کا یہاں کوئی ذکر نہیں' تو کیا کوئی عقل مند، ہوش وجواس والا یہ بات ساتھ کی کے دوران دوران کا یہاں کوئی ذکر نہیں' تو کیا کوئی عقل مند، ہوش وجواس والا یہ بات ساتھ کی کے دوران کیا ہوں شہو؟ یہی پی کے مولا نا

محر منظور نعمانی نے کہاہے۔(دیکھے تحذیر الناس صفحہ ۱۱ اتوضیح در بعض عبارات) لکھاہے: ''ربی خاتمیتِ زمانی ،اس کا پہال کوئی ذکر نہیں۔''

ذکر کیے نہیں؟ اگر ہاولوں کے بغیر ہارش کال ہے تو نا نوتوی صاحب کے زویک ختم نبوت زمانی کے بغیر ختم نبوت مرتبی کال ہے۔ جیسے ہارش کے لیے بادل لازم، ایسے ہی مرتبی کے لیے زمانی لازم ۔ بادل شہوں تو ہارش باطل، زمانی شہوتو مرتبی باطل۔
زمانی کا مرتبہ ہُوایا نہ؟ آخری نبی ہونے میں فضیلت ہوئی یا نہ؟
ڈاکٹر خالدصا حب کس بے دردی ہے آبھیں بند کر کے کہتے ہیں:
ڈاکٹر خالدصا حب کس بے دردی ہے آبھیں بند کر کے کہتے ہیں:
دمقیقت سے کہ بیصرف ختم نبوت مرتبی کا بیان تھا زمانی کا نہیں۔''

نہیں صاحب!حقیقت بیہ کہ بیربیان اتصاف ذاتی بوصف نبوت کا تھا،جس کو زمائی خاتمیت خود بخو دلازم ہے، تو آپ کے عقیدے میں یہ معنیٰ لے کراگر کہا جائے کہ بعد زمانہ نبوی تاہیم کوئی نبی پیدا ہو تو آپ کے خاتم النبیین ہونے میں پھے فرق ندآئے گا۔ (والعیاذ باللہ) تو اس پر:

#### چندا ہم سوالات:

مقدمہ تخذیرالناس میں ڈاکٹر خالد محمودصاحب نے بار بار جولکھا ہے: (۱) «دختم نبوت مرتبی کو ما ٹوٹو نختم نبوت زمانی کا اٹکارٹیس ہوسکتا۔''(مقدر سفو۔۱) جبکہ صفحہ ۱۸ پر لکھا:

'' حقیقت بیہ کہ بیصرف ختم نبوت مرتبی کا بیان تھا زمانی کانہیں۔'' دونوں بھُلے مخالف ہوئے یا نہ ہوئے؟ '' بالفرض بعد زمانہ…..الخ والے جملے میں اگر صفحہ واوالا جملہ رکھا جائے تو مطلب بیہ ہوگا کہ ختم نبوت مرتبی کے ساتھ زمانی کا انکار نہیں۔اس طرح کہ بالفرض .....والے جملے میں ختم نبوت مرتبی کو مان کر چونکہ زمانی کا انکار نہیں ہوسکتا اس لیے بعد زمانہ نبوی نا کھیا کھی نبی کے پیدا ہونے سے نہ مرتبی میں فرق

آتا بدراني يس

(۲) '' آپ کاختم نبوۃ مرتبی کا اقرار ختم نبوۃ زمانی کا ہرگز افکار نہیں۔' (سنی استد ۔ ) جبکہ صفحہ ۱۸ پر لکھا:'' حقیقت میہ ہے کہ بیصرف ختم نبوت مرتبی کا بیان تھا زمانی کا نہیں'' دونوں جملے خالف ہوئے یا نہ ہوئے؟ اور نتیجہ ندکورہ بالا ( والعیا ذباللہ )

۳) "اس بناء خاتميت كوحضور تائيم كم بالفعل تشريف لان پر تاخر زمانى لازم ب-"(مقدم سفوا) جبكه سفيد ۱۸ پر لكها: "حقیقت بیب كه بیصرف ختم نبوت مرتبی كابیان تفازمانی كانبین" دونوں جملے آپس بین مخالف بوت یا ند ہوت ؟ لبلاا متیجه ندكوره بالا (والعیا ذباللہ)

۲) "نظائمیت بھی بوجہ احسن ٹابت ہوتی ہے اور خاتمیتِ زمانی بھی ہاتھ ہے نہیں جاتی۔"(مقدر سخوا) جبکہ سخد ۱۸ پر خاتمیتِ زمانی ہاتھ سے جاتی دکھائی گئی ہے۔ لکھا'' حقیقت ہیہے کہ بیصرف ختم نبوت مرتبی کا بیان تھا، زمانی کانہیں۔" دونوں تُملے مخالف ہوئے یانہ ہوئے؟ اور نتیجہ ندکور وبالا (والعیاذ ہاللہ)

(۵) ۔ ''آپ (نانوتوی) کے عقیدے میں بناء خاتمیت کو تاخر زمانی کہ آپ کا زمانہ آخری مانا جائے بہر حال اوج ہے، اخری مانا جائے بہر حال لازم تھی۔'' (سفو المند مد) لفظ'' بہر حال' قابل توجہ ہے، جس کا مطلب ہے'' ہر حالت میں'' ، یعنی کسی بھی حالت میں مرتبی سے زمانی کو جس کا مطلب ہے'' ہر حالت میں' ، یعنی کسی بھی حالت میں مرتبی سے زمانی کو جبکہ صفحہ ۱۸ پر اس بہر حال لازم کا یوں انکار کیا:'' حقیقت یہ جد انہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ صفحہ ۱۸ پر اس تھا زمانی کا نہیں۔'' اُدھر'' بہر حال' اِدھر '' بہر حال' اِدھر نے'' ....

ع خداوندا پرے سادہ دل بندے کدھرجا کیں دونوں مُلے مُخالف مُشہر کا ورنتیجہ مذکورہ بالا (والعیا ذیالند)

(۱) '' آپ جس بات کو بناء خاتمیت قرار دیتے ہیں اُے آپ کا آخری زمانہ میں ہونا خود بخو دلازم آر ہاہے۔'' (مقدمہ صفحہ ۱۲) مطلب سے کہ کوئی دیو بندی انکار بھی کر

وے تب بھی خود بخو د لازم آگیا۔ لینی ختم نبوت مرتبی کے بیان کے ساتھ ختم نبوت ز مانی خود بخو دلازم آرہی ہے کوئی مانے یا ند مانے جبکہ صفحہ ۱۸ پر کہتے ہیں: ''حقیقت سے ہے کہ بیصرف ختم نبوت مرتبی کا بیان تھا ز مانی کانہیں۔'' دونوں جملے نالف تظہر ےاور نتیجہ ؤ ہی فدکور بالا۔ (والعیاذ ہاللہ)

(۷) '' بیتم نبوت زمانی اس بناء خاتمیت کولازم تھی۔'' (مقدمہ فرہ ۱۱) جبکہ صفحہ ۱۸ پراس کے برتکس پیکھا:'' حقیقت سے سے کہ بیصرف تھم نبوت مرتبی کا بیان تھا زمانی کا نہیں ۔'' متیجہ ؤہی نہ کورہ بالا (پناہ بخدا)۔

(۸) ''حکمتِ خداوندی متقاضی ہوئی کہ آپ کی تشریف آوری پراس بناءخاتمیت کے ساتھ ختم نبوت زمانی بھی لازم کی جائے۔''(مقدر سنے ۱۵)

جبکہ صفحہ ۱۸ پراس لازم کو یہ کہہ کراڑا دیا گیا: '' حقیقت یہ ہے کہ بیصرف ختم نبوت مرتبی کا بیان تھا زمانی کا نہیں ۔' دونوں جملے مخالف تھہر ہا در نتیجہ ندکورہ بالا ۔ آٹھ مقامات پراُو پر تلختم نبوت زمانی کوختم نبوت مرتبی کے لیے لازم مانا گیاا در بیخاص طور پرتا کیدا کہا گیا کہ'' آپ کاختم نبوۃ مرتبی کا اقرار ختم نبوۃ زمانی کا ہرگز الکار نہیں ۔'' کہیں'' ہرگز'' اور کہیں'' ہر حال'' ۔گر ہزار ہزار افسوس کہ'' بالفرض بعد زمانہ .....الخ'' والے جملے میں ختم نبوت مرتبی کا اقرار کر کے ختم نبوت زمانی کا کھلا الکار کر دیا گیا۔ بیلوگ'' خاتمیت گھری'' کو خاتمیت گھری'' کو درس جانب کہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہاس مرتبی کو زمانی لازم ہے۔لیکن عین ووسری جانب کہتے ہیں: '' خاتمیت گھری ہیں پھے فرق نہیں آئے گا''، سے ختم نبوت زمانی مراد لیزااس عبارت پر برداظلم ہوگا۔'' (مقدر موقوم)

كوئى بتلاؤكه بم بتلائين كيا

تحذیرالناس کی''صفائی'' بیس نقیصات کے جو ڈھیران لوگوں نے لگائے ہیں، اس کی مثال شاید ہی ڈنیا کی کسی کتاب بیس ال سکے۔ جس تحذیر الناس کو بنیاد بنا کر مرزا غلام احمد قادیانی میدان ہیں اُتراء اُس تحذیر ڈاکٹر خالدمحمودصاحب کی قلابازیاں

"آپ (مُلْقِيمٌ) نے آیت خاتم النبین کے معنی یمی بیان فرمائے کرآپ کے بعد كوكى نبى پيدائيس موكا-كيونكه لفظ خاتم النبيين جس سياق وسباق ميس وارد باس كمعنى " أخرى في" كيسوا مواي فيس سكتي-" (عقيدة الانت في معى فتم لعز ت سلو ١٢٠)

وُ اكثر صاحب لكصة بين: "جب تك حقيقي معنى مراد لين مين كوكى اصولي وقت نه ہو، مجازی معنی مراد لینے کی کیا گنجائش ہے۔' (عقیدۃ الاست سلمہے۔۱۳

لا نبئى بغيبى معنى آخرى نبى كے تناظريس مخلف احاديث كالمخضراؤكركرنے

ك بعدد اكر صاحب لكصة بين:

"اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ حضور حمی مرتبت کے ارشادات برغورفر مائيس اور ويكهيس كدآل حضرت من فينظ في لا نبي بعدى كركيامعنى مجمائ اورعقيده حم نبوة أمت كوكن معنول ييل دیا،ان احادیث کے اُمّت نے اب تک کیامعنی سمجھے اور اس معنی و مفہوم پراحادیث کی دلالت کتنی صرح اور سی ہے۔''

جب تک واکٹر صاحب بیل المومنین پررہے، خاتم النمیین کامعنی صحیح بیان کیا سکین جب تخذیر الناس کی صفائی کے وکیل بنتے ہیں تو کیا قلابازیاں کھاتے ہیں، ملاحظہ

"مرزا غلام احمد نے ابھی اس الحاد کے کانٹے ند بچھائے تھے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابو بکرصد بی را اللہ کی نسل سے ایک مردحی آگاہ

الناس نے توان لوگوں کے زور یک''وہ اساس مہیّا کی ہے جس سے آئندہ پیدا ہونے والے ہر فتنے کی جڑ کنتی ہے۔" (مقدر سند ۹) اور جس فراستِ ایمانی کے پیکر امام احمد رضا بریلوی میسید نے مرزا قادیانی کے خلاف اُس وقت فتوی دیا جب گنگوہ سے اُسے مرو صالح" قرارد ياجار بإنهاءأس م متعلق ذاكمر خالدصاحب كانظر بيربيب: "افسوس كممولانا احمر رضا خال نے قادیا نیوں كا ہاتھ مضبوط كرنے

میں کوئی و قیقته فروگز اشت خیس کیا۔" (مقدمة توزیالناس مفیمه)

یہ بات خوب ذہن نشین رہے کہ امام احمد رضا خال بریلوی میسید نے تحذیر الناس ہے جو تین جملے لیے ہیں وہ مستقل طور پر الگ الگ بھی اپنی جگہ گفریہ ہیں۔ اکٹھارکھیں تب،آ کے پیچھے کلمیں تب، کوئی می صورت بنالیں ، أن میں ختم نبوت زمانی کا انکار ضرور پایا جائے گا۔ اور جن شرائط کا ذکر علمائے ویو بند کرتے ہیں، اُن کوساتھ رکھنے ہے ان کے سرول پر بوجھ اور بڑھ گیا ہے، جیسا کہ ندکورہ بالاسطور میں روز روش کی طرح واضح اور ثابت كرديا كيا ہے۔البتہ جس وسعتِ قلبي سے يهال ختم نبوة مرتبي كوملز وم اور ختم نبوة زماني کولازم مان کربھی بالفرض والے کھلے میں لازم کے بغیر ملز وم کو باقی مان رہے ہیں ای طرح كى بھى ايك شے كودوسرى شے كے ليے لازم مان كر پھر ثابت كريں كدلازم كے بغير بھى

Lugarite Tuest, Branch

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَدِقِينَ-

نا نوتوی صاحب کا یہاں مرتبی کا اقرار زمانی کا ہرگز انکارٹیس گر بالفرض بعد زمانہ....والے جملے میں بقول پرستار ان تحذیر الناس مرتبی کا اقرار ہے اور زمانی کا انکار۔اس کی وجہ؟
چونکہ نا نوتوی صاحب نے تحذیر الناس میں کہیں بھی خاتم النبیتین کامعنی'' آخری نبیس کیا بلکہ اس معنیٰ کے رق میں ولائل دیے،اس کے متعلق ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:
''آپ (نا نوتوی صاحب) جس بات کو بناء خاتمیت قرار دیتے ہیں
(یعنی بالڈ اے نبی) اے آپ کا سب ہے آخری زمانہ میں ہونا خود بخو ولازم آر ہاہے اور یہ بھی فضیلت ہے گو بالتّبع سہی۔''

(مقدمه فخذر الناس سخيرا)

جب خاتم النبیین کامعنی "آخری نی" کے سواہوی ٹیس سکتا تو اس کا دوسرامعنی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ آپ کا "آخری نی" بونا ثانوی حیثیت اصلیار کر لے اوروہ بھی منطق کے بل بوت کی ہے کہ آپ کا "آخری نی "بونا ثانوی حیثیت اصلیار کر لے اوروہ بھی منطق کے بل بوت بر قرآن و سُنت میں جس معنی کا نام ونشان نہ ہو۔ اور جو بالتیج فضیلت کا حامل ہو۔ اصلا اُس کی کوئی فضیلت نہیو ۔ بھی تو امام احمد رضا بر بلوی میں ہے کہ افساتھا کہ نانوتوی صاحب" آخری نی "میں اصلاً کوئی فضیلت نہیں مانے ۔ (اللا فَضَلُ بُلُونوی صاحب الله فَضَلُ بالله بالله

قر آن سیم کوسب نے زیادہ بیجھنے والے حضور کا ایکی انہوں نے پوری اُست
کو خاتم انٹیین کا معنی لا نبی بعدی بیجنے والے حضور کا اُلیکا ہیں۔انہوں نے پوری اُست
''بالذات نبی' ''دختم نبوت مرتبی' یا''افضل انٹیین ''معنیٰ کرنا قرآن کی نفسِ قطعی کوتو ژنا
ہے جس معنیٰ پراحادیث کی ولالت صرت کا ورضیح ہوا سے تو ژنا زندقہ والحاد ہے۔نا نوتو ی
صاحب کے زو یک اصل خاتمیت تو خاتمیتِ مرتبی ہے اوراس خاتمیت کی تُحو بی وہ یہ بتاتے
میں کہ بعد زبانہ نبوی من المیل کھی اگر کوئی نبی ہیدا ہوتو پھر بھی آپ کی اس خاتمیت مرتبی میں
کی فرق نبیس آتا۔ کیونکہ بعد میں آئے والا جدید نبی بہر حال رُتبے میں آپ سے کم ہوگا۔

(مولوی قاسم نانوتوی) کو پیدا کیا جس کے دل میں اللہ نے بیہ بات ڈالی کہ ختم نبوت مرتبی خودعقیدہ اسلام ہے۔ اُس نے بتایا اور اس پر زور دیا کہ ختم نبوت مرتبی کو مانو تو ختم نبوت زمانی کا انکار نہیں ہوسکتا بلکہ بیددونوں مفہوم بیک دفت جمع ہوسکتے ہیں۔''(مقد مرتحذیران سور)) کمال مذکور اللا' عقب جالائے۔'' سے جُماس ناتا کہند سرمعن دوسی

کہاں مذکور بالا' مقیدۃ لائمت' کے یہ جُلے کہ خاتم انتہیں کا معنیٰ '' آخری ہیں' کے سواہوہی نہیں سکتے۔ ندکسی اور معنیٰ کی گنجائش، ند حضور منافیق نے سمجھائے ندائمت نے مستجھا اور کہا کہ آخری نبی پراحادیث کی دلالت کتنی صرح اور سیجے ہے، مگر نا نوتو ی صاحب کی وکالت پہآئے آخری نبی پراحادیث کی دلالت کتنی صرح اور سیجے اور کہا کہ آخری نمی پراحادیث ارشادات بیمر نمیول گئے، اصولی دِقت تو نہی البتہ مسلکی دِقت پیش آگئ تو دوسر معنیٰ ارشادات بیمر نمیول گئے، اصولی دِقت تو نہی البتہ مسلکی دِقت پیش آگئ تو دوسر معنیٰ کی بھی گنجائش نکل آئی۔ اُئمت نے اب تک جومعتیٰ سمجھے متھاور جس معنیٰ ومفہوم پراحادیث کی بھی گنجائش نکل آئی۔ اُئمت نے اب تک جومعتیٰ سمجھے متھاور جس معنیٰ در نراغلام احد کی دلالت صرح اور سیج تھی وہ آٹا فا نا پس پُھت ڈال دی۔ اب معنیٰ '' آخری نبی' 'رہا ہی کی دلالت صرح اور سیج تھی وہ آٹا فا نا پس پُھت ڈال دی۔ اب معنیٰ '' آخری نبی' 'رہا ہی تعنیٰ کے استے قریب تھا کہ ڈاکٹر صاحب کوعنوان دینا پر گیا۔ '' مرزاغلام احمداور منیں ، بلکہ ختم نبوۃ مرتبی' نکل آیا۔ اور بیا جماع سے ہے کر نیا خودسا ختہ معنیٰ مرزاغلام احمداور تو بیانی کے معنیٰ کے استے قریب تھا کہ ڈاکٹر صاحب کوعنوان دینا پر گیا۔ '' مرزاغلام احمداور موران کے تحت جوعبارت کھی اس میں دل کا مولا نا محمد قاسم کی تشریحات میں فرق۔'' اس عنوان کے تحت جوعبارت کھی اس میں دل کا انتہان خوف اور خدشات ملاحظہ فرما کیں۔

''مرزاغلام احمد قادیانی کے عقیدے ہیں ختم نبوۃ مرتبی اور ختم نبوۃ زمانی
دومتوازی اور متقابل مفہوم ہیں ۔ختم نبوۃ مرتبی کے اقرار سے ختم نبوۃ
زمانی کا اٹکار ہے گرمولا نامحہ قاسم نانوتوی کے عقیدے ہیں پیدونوں
مفہوم حضورا کرم منابیظ کی ذات گرامی ہیں جمع تھے پس آپ کاختم نبوۃ
مرتبی کا اقرار ختم نبوۃ زمائی کا ہرگز انکار نہیں۔'' (مقدر تحذیر الناس شفوہ)
مرتبی کا اقرار ختم نبوۃ زمائی کا ہرگز انکار نہیں۔'' (مقدر تحذیر الناس شفوہ)
ما بت بھواکہ مولوی قاسم نانوتوی اور مرز افلام احمد قادیانی دونوں نے خاتم النویین
کامعتی '' آخری نبیں کیا۔ بلکہ دونوں نے خاتم النہیین کامعتیٰ '' ختم نبوۃ مرتبی'' کیا۔

به نكلا كه جي طرح نبوت بالعرض كا اختام نبوت بالذات (حضور مَا النظر) پر ہو گيا اور اب كوئى نبي نيل بوسكتا \_اى طرح ايمان بالعرض كا قصه بھى ايمان بالذات پرختم ہو گيااوراب حضور منافیزے کے بعد کوئی مومن نہیں ہوسکتا۔ای طرح نا نوتوی کلیے کے مطابق عِلم بالعرض کا قصہ بھی موصوف بالذات پرختم ہو گیا اوراب حضور مُنافِیج کے بعد کوئی عالم نہیں۔ یعنی اس گلیے کے اعتبار سے اب نہ نمی ، نہموس ، نہ عالم اور نہ اور کوئی کسی اور اچھی صفت کا حامل ، سب بالعرض صفات عاليه كا خاتمه بالذات پر ہوگيا۔ (والعياذ باللہ) اوراگرمومن وعالم باتی ہیں اور قیامت تک آتے رہیں محے تو مطلب یہ ہُوا خاتمیتِ مرتبی کو تاخر زمانی لازم نہیں۔ جب لازمنہیں تو مطلب یہ مُوا کہ حضور نا بھڑے بعد بھی جدید نبی ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر نبی نبیس ہوسکتا تو پھرکوئی مومن بھی نبیس ہوسکتا ،اوراگرمومن ہوسکتا ہےتو پھر نبی بھی ہوسکتا ہے۔ بتا یے کہاں جا تیں گے تا ٹوتو کی صاحب اور اُن کے پرستار؟ یا پھر بیگلیہ پیش کریں كه كچھ بالعرض كا قصه بالذات رختم موتا ہے اور كچھ كانبيں ، اى طرح بھى خاتميت مرتبى كو تاخرز مانی لازم آتا ہے اور بھی نہیں۔ پھر البتہ کچھ بچاؤ کی صورت نکل سکتی ہے مگر کوئی بھی صورت اختیار کریں گے،ایمان ہے تو ہاتھ دھونے ہی پڑیں گے۔

ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی کتاب''عقیدہ الامت میں لکھا'' قر آن کریم میں آنخضرت مائین کو کھلے الفاط میں خاتم النمیین کہا گیا ہے اور اس میں سو کے قریب ایسے شواہر موجود ہیں جو حضور مائین کے آخری نبی ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔''(سنیہ^) ای صلحہ پرآپ نے لکھا:

''پُوری تیرہ صدیوں میں اس کے یہی معنیٰ (لیعنی آخری نبی) سمجھے گئے اور اس کے اس معنیٰ ومفہوم سے بھی کسی نے اختلاف نبیس کیا۔'' (سنویہ ۸)

جس خاتم کامعنی تاریخی تسلسل اورتواتر ہے'' آخری نبی' قبول کیا گیا اورقر آن کے الفاظ اور مُر ادات اور پیغیبرانہ تعلیمات کی سی اور واضح ترین صورت کے تحت تیرہ صدیوں تک اُمّت نے جے بالا تفاق قبول کیا ہے، وہ قرآن وسُمّت اور پوری اُمّت کا بیشیٰ

جب نا نوتوی صاحب کے مطابق اصل شایانِ شان اور انتہائی فضیلت کی حامل خاتمیت ''خاتمیت مرتی'' قائم رہتی ہے، اُس میں کچھ فرق نہیں آتا اور حضور ملاکیلم پھر بھی خاتم النهيين كبلا ع توبتائي كرآب م الفيل كا آخرى زمانديس موما خود بخو دلازم كيب ربا؟ لا زم تو اس کیے بتایا جارہا ہے کہ خاتمیتِ اصلی میں فرق نہ آئے۔ جب بعد میں آ جانے ہے بھی بات و ہیں رہی کے فرق نیآیا، تو خاتمیتِ مرتبی کوخاتمیتِ زبانی کالا زم بتانامطلق بے معنی اور لغوثابت ہوا۔ یا تو بعد میں کسی جدید نبی کی آمد سے خاتم انٹیین کے اصلی مغہوم اور معنی (جو نا نوتوى صاحب في بتايا) مين كوئي خلل پيدا موتا تو مذكور ولا زم ورست ابت موتا جب كوئي خرا بی اورخلل آتا ہی نہیں تو بیلا زم کا تکلف کیسا ؟ اور یا در کھتے مولوی قاسم نا نوتو ی صاحب ای عقیده پر ہیں۔ تحذیر الناس کی تشریحات اس پر شاہدعدل ہیں کہ خاتمیت مرتبی کو تاخر ز مانی لازم نہیں۔ کیونکہ نبوت ایک صفت ہے جس کے حامل کو نبی کہا جاتا ہے۔ جب " بالذات نبوت " كاحامل تشريف لے آئے تو بقول نا نوتوى صاحب، بالعرض كاسلسله أس پرختم ہوجا تا ہے۔اب بالذات کا حامل نبی صرف ایک صفت کے اعتبار سے بالذات نہ ہوگا بلكه تمام صفات مين بالذات موكااور هرصف بالعرض اختثام أسى يربوكا \_ابيا تو مونيين سكتا كه نبوت مين بالذات نبي حضور تا پيل مول اورايمان اورعلم صفات مين كو كي دوسرا بالذات ہو۔ بالذات تو مخلوق میں ایک ہی ہوگا۔ جب نا نوتوی صاحب نے گلیہ بیددیا کہ ہر بالعرض کی صفت بالذات پرمختم ہوتی ہے تو نبوت کے علاوہ بھی جوصفات عالیہ ہوں کی وہ بالعرض ہونے کی صورت میں بالذات پر آ کرختم ہو جائیں کی اور صرف ایک صفت نبوت کو تاخر زمانی لازم ند ہوگا بلکہ ہر بالذات صفت کوتاخرز مانی لازم ہوگا۔ چنانچہ ہرصفت عالیہ میں صفور تا الله موصوف بالذات اور ديكر انبياء فيله اور ديكر غير انبياء مومن ومسلم موصوف العرش مول مح بسياكمة نوتوى صاحب في محى لكها بحرك

''عالم حقیقی رسول الله مؤین اورانبیاء باق اوراولیاء اورعماء گذشته و مستقبل اگر عالم میں تو بالعرض ہیں۔'' (تحذیر الاس مندے') نا نوتو ی صاحب نے ہی گلیہ دیا ہے کہ ''موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالذات پرختم ہوجا تا ہے۔'' (تحذیرالناس فرrw،rm) نتیجہ بر پا ہونا اللہ كا طے شدہ جكم ہے، ورند دُنیا كے ہوتے ہوئے اگر كوئى اور نبى آئے تو مضا كفتہ خيس ـ '' (اوارائي م سفيه ۵ زجمہ پروفیسرمرانوار الحن شركوئی)

حضوريث الاسلام پيرقمرالدين سيالوي عيد كاتخذ برالناس پرفتوي

جناب و اکثر خالد محمود صاحب و یوبندی ما چسٹروی نے خواجہ قمر الدین سیالوی
تکدس مر العزیز سے منسوب ایک عبارت، مولوی کامل الدین رتو کالوی و یوبندی کی کتاب
'' و هول کی آ واز'' سے مقدمہ تحذیر الناس میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے۔
'' میں نے تحذیر الناس کو دیکھا، میں مولانا محد قاسم صاحب کو اعلیٰ درجہ
کامسلمان سمجھتا ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ میری حدیث کی سند میں ان کا
کامسلمان سموجود ہے۔ خاتم النہین کا معنیٰ بیان کرتے ہوئے جہاں مولانا کا
د ماغ پہنچا ہے، وہاں تک معترضین کی سمجھنہیں گئی۔ قضیہ فرضیہ کو قضیہ
واقعیہ حقیقیہ بجھ لیا گیا ہے (فقیر قمر الدین سیال شریف)۔''
واقعیہ حقیقیہ بجھ لیا گیا ہے (فقیر قمر الدین سیال شریف)۔''

جہاں تک''مولانا''کا دہاغ پہنچاہے، اللہ نہ کرے کسی بھی مسلمان کا دہاغ وہاں تک پہنچے۔ بہر حال اس کے جواب بیں اسلے صفحات ہیں حضرت خواجہ سیالوی بیشانیہ کے ایک مکتوب گرامی کا عکس بیش کیا جارہاہے، اصل مکتوب کی زیارت بندہ نے خود کی ہے۔ اس مکتوب گرامی کا عکس اگر چہاں ہے جمل حصرت علامہ مولانا محمد تا بش قصوری مد ظلۂ العالی بھی اپنی کتاب''دعوت قبر'' بیں شاکع فرہا بچکے ہیں مگراس کا پسی منظراً نبول نے درج نہ فرہایا۔ اپنی کتاب''دعوت قبر'' بیں شاکع فرہا بچکے ہیں مگراس کا پسی منظراً نبول نے درج نہ فرہایا۔ بیز یہ مکتوب یا فتوی برتحذ بر الناس مولانا مربد احمد چشتی کی تالیف'' فوز القال' جلد چہارم صفح سامی میں ماضر ہوئے۔ حضرت مفتی ہے جہاں کا بجد سے ملاقات کا رضوبیا ندرون لوہاری گیٹ لا بور جس علی علی کرام کی خدمت ہیں حاضر ہوئے۔ حضرت علی مدرون لوہاری گیٹ لا بور جس علی علی کرام کی خدمت ہیں حاضر ہوئے۔ حضرت علی مدرون اوہاری گیٹ اور حضرت مفتی مجموعید القیوم ہزاروی بھائی ہے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ بتایا گیا کہ مقالم مدتا بش قصوری موجود نہیں ہیں۔ ہم نے اپنامہ عاطر کہا تات کا شرف حاصل ہوا۔ بتایا گیا کہ مقال مدتا بش قصوری موجود نہیں ہیں۔ ہم نے اپنامہ عاطر کیا تو

قطعی اجماعی معنی "آخری نی" تخذیرالناس میں دکھائے ؟ فان تفعلوا و ان تفعلوا ... اور بال التخذیرالناس کی عبارت " پھر مقام مدح میں و لکن دسول الله و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیونکر سے ہوسکتا ہے ..... (ے لے کر) بلکہ بنائے خاتمیت اور بات پر ہے جس سے تاخر زمانی اور سد باب نہ کورخود بخو دلازم آجا تا ہے۔ " تک کا مفہوم و مطلب بتاد ہے کے کیایہ "آخری نی معنیٰ لینے کی خرابیاں نہیں گنوائی گئیں؟

مطلب یہ کہ تخذیر الناس میں قو "آخری نی" کارو کیا گیا ہے ای لیے نا فوقوی

صاحب في المعاد

''اگر بوجہ کم النفاتی بڑوں کا فہم کسی مضمون تک نہ پہنچا ہوتو اُن کی شان میں کیا نقصان آ گیا اور کسی طفلِ نا دان (مُر ادنا نوتو می صاحب) نے کوئی ٹھکانے کی بات کہددی تو کیا اتنی بات سے و دعظیم الشان ہوگیا ہے

گاہ باشد کہ کود کے ناداں بغلط بر ہدف زئد تیرے ہاں بعد وضورِحق اگر فقط اس وجہ سے کہ بیہ بات میں نے کہی اور وہ اگلے کہہ گئے تھے،میری ندمانیں اور وہ پرانی بات گائے جا کیں۔''(تخذیرالناس فیے 2)

یعنی صحابہ کرام دخاگہ ہے۔ اب تک تمام اُمت کوعقیدہ ایمانیہ قر آنیہ میں کم النفات اور فہم میں قاصراور بے ٹھ کانہ بات کہنے والے مانا۔ دراصل یہ تنیوں الزام خود صفور منافیج پر ہیں، کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ آ بت کے معنی حضور منافیج وہ سمجھے جواس طفل نادان نے گھڑے بلکہ قطعاؤ ہی ارشاد فر آ ہے جن کومصنف تحذیر الناس کم النفاتی کا نتیجہ اور فہم کی نارسائی اور بلکہ قطعاؤ ہی ارشاد فر آئی شہادتیں، بلکہ قطعاؤ ہی بات کہتا ہے۔ اور '' آخری نبی'' کے معنی جس پر متعدد قر آئی شہادتیں، احادیث کے بحر پورد لاکل اور بزرگانِ اُمت کی قطعی بھینی تھوس تصریحات موجود ہیں، ''پُر انی احادیث کے بحر پورد لاکل اور بزرگانِ اُمت کی قطعی بھینی تھوس تصریحات موجود ہیں، ''پُر انی اِت گائے جائے'' سے تعبیر کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

نا نوتو ی صاحب ایک اور کتاب میں لکھتے ہیں: آپ جائے تیں کداس دُنیا میں سے کلام اللہ کے اُٹھ جانے کے بعد قیامت کا پیرقمرالدین سیالوی عینید کی سند میں نا نوتو ی کا نام نہیں حضور شخ الاسلام خواجہ قمرالدین سیالوی مینید کی حدیث پاک کی سند میں کہیں بھی مولوی محد قاسم نا نوتو ی کا نام نہیں۔ چونکہ عرصہ درازے یہ بات ذہن میں تشکی اور بھی بہ بات لا ہور جامعہ نظامیہ کے شخ الحدیث علامہ شرف قا دری مُونید سے بھی خطالکھ کر پُونچی متی، جس کے جواب میں آپ نے تحریز فر مایا تھا کہ:

'' حضرت شیخ الاسلام سیالوی کی سند میں مجمد قاسم نا نوتوی کا نام بھی نہیں اس لیے وہ عبارت ہی (جومولوی کالل الدین نے اپنی کتاب'' وْهول کی آواز'' میں دی ہے۔ راتم ) جعلی معلوم ہوتی ہے۔''

( مَوْ بِحُرِزُواارْئُ ١٩٩٢ه)

گرو نفدید ہ کے بود مائید و پیرہ ' ( پینی سنی ہوئی بات کی و قعت و پیمی ہوئی بات کے مقابلہ میں نہیں ہو گئی ہاں ہے۔ مقابلہ میں نہیں ہو گئی ایک رمور نہ اا ۲۰ اے اے بروز جمعرات شدید گری ہیں تئین بہتے سیال شریف پہنچا۔ سیال شریف ضلع سرگودھا کی تخصیل سا ہوال سے جھنگ روؤ پر کوئی دی بار و کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ پانچ بجے خواجہ تمید الدین سیالوی بخادہ نشین اپنی بینی بینی پر تشریف لائے۔ ملا قات کا شرف حاصل کیا اور پھر مُدَدَ عاعرض کیا۔ آپ نے کمال مفقت و مہر پائی فرماتے ہوئے حضور شخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی بھوالیہ کی حدیث کی سند اُن کے کمرے سے اُتر واکر دکھائی۔ جھے تھکم فرمایا۔ پر بھوا سند کافی بڑی تھی اور علامہ مولا نامعین الدین اجمیری بوشائی کے اپنے باتھ سے کہی ہوئی تھی۔ میں نے ایک ایک لفظ مولانا معین الدین اجہاں کوئی نام آتا تھا وہ سُر خ روشنائی سے نمایاں کر کے کہھا گیا تھا۔ اس میں مولانا فضل حق خیر آبادی کا نام بھی تھا۔ خواجہ جمید الدین مولانا فضل حق خیر آبادی کا نام بھی تھا۔ خواجہ جمید الدین

مفتی صاحب نے مولانا محرمش الزبان قادری رضوی (مینید) کویمن آباد، اُن کے گھر پر فون کیا اور ساری بات بٹائی۔ اُنہوں نے بٹایا کہ حضرت خواجہ سیالوی کا وہ اصل فتو گ (کمتوب گرامی) میرے پاس موجود ہے۔ چنا نچہ دوسرے دن ہم نمن آباد میں مولانا تمش الزبان قادری کے در دولت پر جا پہنچے۔ مولانا نہایت عزت واحر ام سے پیش آئے۔ ہمیں خواجہ پیر قمر الدین سیالوی کا اصل فتو گ (کمنتوب گرامی) دکھایا۔ پھر ایک لڑکا بھیج کر اُسی اصل تحریرے فو ٹو کا لی کروا کے ہمارے حوالے کی اور اس کمتوب گرامی کا پس منظر تحریری طور پر بھی اپنے لیٹر پیڈ پر لکھ کر ہمارے حوالے کیا۔ ا

الله منظر کچھ بول ہے کہ مواوی کامل الدین راتو کالوی (نزد بھیرہ شریف) کی ایک کتاب'' وْعُول کی آواز'' شائع ہوئی تو اُس میں بیجی درج تھا کہ پیرقمرالدین سیالوی تحذيرالناس كى عبارت كودرست اورشج بمجهته مين \_قبله خواجه سيالوي كےعقيدت مندوں تك بھی یہ بات پینی۔ چنانچہ پیرصاحب کے ایک ظیفہ مجاز الحاج ڈاکٹر تنجیر احمد صاحب (مرحوم) جوسمن آباد بی میں رہائش پذیر تھے، اُن کے ہاں جب ایک بارحضرت خواجہ سیالوی تشریف لا سے تو مولا نامش الزمان صاحب نے سارا قصّه گوش گز ارکیا۔ (ای طرح کا استفسار مولانا محد شفیع او کاڑوی میں اور کئی دوسرے علائے کرام نے بھی کیا تھا۔) قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ مصنف ( کامل الدین) نے خیانت کی ہے، جھے سے ایسا موال ہر گز تہیں کیا گیا، جس طرح کہتخذیرالناس کی عبارت ہے، بلکدأس کی نوعیت اور تھی۔ چنانچہ آپ نے وحدہ فرمایا کہ سیال شریف جا کر تحذیر الناس ہے متعلق فتویٰ لکھے دُوں گا۔ اُن کے تشریف لے جانے کے بعد جب ڈاکٹر شخیر احماصاحب مرحوم سیال شریف گئے تو قبلہ پیرقمر الدین سیالوی میشند نے اپنے وست مبارک سے بیفتو کا تحریر فرما کرڈا کٹر صاحب کے حوالے كرديااورد اكثرصاحب مرحوم في لأبهور ينفي كريفة كي مولاناتكس الزمان قادري كودرويا

آج ان بالول کو پندرو ہیں برس بیت مجھی، ند حضرت مفتی صاحب رہے ندعلاً مدشرف قادری اور ندمولا نا مشس الزمان قادری، مُکُلُّ تَفْسِي دَائِعَةُ الْمُوْتِ - اللّه تعالٰی ان نفوسِ قدیمہ کو جنت الفردوس بیس اعلٰی درجات عطافرہائے -

قار ئین کی دلچین کے لیے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی میسید کے ملفوظات بعنوان''انوار قمر ہی' سے ایک افتہا س نقل کرنا ضروری ہجستا ہوں۔جس کے مؤلف قاری غلام احمد سیالوی ہیں، لکھا ہے:

### سند کاسلسله اعلی حضرت سے جاملا:

اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سر فه العزیز نے حرمین شریفین میں جے کے موقعہ پر جن علاء کو سندیں عطا فرمائیں اُن میں شیخ عمر بن حمدان میں شیخ بھی شامل ہیں (ویکھنے اعلی حضرت کا رسالہ''استمداد کلی اُجیال الارتداد''مقدمہ ڈاکٹرمسعوداحم صفی ۱۳ مرا الاجازاۃ المسینہ ازمولانا حامد رضا خان بریلوی )۔ بیونی شیخ عمر بن حمدان ہیں جن کا ذکر خواجہ قمر الدین سیالوی نے ''انوار قمر ہی'' میں فر مایا کہ جھے اُن کی عطا کردہ سند پر فخر ہے۔ اول بیسلملہ بجائے نا نوتوی صاحب کے اعلیٰ حضرت بریلوی سے جاملا۔ یہ جو کمی ہو براوی ہے۔ اول بیسلملہ بجائے نا نوتوی صاحب کے اعلیٰ حضرت بریلوی سے جاملا۔ یہ جو کمی ہو براوی ہے۔

صاحب نے جھے ہے چھا۔ بتاؤاں میں کہیں بھی نا نوتوی کا نام ہے؟ عرض کیا جیس افر مایا اگرتم پیسند اُنہیں دکھا بھی دووہ پھر بھی نہیں یا نیس کے، کوئی اور ججت نکال لیس کے، ووتو قر آن جیسی سندجس میں حضور نبی کریم نافیخ کے علوم غیبیدا ور دیگر کمالات درج ہیں دیکھ کر اور بڑھ کرا تکار کردیتے ہیں اور مختلف لا یعنی تاویلوں سے آپ کے جُملہ خصائص کا انکار کر ویتے ہیں۔ بیسند کب مانیں گے۔ پھرآپ نے فرمایا کہ اُنہوں نے ندنو مدرسد دیو بندیس یر ها ہے اور نہ کسی دیو بندی سے پڑھا، اُن کی سند میں قاسم نا نوتو ی کا نام کیے آسکتا ہے. پھرآپ نے فرمایا کہ حضرت خواجہ ضیاءالدین سیالوی نے پیرقمرالدین سیالوی کو پڑھنے کے ليا جمير شريف جيجا- جہال آپ نے مدرسه معينيه عثانيدين وا خلدليا (جس كوكسى دوسرے نام ہے بھی یا دکیا جاتا ہے) جس کے مہتم دیوان آل رسول تھے۔ آپ ابھی پڑھ رہے تھے كه حضرت خواجه ضياء الدين مُحِينية وصال فرما محية - ناجار پيرتمر الدين صاحب كويره هائي چھوڑ کرسیال شریف آنا پڑا۔ مدرسہ معینیہ عثانیہ کے صدر مدرس مولا نامعین الدین اجمیری تے۔ چونکہ پیرصاحب کی تعلیم نا تھمل رہ گئے تھی جس کا صدر مدری مولا نامعین الدین اجمیری كوافسوس تفاراس ليے أنہوں نے حضرت ديوان آل رسول سے كباكه ميں بيدرسه چھوڑكر پنجاب سیال شریف جانا چاہتا ہوں تا کہ صاحبز ادے کی تعلیم مکمل ہو سکے۔ دیوان آل رسول نے فرمایا: آپ ایک طالب علم کے لیے پورا مدرسہ چھوڑ کر جانا جا ہے ہیں۔مولانا اجمیری نے کہا: وہ ایک بچہ اور طالب علم نہیں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چنانچے مولانامعین الدین اجمیری سیال شریف چلے آئے۔ یہاں رہ کر اُنہوں نے خواجہ قمر الدين كى تعليم مكمل كروائي - جب مطمئن ہو گئے تو واپس اجمير شريف تشريف لے گئے۔ و مال جا كرأنهول نے سندخودا ہے ہاتھ سے تکھی اور سیال شریف حضور ﷺ الاسلام خواجہ ہیں قمرالدین سیالوی کوبجوا دی۔ بیہ ہے وہ سندجس کی آپ زیارت کررہے ہیں۔سند کے پنچے مولا نامعین الدین اجمیری کانے دستخط اور مبر بھی تھی۔

لیکن اصل بات سے کہ ان لوگوں کوسب حقیقت معلوم ہے مگر جھوٹ اور غلط بیانی جب عادت ٹانیہ بن جائے تو ایسے مشاہدات بھی نا کارہ ہی ثابت ہوتے ہیں۔

( مع مصنف رسادی دن مرمایوم ما قبل لکن وبد مکن سِ تنا سب کی نن مبرتی کل معادکر ان كا بود من برنظر فيل كواس مورك بن كي رس كو بن للوكالك بدن اكور صد انعلیہ وسی تہیں ہے کسی فرد کے اب بنی لیکن و دافتہ ن لیک رسول مادر ان انساء كونسن رسان بس - اب سينا في كراس مستدر مشرادر مستركيس وي אינו לעולי - וכנלי ביו ייעוב ויטו יינול לפב שימות ל ? . رس) اور معن كافتهار علم العيد لكن دائد ما يد د بوتوكي بوا-واو عاطفها د کرسکتی فی و استعمالی تولید کیورا شمال فال کی و اس کورکیدو مح سم يول تو من لا من اجم ونها مرعايه وسم كرة سى مدع بالزات اس مومون بالذا في المرين الفيل اور أمين من الاصلى موج و ي - احادث محيد كان ل مي صرور في بيش دائي - شندو وعن الحيامة مين و مرنا مرا عزوز است الدين ل فريد عام ف ورواك احد من وكا فير، وكين وسول الله و خالي النين لِنَيْ الْحَدْث صِالم عليه وسلم تم سعس مردون سي ساسكما ب بني ملل تم سوت عال كورا بي سي شفت و رافت ورعمت سي كوري و كونده وعد المكان كافتران سى كى كى مى دى دى دى دى دى كى شقت روع بابانے بندون درم زيد م جهند الله كميس لفب سهال وه كوفزير عائد كالمنظ خراف عليم المؤسن ودف رحم الم وتبه ركيدوا له وسل - استاية مرصوف إلذات ومن مدح والا رشكال حل بؤا بانه ؟ اور مندرك عنه الد معتدوك سيد ما من مناسب سيد من أن و اور معنف درا ع معتد زوائد فارع باز ؛ مصنف تحذيران س ان ويد على مصطلحات كاذكرمه عن باعلى وى در بدر دو كرك وي أين عا ميا و تقو مكرير مرده د دال سكا دو النزائا شكر إحادث صحيحه ولفوى شورتره تطعيد كما بث بوغ كمعدده بشا ذعن الحامة وما وق اجاع ما يشرك - لمنوافق في محدة مكنداس فرمى زمرك مثمان ب ذكر معنف كذر إلى س كلية - وَالْحَقّ ما فرقيل في حقّة من قِبْلُ العلي والاعد فقير أولام الساكري سجاده ندن آت زعاد الساكري

#### لليوارعا: الرجي

مراله و دره والعلاة والسودم على من لا منى لده وعلى آلا اصحاب وعلى البنجاء با حسان الى در الدن - احاليد المحيوص بؤا فقرك إس ايك استعشاء وبنجا كر زير بيكتا بدكر استعشاء وبنجا كر زير بيكتا بدك المتعقد المرادي المرادي

ا ) خا تم النبت كامنى لا منى بعدة فع الرعليد و سوند لين ير مُقر ع - حالانكر برمدى الحادث وعاج يعن ابت بعد - اس يراجه عمام به ومن بوم ال يو مناقل متوا ترمتوارف الدو من بكرم ال

) وسان مذکوره مین داخته طور برگیمه به که خاتم البندن استی آخر الانبها و کرند به کلام ما قبل لکن و حالید لکن کیدی حستروک حذ و حستروک کدما بین کوکی آنا سب بن رتا-) رساوی موجود به که معنی کرند مین کلام المئی مین حشو و زوائد کا فول کرنا بود کی کدنی . مکن زویرحرف ما نشا براس می

) تحذور ان س س المروع في النيس ما عنى فاتم الانسا لانى لوره صع الرواليروس المراس لا في فاردو مع الرواليروس المح في فا ولى كام سط - بلد آخر الاساء كم معنى كم عرصي من الدراع المعنى كم المعنى المار اوراع المعنى من المعنى المعنى

رز میمال ای و سادن است می و الاتبار فرتر اما م قبله و کورخواجه مث ا داخه میلیای! ای و سادن از می میکند ادر و می آند و میراند و اید میراند و اید میراند و میراند و اید میراند و اید میراند و اید میراند میراند میراند میراند و میران السلام كم كريدى وملى بريدى حسب فرق استفقائه كا جلب لهذورين مها كري توير ف اكر على كلانك ما عرف في فريد كان سيم شكور ميري و اللي عرف كالان مركز كرد مثناه و مركز الله المستعدد و الله المستعد المركز المنظم المستعدد و المركز الله المستعدد و المركز المنظم المنطقة المنطق كالفي في مراس من الي روو كيا وَيَجْرِينِ سُكَا وَيِن بِيعِ ا مَن مِسْلُ مِن كُو ۖ وَيَر كَامَعْتِيهِ عَلَى بِيُنِّ كِيمُ مِسْ الدُّحلِينَ مُومَ كَمُعْتُونَ كُمْ أَكِي وَاسْرِكُوا فَي كُوسِلِم مِيْدِ سِلِكَ بِي أَمِيْنِ أُوراً كِي عاهرُونَا أُورِي يَرْمُونِ -نیر بنسعینان ویژس بزرگان دین ومیدو مترین اور غازچناره کے لورکی ڈیماء وحيله اسقاط اور ديگ مور مُ قِدَّ كُونَا جَيْرٌ سَجْحَتَا ہے ۔ يُعزَّ كَانْ يَلُ كَا اس عباش کوج بین \* بافرین آیک زیکمیس یا آیجکه ابد کوئی بی ایج توحفوری خاتریت س فق بيني ٢٠٠٠ معيك سميما ب . اورهاري وفندالايان كر زيرحدودات كرما عند على الله على الله الرحري الما الرحري الما المحرية الماساع في الديو على جنون وبهاي كوجى ماصل م يحربور اليكرمام ترون كولت بيد فيؤن ومالي

 اس موقعہ پر ہم خواجہ قمرالدین سیالوی میں کا ایک اور فتو کی بھی آپ حضرات کی خدمت میں چیش کرنے ہیں۔ آج سے سترہ اشارہ سال پہلے خدمت میں چیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج سے سترہ اشارہ سال پہلے علامہ شرف قا دری میں ہیں نے بیافتوی (جو اُس وقت غیر مطبوعہ تھا) ہمیں عنایت فرمایا بعد میں اس کا عکس' 'وعوت ِفکر'' میں دے دیا گیا۔

ا گلے صفحہ پراس فتوے کا عکس بھی دیا جا رہا ہے۔ یہ استفتاء مور دیہ کار جنوری ۱۹۷۵ء کو قاضی مجمد امین صاحب امام مجد چکوڑہ ڈاک خانداوڈ ھروالا چکوال کی جانب سے ارسال کیا گیا۔ اس میں تحذیر الناس کا ذکر واضح طور پرموجود ہے۔ فتو کی خود قبلہ پیرصاحب نے تحریر فرمایا اور آخر میں دستخط بھی ثبت فرمائے۔ پیرصاحب نے لکھا:

''ندکورہ عقیدہ کفر صرح ہے،ایسے عقید در کھنے والے ہے دین و گمراہ و کا فر، جانل ہیں،اُن کے پیچھے نماز قطعاً نا جائز ہے۔ واللہ درسولہ اعلم۔ محمد قمر الدین غفرلہ السیالوی'' لیجئے استفتاءاورفتویٰ دونوں کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔

中国的 1995 · 1995 · 1995 · 1995 · 1995 · 1995 · 1995 · 1995 · 1995 · 1995 · 1995 · 1995 · 1995 · 1995 · 1995 · 1

مل کران تین عبارات کی کوئی ایسی تر تیب دیجئے کہ جس ہے گفر کے معنی نہ پیدا ہوں۔ لیعنی نعیم کی جگہ نعیم اور جحیم کی جگہ جحیم رکھے۔ اور بتائے کہاس طرح اس عبارت کو رکھا جائے تو گفر میمغیوم نہیں لکلتا۔ آپ نے جتنا زور مارا ہے اور جتنے ناحق بہتان باند سے ہیں فقط اس کیے کدان عبارات ہے''حتم مرتی'' ٹابت ہوجائے۔ بیتاویل آپ کی آخری پناہ گاہ تھی جس بیں آپ اپنی کم علمی، بےخبری، تعضب، ضد، ہٹ دھری اور تنقیص پہندی کے باعث پناہ گزیں ہوئے مگرآپ کے مفتی محرشفیع صاحب دیو بندی اور سیدانورشاہ تشمیری نے اس پناہ گاہ کوبھی خاکسر کر کے رکھ دیا۔ اوراب آپ کہیں کے ندر ہے۔ کیونکہ اب آپ کے عقیدے میں ندمر تی میں فرق آتا ہے اور ندز مانی میں اور آپ ختم نبوت زمانی کے منکر قرار یائے۔ یمی کچھ امام احدرضا خال بریلوی مینید نے کہا اورجس کی مجر پورتا ئیدآپ کے جیدعلماء مولا ناانور شاہ تشمیری مفتی حمد شفیع دیو بندی اور مولا نامحد یوسف لدھیانوی نے کردی،اس کے بعداگرآپ کے پاس کوئی کارآ مددلیل ہے تو پیش فرمائے۔تخذیرالناس کی عبارات ے دلچی رکھنے والے دیو بندی حضرات سے گذارش ہے کہ وہ اپنے بڑے بڑے علماء سے سوال کریں کہ مولانا احمد رضا خال بریلوی میشان نے جوعبارات درج کی ہیں کہ جن کے اُلٹ چھیر کا طعنہ اور بہتان اُن کے سر رکھا جاتا ہے، اُنہیں پچھاس طرح ترتیب دیں کہ مفہوم کفریہ ندر ہے۔ یا در ہے اور خوب یا در ہے کہ امام احمد رضا بریلوی عِشَاللہ نے تین جملے اکشے لکھے ہیں مگر جملوں میں روّ و بدل نہیں کیا۔ نعید کی جگہ جحید نہیں لکھا۔ اس لیے کسی کا بیسوال کہ تحذیر الناس میں بیرعبارت بعینہ اسی طرح دکھا دو، کوئی معنی نہیں ر کھتا۔ تین مکمل جملے بغیر کسی رو و بدل کے محض ایک جگہ لکھ دیے گئے ہیں۔ جبکہ الگ الگ كرنے سے بھی معنی ومطلب وہی برقر اررہتا ہے جو اکٹھا لکھ دینے سے لکاتا ہے۔ ورق ورق اس كا ثبوت ہم نے دے ديا ہے۔ دوسرى بات كدجس پرطعن ولتنتيج كى جاتى ہے يہ ہے کہ بریلوی ان عبارات ہے'' ختم مرتی'' کی تاویل نہیں کرتے۔ ختم مرتبی کی تاویل کوخود آپ کے جیدعلاءنے اُڑا کے رکھ دیا۔اب بیجاؤ کی کیاصورت ہے؟ سوائے تو ہے کرنے کے

#### ألثاچوركوتوال كوۋانے:

اس ضرب المثل كالمليح مفهوم ومعنى سجھنے كے ليے ڈاكٹر خالد محود صاحب كى بيہ عبارت انتهائی درج کی موزوں ثابت ہورہی ہے، فرماتے ہیں: "مولانا احدرضا خان حضرت نانوتوى .... كى كلام مين بير چيرندكرتے ، مخلف مقامات سے مخلف جملے لے كر انہیں ایک مسلسل عبارت نہ بناتے اور تحذیر الناس کو بیچنے کی کوشش کرتے تو قادیا نیوں کو تخذير الناس سے استدلال كرنے كا وہم بھى نه بوسكنا تھا مگر افسوس كه مولانا احمد رضاخاں نے قادیانیوں کا ہاتھ مضبوط کرنے میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کیا۔" (مقدمہ تخذیر الناس صفی ۲۳) اس میں شک نہیں کہ قادیانی اس سکے میں نانوتوی صاحب کواپناامام مانتے ہیں مگریہ بات ہرگز درست نہیں کہ اس کا سبب امام احمد رضا خان بھینیڈ ہیں۔ ہم ثابت کر هے ہیں کہ تخذیرالناس مکتبہ هفیظیہ صفحہ ۳۲ والی عبارت "سوعوام کے خیال ہیں...الخ-" صفح ٥٦ والى عبارت،" أكر بالفرض آپ كے زمانے ميں بھى كبيں اوركوئى نبى مو .....الخ اور صغيه ٢ عوالى عبارت، "اكر بالفرض بعد زمان نبوى تفظيم كوئى نبي پيدا مو ..... الخ تیوں عبارات الگ الگ متقل طور پراپنی جگہ صریح عمر یہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے کوئی یو چھے کہ آپ امام احمد رضاخاں بریلوی برتو ناحق الزام دھرتے اور ناحق بہتان باندھ كركيتے بين كدأ نهول نے مختلف مقامات سے مختلف جُملے لے كرايك مسلسل عبارت بناديا جس سے گفر کے معنیٰ پیدا ہو گئے،آپ کے مولانا اشرف علی تھا نوی نے جولکھا ہے کہ تحذیر الناس كى اشاعت ير يُور ب مندوستان كے عكماء نے موافقت نبيس كى ، أس وقت أن كے سامے مختلف مقامات سے مختلف جملے لے کرایک مسلسل عبارت کہ جس سے گفر کامنہوم پیدا ہو، کس نے رکھی تھی کہ اُنہوں نے فوراً نا نوتوی صاحب کی مخالفت شروع کر دی؟ اس عبارت كآ كے يہے كرنے كى بات كى ماتھ ماتھ آپ حفرات يہ بھى كتے ہيں كماس طرح تو قرآن آیات میں بھی نعید کی جگہ جدید کردیا جائے تومعنی ومفہوم گفریہ پیدا ہو جا تا ہے اور یکی کام احمد رضاخال میں نے کیا ہے، چلئے ڈاکٹر صاحب آپ چھوٹے بڑے

یے خطاکارا پنے اللہ جا مجد فاکالا کھلاکھ شکر اداکر تاہے کہ جس نے آپ لوگوں کے باطل نظریات بالخصوص ' نختم مرتبی' کی تاویل ، کہ جس کو آج تک اس طرح رو نہیں کیا گیا ، آپ ہی کے طبقے کے علاء کی عبارات کے حوالے سے رو کرنے کی تو نیق ارزانی بخشی بے شک میر سب میرے رتب کریم کا کرم اور حضور تناہیم کی تعلین مقد سہ کا صدفتہ ہے ، ورند من آئم کہ من وائم ۔ بند کہ ناچیز نے آپ کے تمام راستے بفصلہ بند کردیے ہیں۔

وَ جَعَلْنَا مِنْ أَبَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُنْصِرُونَ (سَره)

ترجمہ: اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور اُن کے پیچھے ایک دیوار اور اُنہیں اُوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں پیچھنیں ٹوجھتا۔

## مکتوبِ گرامی کا تجزیه

شاید کھے حضرات مکتوب ہذا کی عبارت کونظرانداز کردیں یا سرسری ساپڑھ کرآ گے نکل جا کیں۔ لیکن مید مکتوب گرا گے نکل جا کیں۔ لیکن مید مکتوب گرامی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر اللہ بین سیالوی میں تاران کی عبارت میں تخذیرالناس کی اصلیّت کا پردہ چاک کر کے رکھ دیا ہے اور پرستاران تخذیرالناس کو اُن کا اصلی چیرہ دکھا دیا ہے۔ فجزاء کا اللہ کشیراً و احسن البحزاء۔

۔ حمد وصلوٰ ۃ کے بعد اُنہوں نے پہلے اُس استفتاء کا ذکر فرمایا جواس سے قبل پکھ عرصداُن کے پاس پہنچاہدا سنفتاء پہنچا: ''زید سے کہتا ہے کہ خاتم اُنہین کے معنی صرف آخری نبی اگر نہ بھی لیا جائے بلکہ سے معنیٰ بھی کرلیا جائے کہ تمام انبیاء کرام حضور اقدس منظیم بھی کرلیا جائے کہ تمام انبیاء کرام حضور اقدس منظیم بھی کرلیا جائے کہ تمام انبیاء کرام حضور اقدس منظیم بھی

کے انوار و فیوض سے منتیس (روشی لینے والے) ہیں تو نہایت مناسب ہوگا، کیازید رفتوی کفر لگایا جاسکتا ہے یانہ؟"

حضرت سي الاسلام في جواب ميس فرمايا كداس قول يرزيدكوكا فرندكها جاس كار كافرند كينے كى وجه صاف مجھ ميں آتى ہے كدريد خاتم النبيين كے اصل معنى " آخرى نبي " كا ا تکاری نہیں بلکہ حقیقی اور اصلی معنیٰ وہ یبی لیتا ہے البتداس کے ساتھ وہ میمعنیٰ بھی لے لیتا ہے کہ تمام انبیاء کرام حضور منافیز کے انوار و فیوض ہے روشی لینے والے ہیں۔ یعنی شایانِ شان معنیٰ جوشان نزول کے عین مطابق ہے وہ تو ''آخری نبی 'بی ہے۔ بیمعنیٰ قائم رکھ کر آ کے دوسر امعنیٰ بھی کرتا ہے۔ چونکہ زید حقیقی معنی سے سٹانییں اور اجماع اُمت کے ساتھ ے،اس لیے اُسے کا فرنیس کہا جائے گا۔ آ کے پیرسیالوی فرماتے ہیں کہ اس معنی اور تحذیر الناس کے معنی میں فرق بعید ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نانوتوی صاحب اس رسالہ کی تنہید ميل''خاتم النبيين كامعنى لا نبى بعده (مُرَافِي) ند لينے يرمُصِر بـ (يعنى بعند بـ)' اگر کسی سے کہا جائے کہ خاتم النہین کا ایک معنی بیان کرواوروہ کہے: '' آخری نبی' تو پیسین قرآن وصدیث کےمطابق ہوگا۔اوراگر وہ کیے:''بالذات نبی'' توبیقرآن وحدیث اور اجماع أمت كمطابق د بواراس ي آپ وافيم كا آخرى ني مونا فابت نيس كياجا سكتار یول نفس قطعی کا انکار لازم آیا اورایسے عقیدے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوگیا۔ ویکھے صرف ایک ترجمہ نا نوتوی صاحب نے د پختم زمانی " نہیں بلکہ " ختم مرجی" کیا ہے۔ اور اسے ہی اصلی جقیقی اورشایان شان کہا ہے۔ ختم زمانی کے بارے میں ان ان کل کرا نکار کردیا ب\_ نانوتوى صاحب للصة بين:

مفتی محرشفی دیوبندی تکھتے ہیں: "جب خاتم النمیین کے معنی خودقر آن مجید کی ایک سوآیات نے واضح طور پہتلا دیے ہیں جس میں کمی حتم کے مجازیا مبالغہ کو خل خیس دیا اور پھر ٹی کر یم نوایز نے دوسودس اصادیث میں اس کی المی شرح کی ہے جس میں کو کی خطا (پوشیدہ راز) ہاتی نمیس رہا ، اور پھر اجماع سحابہ اور اتو ال سلف نے اس کے خاہر کی اور حقیقی معنی مراد لیلئے پر نمور کردی تو پھر کسی کو کیا حق پنچتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی مجازی معنی مراد لے اگر چالفاظ میں اس کا احتال بھی ہو۔" (ختم نبوت صفحہ ۱۱۱)

مرتبی میں پھے فرق نہیں آتا گویا مرتبہ میں پھے فرق نہیں پڑتا تو آخر میں آتا لازم کیوں ہوا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آخر میں نہ آنے ہے مرتبہ میں فرق پڑتا ہے؟ اور آپ کی بٹائی گئی خاتمیتِ مرتبی بھی باتی نہیں رہتی؟ در پردہ کوئی اُ بھین ضرور ہے۔

## نا نوتوی صاحب کے عقیدے میں حضور منافیلیم

## نه بالدّ ات نبي نه تاخرز ماني لازم

جب اس بات کو مانا جائے کہ

"ایسی ارفع واعلیٰ نبوت کا ٹھکا نہ سوائے آخر کے اور کسی جگہ نہیں۔"

یا"سب سے آخر میں وہی ہونا چاہیے جوسب سے عالی مرتبہ ہو۔"

تو لامحالہ مطلب بیافکلا کہ سب سے آخر میں آنے والا نبی ہی سب سے عالی مرتبہ اور اعلیٰ و ارفع ہوگا۔ اس شان کا مالک نبی، نا نوتوی صاحب کے نزد یک" بالذات نبی ہونا

کہلاتا ہے۔ لیعنی بالذاف نبی کو آخری ہونا لازم ہے یا جو آخری ہوگا اُسے بالذات نبی ہونا

اوردوسرى طرف جباس بات كومانا جائے ك

"اگر بالفرض بعد زماند نبوی الفرخ کی بیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمد ک استراخ الفرض بعد زماند نبوی الفرخ کی بیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمد ک استراخ الع شدہ معنی "بالذات بی بیسی پھے فرق ند آئے گا۔" تو نا نوتوی صاحب کا اپنا اختر الع شدہ معنی "بالذات بی " بھی غلط قرار پاتا ہے جو حضور موجھ کے لیے وہ ثابت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ حضور موجھ کے زماند کے بعد بھی کسی نبی کے پیدا ہونے کو خاتمیت محمدی (مرتبی) کے خلاف نہیں جھتے ۔ تو لا محالہ مطلب مید لکلا کہ" بالذات نبی "حضور موجھ نہیں جو سب سے عالی کے بعد پیدا ہونے والا نبی ہُوا۔ کیونکہ" سب سے آخر میں وہی ہونا جا ہے جوسب سے عالی مرتبہ ہو۔" اور وہی نبی بالذات ہونا ضروری ،

''اگر بطوراطلاق یاعموم مجاز اس خاتمیت کوز مانی اور مرتبہ سے عام
لے لیجئے تو پھر دونوں طرح کاختم مراد ہوگا۔ پر ایک مُر اد ہوتو شایان
شان محمدی منافیق خاتمیت مرتبی ہے نہ زمانی ۔'' (تحذیرالناس منوس)
اب اگر کہا جائے کہ نانوتو می صاحب ختم زمانی کے بھی قائل ہیں اور اس طرح کہا
بھی جاتا ہے، تو عرض ہے کہ پہلے وہ مرتبی کے قائل ہیں اور پھر زمانی کے بدلالت التزامی
قائل ہیں۔ یعنی حقیقی معنی تو خاتمیت مرتبی لیتے ہیں، البتہ خاتمیت زمانی کواس کے لیے
قائل ہیں۔ یعنی حقیق معنی تو خاتمیت مرتبی کوخاتمیت زمانی لازم ہے کیونکہ
لازم قرار دیتے ہیں، مطلب یہ کہ خاتمیت مرتبی کوخاتمیت زمانی لازم ہے کیونکہ

د'ایسی ارفع واعلیٰ نبوت کا محکانہ سوائے آخر کے اور کہی جگر نہیں۔''

(حاشية تذريان س منيه ٢١)

اور بقول دُاكثر خالد محبود:

"سب سے آخر میں وہی ہونا جا ہے جوسب سے عالی مرتبہ ہو۔"

(مقدمه خیره)

لیکن عین دوسری جانب سے کہد کرز مانی کے بدلالتِ التزامی ہونے کا بھی انکار کر دک

> "اگر بالفرض بعد زمان نبوی منافظ کوئی نبی پیدا موتو پر بھی خاتمیت محدی میں پھے فرق ندآئے گا۔ "(تفزیالناس قدی)

> > ايك پُجهتا ہواسوال:

نا نوتوی صاحب کہتے ہیں کہ خاتمیتِ مرتبی کو حاتمیتِ زمانی لازم ہے، ڈاکٹر خالد محمود صاحب کا کہنا ہے کہ''میب ہے آخر ہیں وہی ہونا چاہیے جوسب سے عالی مرتبہ ہو۔'' حافظ عزیز الرحمٰن لکھتے ہیں کہ'' ایسی ارفع واعلیٰ نبوت کا ٹھکا نہ سوائے آخر کے اور کسی جگہ نہیں ۔''(حاثیہ سورہ ۴)'' کہیں بیلازم تفہرا کہ ایسا نبی تمام نبیوں کے بعد مبعوث ہو۔''(حاثیہ سورہ) سوال بیہ ہے کہ جب حضور متابیق کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے سے آپ کی خاتمیہ

اور بالذات ہوا تو آخری ہونالا زم۔اب اس شان کا مالک وہ نبی ہوگا جونا ثوتوی صاحب کے عقیدے کے مطابق صنور ناچا کے بعد پیدا ہو بھی تو خاتمیت محدی (مرتبی) میں کھ فرق نه آئے گا۔ لبذا نا نوتوی صاحب نے خاتم انہین کا جومعنی ''بالذات نبی' وضع کیا تھا، وہ بالفرض بعد زمانہ نبوی الفظ کوئی نبی پیدا ہو.....الخ کے جملے سے خود ہی باطل کر دیا۔ اب نانوتوی صاحب کے نزد یک حضور مائی الذات نبی نبیس نہ تاخر زمانی لازم ۔ یاور ہے كن كي فرق ندآئ كار"كالفاظ آپ ما في كي بعد بھى نبى كے بيدا ہونے كو ثابت كر رہے ہیں، جب نا نوتوی صاحب کے عقیدے میں حضور مؤٹیم بالذات نبی ہی شدر ہوتا محالية خرى فبي بھى شەر ہے۔ كيونكمه بالذات فبي بى كوتاخرز مانى لا زم تفاريۇ ل خاتمىيت زمانى ومرتبی اور بالذات نبی ہونا،سب کا خود ہی انکار کر ڈ الا۔ بالفرض کوتو اب درمیان میں لا کیں ہی نہیں۔ فرض کر ناتشلیم کرنا ہوتا ہے۔ نا نوتوی صاحب کی ہم نوائی میں جملہ پرستاران تخذیر الناس كہتے ہيں كرحضور مل اللہ ك بعد كوئى في مقدر مانا جائے تو اس سے حضور مرافق ك خاتميت مرتى مين واقعى يكحفرن ندآئ كا\_(مقدمة ورالاس سفد)

چلئے فرق خاتمیت زمانی میں آئے گا۔ بیاتو آپ سب کا عقیدہ ہے۔جس خاتمیت میں فرق آنا مانتے ہیں اُسے دوسری خاتمیت مرتبی کے لیے لازم بھی مانتے ہیں، جيها كه واكثر خالد محود صاحب نا نوتوى صاحب كم تعلق لكصة بين:

" آپ کے عقیدے میں بناء خاتمیت (لیتنی بالذات نبی) کو تاخر زمانی کرآپ کازماندآخری ماناجائے بہرحال لازم تھی۔ '(مقدم مؤرا) اب ایک طرف وہ فتم زمانی کو فتم مرتبی کے لیے لازم مانے۔ ہیں، دوسری جانب آپ تالل کے بعد کسی بی کے پیدا ہونے کو خاتمیت محدی (مرتبی) کے معارض بھی اللي الحظية المحتايين:

> الماس صفور ما المين كى خاتميت مرتبي مين واقعى بكه فرق نيس آئ كار" (مقدمة مخديد)

وای بات که خاتمیت مرتبی کے لیے خاتمیت زمانی لازم۔ جب لازم ندر باطزوم کی ندر با - خاتمیت مرتبی بھی ندر ہی ، خاتمیت زمانی بھی ندر ہی -

تو ڈاکٹر خالد محود صاحب کا بیکہنا غلط ہوا کہ حضور مائی کے بعد بھی کو لی نی پیدا الا تا تو خاتمیتِ مرتبی بهر حال قائم رہتی۔ (مقدمہ شفہ ۱۵)'' بہر حال'' کا مطلب ہے، ہر حال الله ، يبال خاتميت مرتبي ميں ہرحالت ميں كيے قائم رہے گى۔ جيسے كهدويا جائے كداكر الفرض با دل ندبھی ہوں تو بارش بہر حال قائم رہتی ۔ کیا کوئی صاحب عقل ہیہ بات تسلیم کرسکتا ے؟ علاوہ ازیں اگر حضور سائیز کے بعد کوئی می ہوتو اس میں آپ کی کسر شان ہے اس طرح بھی خاتمیت مرتبی باتی نہیں رہتی ۔جیسا کداس سے قبل دلائل کے اجارے ثابت کیا ہا چکا ہے۔لہذااب ان لوگوں کا عقیدہ میہ ہُوا کہ آگر حضور ناپینے کے بعد کوئی نبی پیدا ہوتو خاتمیت مرتبی اورخاتمیت زمانی میں کی فرق ندآئے گا۔ (والعیاف باللہ ) بول صاحب تحذیر الناس اور ہم نواحتم نبوت زمانی کے منکر تغیرے۔ ان دلائل سے ثابت ہوا کہ نانوتو ی ساحب اور اُن کے عقیدت مند خاتم اُنہین کامعنیٰ '' آخری نبی'' ہی نہیں بلکہ'' بالذات ی مجلی نہیں لیتے اور نہ حتم زمانی کو حتم مرتبی کے لیے لازم مانتے ہیں، بلکہ سب کچھ حیلہ سازیاں ہیں تا کدا ہے مولانا پر کوئی حرف ندآنے یائے اگر چدا پی آخرت بھی تباہ وبرباد و جائے۔ یہ ہیں تحذیر الناس کے وو'' بلندیا یہ مضمون'' جن کامتحمل بقول ڈاکٹر صاحب، پر بیوی علماء کا حدودار بعد نه ہوسکا۔اللہ تعالی ہم مسلما نوں کواپنی پناہ میں رکھے۔ كتوب كراى كى دوسرى شِن مين بيرقمرالدين سالوى فرمات مين: " رساله ند كوريين واضح طور پر لكها ہے كه خاتم النبيين كامعنى آخرالا نبياء

کرنے سے کلام ماقبل لیکن و مابعد لیکن لیعنی مشدرک مندومشدرک کے مابین کوئی تناسب ہیں رہتا۔"

عربی میں کین استدراک کے لیے آتا ہے بعنی کلام کے پہلے جفے میں جو وہم پیدا وتا ہے اُس کو دُور کرنے کے لیے لیکن لگا کرا گلے کلام میں سابقہ وہم کو دُور کر دیا جا تا ہے۔

تا کہ مُنہ بولے بیٹوں کی مطلقہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے میں اہل ایمان پر کوئی حرج باتی ندر ہے۔ای لیے سورة احزاب کے شروع میں فرمادیا:

"اورنة تبهارے لے پالکوں (مند بولے بیٹوں) کو تبہارا (حقیق) بیٹا بنایا، یہ تبہارے اپنے مند کا کہنا ہے۔"

ووسرااعتراض بیرتها کدهیقی بیٹانه سبی تب بھی اُس کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کرنا کیاضروری تھا؟ اس کے جواب بیس ارشاوفر مایا: '' بلکدوہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔'' بعنی رسول ہونے کی حیثیت سے اُن پر فرض ہے کہ جن حلال اشیاء کوتمہاری جابلانہ رسموں نے حرام کر رکھا ہے اُس کا خاتمہ کردیں اور خاتم النبیین اس لیے فر مایا کہ اب ان کے بعد تو کوئی نبی آنے والا ہے ہی نبیس اگر اب کوئی اصلاح کا قانون نافذ نہ ہوسکا تو بعد میں نافذ ہونے کا سوال ہی پیدائییں ہوتا۔ للبذا بیاور بھی ضروری ہوگیا تھا کہ رسم جاہلیت کا خاتمہ حضور منا پیرائی خود فر ماکے جا کیں۔اور آیت کے آخریس فر مایا:

"اورالله تعالى مرچيز كاعلم ركھنے والا ہے-"

یعنی بیہ بات اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے کہ اس وقت کسی جاہلانہ رسم کوآخری نبی کے ہاتھوں ختم کرانا کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ اس رحم کا اگر اب خاتمہ نہ ہوا تو پھر قیامت تک کوئی دوسری ہستی وُ نیا جس ایس ہوگی جس کے ذریعے اس رسم کا خاتمہ کیا جا سکے اور جس کی اتباع میں پوری وُ نیا کے مسلمان ہم آواز ہوں۔ ہمر صُورت عربوں میں مُتبنتی اور منہ ہولے بیٹے ) بنانے کا بہت رواج تھا جس پر حکم الی اور حضور منظ ہے کے مل کے ذریعے کاری ضرب لگا کر جا بلیت کی اس رسم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کردیا۔

نانوتوی صاحب کے زدیک اگر آیت کریمه مکا کان محمد ابا آخری مِن رجالِگھر۔ النه میں خاتم النبین کامعنی'' آخری نبی' لیاجائے تو پہلے صے سے جو وہم پیدا ہوتا ہے اسے یہ معنی '' آخری نبی' دُور نبیں کرسکتا۔ جب وہم دُور نہ ہوا تو لکِن سے پہلے کلام جس کو متدرک منہ کہتے ہیں، اُس میں اور لکِن کے بعد والے کلام جس کو متدرک کہتے ہیں، دونوں کا آپس میں کوئی تناسب اور ربط و تعلق ندرہا۔ تفصیل یہ ہے کہ پہلے مقے کامعنی بنآ ہے'' محمد تا پی ہیں کوئی تناسب اور ربط و تعلق ندرہا۔ تفصیل یہ ہے کہ پہلے مقے کامعنی بنآ

اب ای سے بیدہم پیداموا کہآپاؤ صاحب اولاد تھے۔حضرت قاسم،طنب، طاہراورابراہیم کے باپ سے، پھریہ کیوں کہا گیا کہ گھ تھا تمہارےمردوں میں ہے کی كے باپ نہيں۔ لبذااس وہم كودُ وركرنے كے ليے فرمايا كيا كه " بلكه وہ اللہ كے رسول اور آخری نبی ہیں۔ "لیعنی باعتبارنب کسی مرد کے باپ نہیں لیکن باعتبار رسالت و نبوت ساری أمت كى باب بين، رسول اس لي فرمايا كه بررسول اپنى أمت كے ليے شفقت وليحت كاعتبار سے باپ سے بھى بوھ كر ہوتا ہے، اور فرمايا كرآپ آخرى نى بيل مفہوم يہ ب كة آب ك بعد كوكى نبي نبيس موكا - البذا آب كى رحمت وشفقت قيامت تك أمت يرباتي رہے گی۔ چونکہ آپ کے صاجز ادوں میں سے کوئی بھی مردوں کی عمر تک نہ پہنچا، ب چھوٹی عمر ہی میں وصال فرما گئے، اس لیے اُن پر لفظ رجل کا اطلاق نہیں ہوسکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ پر نبوت ختم ندفر ما تا تو وہ آپ کے بعد یقینا آپ کے صاحبز ادوں میں ہے گی آ نى بنا تا۔ وہ سب اى ليے من بلوغ كوند يہني اور كم محرى ميں وصال فرما كے كولك حضور من الله كا بعد قيامت تك كوئى نبى پيدائييں بوگا۔ آپ كوآخرى نبى بنا كراب كى اور كا نبوت کی عطالیکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قطع کر دی۔ قیامت تک آپ ہی کی نبوت ورسالت جارى وسارى ركى

شانِ زول کے اعتبارے کفار ومشرکین کے اعتراضات کی جڑکا کے کررکھوں گئے۔ تالفین اعتراض کرتے تھے کہ آپ نے اپنی بہوسے قکاح کیا ہے۔ اس کے جواب معنف تخذر الناس كے ليے۔"

ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے لکھا تھا کہ خواجہ قمر الدین سیالوی کی تحریر تھذیر الناس کے حق ہونے پر اور مولانا احمد رضا خان کی صریح تر دید کر رہی ہے۔ لیکن خواجہ سیالوی تو فرماتے ہیں کہ بیھیجے گئے استفتاء کی عبارت اور تحذیر الناس کے مطالعہ کے بعد وونوں میں فرق بعید ثابت ہوا۔ خواجہ سیالوی میں ہیں گئے ہیں۔ اُنہوں نے تحذیر الناس کے مطالعہ کے بعد لطف وسمر ورحاصل نہیں کیا بلکہ پوری تحذیر الناس کے مطالعہ کے بعد لطف وسمر ورحاصل نہیں کیا بلکہ پوری تحذیر الناس میں کہیں تحذیر الناس کے مطالعہ کے بعد لطف وسمر ورحاصل نہیں کیا بلکہ پوری تحذیر الناس میں کہیں بھی خاتم انٹریین بمعنیٰ آخر الانبیاء نہیں پایا، اس کے برتکس آخر الانبیاء کے معنیٰ کو غیر سیج گئے استفتاء کے لیے ہا تابت کرنے کے النا تا پاک اور لکھا کہ معالی ہے، لہذا حضرت شیخ الاسلام خواجہ بیر قمر جس کا مضمون تحذیر الناس سے قطعی اور گھلگ ہے، لہذا حضرت شیخ الاسلام خواجہ بیر قمر الدین سیالوی میشانیہ کی ان دو فیصلہ کن عبارات سے تکلیری فتو کی صریح طور پر ثابت ہوا۔

علمی بددیانتی اور شدید تضاد:

''بہر حال تحضرت مولانا مرحوم (نا نوتوی) اور عوام کا نزاع نہ تھے نبوت زمانی میں ہے نداس میں کہ قرآنی لفظ خاتم النبیین سے خاتمیت زمانی مراد کی جائے کیونکہ مولانا کو بید دونوں چیزیں تسلیم ہیں بلکہ نزاع صرف اس میں ہے کہ لفظ خاتم النبیین سے خاتمیت زمانی کے ساتھ خاتمیت و اتی بھی مراد کی جائے یا نبیس ، حضرت مولانا اس کے قائل خاتمیت ہیں اور اُنہوں نے اس کی چند صورتیں تھی ہیں۔

اب و مکیر لیج متدرک منداور متدرک میں کتناعظیم الثان تناسب ثابت ہوا کیکن نانوتو کی صاحب کے نزویک آخری نبی کامعنی لینے سے خدا کے کلام میں بے ربطی و کیکن نانوتو کی صاحب کے نزویک آخری نبی کامعنی لینے سے خدا کے کلام میں بے ربطی و کیا ارتباطی متصوّر رہوتی ہے الہذا حضرت شخ الاسلام نے بچے فرمایا کہ'' تحذیر الناس میں کہیں بھی خاتم النبیا ولا نبی بعدہ صلی الله علیه وسلمہ نبیس لیا گیا۔'' بھی خاتم النبیا ولا نبی بعدہ صلی الله علیه وسلمہ نبیس لیا گیا۔''

اس کے بعد پیرسیالوی میشندہ فرماتے ہیں کہ'' رسالہ (تخذیرالناس) ہیں موجود ہے کہ میمعنیٰ (آخری نبی) کرنے سے کلام اللی ہیں حشو وزائد کا قول کرنا پڑے گا یعنی لیکن زاید حرف ماننا پڑے گا۔''

صاحب تحذیرالناس نے لکھا کہ آخری نبی کامعنیٰ لینے ہے اس میں خدا کی جانب نعوذ ہاللہ زیادہ گوئی کا وہم ہے پھر پیرصاحب نے لکھا کہ:

'' کہتا ہے کہ بید مقام مدح ہے اور آخر الانبیاء مانے سے مدح ثابت نہیں ہوتی بلکہ عام انسانوں کے عام حالات ذکر کرنے میں اور بیہ معنیٰ (آخری نبی) لینے میں کوئی فرق نہیں۔''

## فيصلم كن عبارات:

- (۱) "خذر الناس میں کہیں بھی خاتم النہیان کامعنی خاتم الانہیاء لا نبل بعدہ سکالیا فرانہیاء لا نبل بعدہ سکالیا خبیں لیا گیا تا کہ دومعانی ما دِعکةُ الْجَمع کی تاویل کی جاسکے۔ بلکہ آخر الانہیاء کے معنی کوغیر سجح قابت کرنے کے الفاظ لائے گئے میں البذا احادیث سجحہ سے انکار اور اجماع صحابہ سے فرار اور باقی اُمت کے متفق عقیدہ و اجماع سے تضاد قطعی طور پر ثابت ہے۔"
- (۳) ''مصنف تحذیرالنای ان چندعلمی مصطلحات کا ذکروہ بھی بالکل بے کل اور ب ربط کرتے ہوئے آئی عامیا نہ نظر وفکر پر پردہ نہ ڈال سکااورالتز امامئکرِ احادیث صححہ ونصوصِ متواترہ قطعیہ ٹابت ہونے کے علاوہ شاذ عن الجماعة و خارق اجماع ٹابت ہوا۔ لہذا فقیر کا فتو کی عدم تکفیراس فرضی زید کے متعلق ہے نہ کہ

وہ کہتے ہیں کہ الل فہم پر روش ہے کہ آخری نبی ہونے ہیں پچھ فضیلت نہیں،

آخری نبی معنیٰ لینے کی صورت ہیں آیت کر یہ مقام مدح ہیں کیوکر سے ہوگئی ہے، البشاس

کو مقام مدح قرار فہ دیا جائے تو '' آخری نبی' کا معنیٰ سے ہوسکتا ہے، گرایسا کرنے سے خدا

کی جاب زیادہ گوئی کا وہم پیدا ہوگا، اس لیے عام انسانوں کے عام اوصاف اور اس

'' آخری نبی' کے وصف میں کوئی فرق نہیں،'' آخری نبی' کا وصف بھی عام انسانوں کے

عام حالات بیان کرنے کے بی برابر ہے، اگر آخری نبی' کا وصف بھی عام انسانوں کے

عام حالات بیان کرنے کے بی برابر ہے، اگر آخری نبی کا معنیٰ اس لیے لیا جائے کہ اس

طرح جموئے مرعیانِ نبوت کا سرۃ باب ہوگا تو اس کے لیے یہ کوئی موقع نہ تھا، سہۃ باب

نہ کورمنظور بی تھا تو اس کے لیے اور بیبیوں موقع تھے، یہاں آخری نبی کا معنیٰ کرنے سے منا

مان محمد ابا احد من رجالکھ اور و لکن رسول اللہ و محاتھ النبیس میں کوئی

تاسب نہیں رہتا۔

نعمانی صاحب و نانوتوی صاحب کے عقید تمند بنا کیں کہ تحذیر الناس کی ہے اور نانوتوی عہارات ختم زمانی کے زراع اور رقیمی نہیں تو کس اختلافی مسئلے میں لکھی گئی ہیں۔ اور نانوتوی صاحب نے جواور' بیمیوں موقع'' بتائے دہ کون کون ہے مواقع ہیں۔ معلوم ہوا نائوتو ک صاحب اس آیت کریر کوجھوٹے مرعیان نبوت کے سبّہ باب کو کانی نہیں بیھتے اس لئے کہ ان کے زرویک اس کامعنی'' آخری نبی' ہے ہی نہیں ۔ تحذیر الناس اور ویگر اختلافی مسائل کے '' ایک پرٹ اکثر خالد محمود صاحب ہے ہیں نہیں ۔ تحذیر الناس اور ویگر اختلافی مسائل کے '' ایک پرٹ اکثر خالد محمود صاحب ہے ہیں ہوال ضرور کیے جا کیں ۔ آگے چلیے :

(سو) '' بلکہ زراع صرف اس میں ہے کہ لفظ خاتم النہین سے خاتمیت زمانی کے ساتھ خاتمیت زمانی کے ساتھ خاتمیت زاتی بھی مراولی جائے یا نہیں۔'' بتایا جائے کہ تحذیر الناس میں کس صفحہ اور کس سطر میں بی عبارت کسی ہے کہ خاتم النہین کا اصلی اور حقیقی معنی تو '' آخری نو '' آخری خاتم النہین کا اصلی اور حقیقی معنی تو '' آخری خاتم النہین کا اصلی اور حقیقی معنی تو '' آخری خی'' ہے بعنی خاتمیت زمانی ، اب اس کے ساتھ خاتمیت ذاتی بھی مراولی جائے کہ نوائم کو خاتم النہین کا اصلی اور حقیقی معنی تو '' آخری خی'' ہے بعنی خاتمیت زمانی ، اب اس کے ساتھ خاتمیت ذاتی بھی مراولی جائے نوائی ، اب اس کے ساتھ خاتمیت ذاتی بھی مراولی جائے

ایک بیک لفظ خاتم کوخاتمیت زمانی اور ذاتی کے لیے مُشُترِك معنوی مانا جائے اور جس طرح مُشْترِك معنوی سے اس کے مععد وافراد مراد لیے جاتے ہیں ای طرح یہاں آیة کریمہ میں بھی دونوں قتم کی خاتمیت مراد لی جائے۔

دوسری صُورت میہ ہے کہ ایک معنی کو حقیقی اور دوسرے معنیٰ کو مجازی کہا جائے اور آپیئر بیر بیں لفظ خاتم سے بطور عموم مجاز ایک ایسے عام معنیٰ مراد لیے جائیں جو دونوں متم کی خاتمیت کو حاوی ہوں ، ان دونوں صُورتوں میں لفظ خاتم کی دلالت دونوں متم کی خاتمیت پر ایک ساتھ اور مطابقی ہوگی۔

تیسری صورت بہ ہے کہ قرآن کریم کے لفظ خاتم سے صرف خاتمیتِ ذاتی مراد لی جائے مگر چونکہ اس کے لیے بدلائل عقلیہ ونقلیہ خاتمیتِ زمانی لازم ہے للبذااس صورت میں بھی خاتمیتِ زمانی پرآیئے کریمہ کی ولالت بطور التزام ہوگ۔'(تخذیراناس خودانا،ااا)

اب ہم اس عبارت کا تجوبیر کے علمی بددیا تی اور شدید تضاد کا ظاہر ہونا بیان ارتے ہیں۔

(۱) پہلے جملے میں کہا کہ نانوتوی صاحب کا نزاع عوام کے ساتھ۔ حالا تکہ بیزائ عوام کے علاوہ خواص کے ساتھ بھی ہے، نہ صرف خواص کے ساتھ بلکہ پُوری اُمّتِ مسلمہ، نبی کریم طاق اور خود خالق و ما لک جل شاعۂ کے کلام پاک کے ساتھ بھی ہے کہ ان سب کے ہاں خاتم النبیین کامعنیٰ صرف اور صرف آخری نبی ہے، نانوتوی صافی میں کے ہاں نہیں۔

(۲) نداس میں نزاع ہے کہ قرآنی لفظ خاتم انتہین سے خاتم بیت زمانی مراد لی جائے۔ اُمتے مسلمہ خاتم انتہین کامعنی '' آخری نبی' کیتی ہے یعنی زمانے کے لحاظ سے كري م انشاء الله العزيز\_

پہلی صُورت:''لفظ خاتم کو خاتم بیت زمانی اور ذاتی کے لیے مشترک معنوی مانا جائے ''''آیئے کریمہ میں بھی دونو ں شم کی خاتمیت مراد لی جائے۔''

اس پہلی صورت کالحاظ رکھتے ہوئے تا نوتوی صاحب کی عبارت "اوراگر بالفرض العدز ماند نبوى مان المالي كوكى نبى بيدا مولو چربھى خاتميت محدى يس بكھ فرق ندآئ كا-"والى مبارت مین "خاتمیت محری" میں مشترک معنی مانا جائے یانہ؟ خاتمیت محری، خاتم النمیین ى كاترجمة وب، چرآپ لوگ كيول كتيج بين كه بالفرض .....الخ والے جملے ميں خاتميت ز مانی کا کوئی و کرشیں۔ بتا ہے میر پہلی صورت باطل ہوگئی یا نہ؟ اور اگر آپ کہیں کہ نا نوتو ی صاحب نے خاتمیت محری کا مطلب صرف اور صرف 'فاتمیت مرتی' الیا ہے، تو بدجواب آپ لوگوں کے ذمہ ہے کہ لفظ یا اصطلاح'' خاتم ہے محدی ' قرآنی لفظ'' خاتم انٹیبین'' ہی ے اخذ کی گئی ہے یا نہ؟ تو نانوتو ی صاحب نے خاتم النہین کا ترجمداییا کیوں اختیار کیا جس سے خاتمیت زمانی کی تھی ہور ہی ہے۔اُس کی وجہ بیاتو نہیں کدوہ خاتم النبیین کا ترجمہ "إلذات نبي" كرتے ہيں، آخري نبي تبيں \_ بالفاظ ديگر خاتم النبيين كامعنى "خاتميت مرتی' کرتے ہیں''خاتمیت زمانی'' نہیں۔ اگر حضور تنافی کے بعد کوئی نبی پیدا ہوتو کیا واقعی" خاتمیت مرتی" میں کچھفر ق نہیں آتا۔ دلائل سے ثابت سیجے اور بیسوال ہر گز نظر انداز نه مواورا گرفرق آتا ہے مینی اس میں حضور تناہم کی تو بین و تنقیص موتی ہے اور اس میں آپ مزید کی کمبر شان ہے تو ایسا عقیدہ رکھ کرآپ کی تو ہین ڈینقیص کرنے والے پراز روئے شرع متین کیافتوی عائد ہوتا ہے؟ اس استفتاء کا جواب ہر دیو بندی مفتی دے سکتا ہے اور ضرور وے، خاموثی اختیار نہ کرے اور اس کا جواب بھی ضروری ہے کہ خاتمیت مرتبی ك ليے خاتميت زماني لازم بي يانيس؟ لازم بن و بالفرض .....الخ والے تملے ميں "الازم" كيول لازم نبيل ربا؟ وجيضرور بيان كى جائے۔

دوسری صورت: ''ایک معنیٰ کوشیقی اور دوسرے کومجازی کہا جائے اور آبیۃ کریمہ میں لفظ خاتم ہے بطورعموم مجاز ایک ایسے عام معنیٰ مراد لیے جا کیں جو دونوں تتم کی خاتمیت یا نہیں؟ نشاندہی کی جائے۔ ہاں اس کا مطلب ضرور بٹاد ہیجئے۔ الف: اس مفہوم کا مضاف الیدوصفِ نبوت ہے زمانۂ نبوت نہیں۔ (تحذیرالناس مؤسس) ب: شایانِ شانِ کھری منافظ خاتمیتِ مرتبی ہے ندز مانی۔ (تحذیرالناس مؤسس)

آپ نے لکھا کہ مولانا اس کے قائل ہیں کہ زمانی کے ساتھ ذاتی لی جائے۔ آپ ساراز وراس پہاررہے ہیں کہ ہمارے مولانا لفظ خاتم النبیین سے سی جگہ بھی زمانی کوخارج نہیں بھتے۔ یک وجہ ہے کہ آپ نے تخذیر الناس صفحہ عام کے حوالے سے نانوتوی صاحب کی بیعبارت "سواگر اطلاق اور عموم ہے تب تو جوت خاتميت زماني ظاہر ہے ورندسليم لزوم خاتميت زماني بدلالب التزاي ضرور ثابت ہے ..... الخ" وے كرككھا: "اس عبارت ميں مولانا مرحوم نے آل حضرت الماليخ كى خاتميت زمانى كويائج طريقول ع تابت فرمايا ہے۔" (تحذير الناس صفر ١٠١) اورآپ كى يكى عبارت جوجم في نقل كى صفحه الريكسي كى بي جس میں تین صورتیں درج ہیں اور بیرتین صورتیں ویی ہیں جوصفحہ ۱۰۱ پر پہلے تین طریقوں سے خاتمیت زمانی کے لیے درج کی گئیں۔ یہاں تین صورتیں آپ نے (۱) اطلاق (۲) عموم (۳) ولالت التزامي كي صورت ميں بيان كي ہيں كريہ ہارے مولانا كاعقيدہ ہے جس كوہم نے أوير" سواكر اطلاق اور عموم ..... الخ" ك يمل كفل كياب-

قارئین پھرسے ذہن نشین کرلیں کہ مولانا منظور نعمانی صاحب ولائل کا ساراز ور
اس پرصرف کررہے ہیں کہ مولانا محمد قاسم نا نوتوی زبانی اور ذاتی دونوں تنم کی خاتمیت کے
قائل ہیں، منطق کے اعتبار سے یہ تین صُورتیں بنتی تھیں نا نوتو کی صاحب نے بقول نعمانی
صاحب، تینوں صورتوں ہیں تھم زبانی اور ختم ذاتی کو تابت کیا اور کہیں بھی ختم زبانی کا انکار
خبیں کیا۔ ذاتی کے ساتھ ختم زبانی کو بھی مانتے ہیں، ہمیں افسوس ہے کہ نا نوتو کی صاحب یا
نعمانی صاحب نے ایک چوتھی صُورت نہیں کھی جومشکل ہیں کا م آتی۔ وہ ہم آخر ہیں بیان

مم نبوت اورتحذ برالناس

404

كوحاوى بو\_"

0 6 6 20 22

اس دوسری صورت کا کھا ظار کھتے ہوئے''اگر بالفرض.....الخ والی عبارت میں ''خاتمیت مجمدی' میں ایک معنی حقیقی اور دوسرے معنی کو مجازی کہد کر مانا جائے یا نہ؟ اور بیر قاص طور پر بتا ہے گا کہ'' خاتمیت مجمدی' میں حقیقی معنی کون سار کھا جائے گا، خاتمیت مجمدی' میں حقیقی معنی کون سار کھا جائے گا، خاتمیت مرتبی یا خاتمیت نرانی ؟ اور ظاہر ہے کہ آپ لوگ تو اس میں صرف ایک ہی معنی رکھتے ہیں، خاتمیت مرتبی ، بیرا تنابزا دعوی نا نوتوی صاحب نے کس پرتے پر کر دیا کہ اگر حضور منابی ہے کہ کوئی نہیں پیدا ہوتو آپ کی خاتمیت محمدی (مرتبی) میں پیجے فرق نہیں آتا؟ کیا اس کی وجہ یہ محتی کہ اُنہوں نے اجماعی معنی ''خاتمیت نرانی'' کا انکار کر کے خاتم النہین کا معنی مناتمیت مرتبی'' کر ڈالا؟ اگر اس معنی پر اُنہیں غرور و ناز نہ تھا تو کیوں لکھا کہ'' ہاں اگر مناتمیت بمعنی انصاف ذاتی بوصفِ نبوت لیجئے ۔'' کیا اس نُتملے ہے'' آتا خری نبی' کا معنی خاتم ہوئی ہیں' کا انکار کر کے خاتم النہین کا معنی خاتمیت بمعنی انصاف ذاتی بوصفِ نبوت لیجئے ۔'' کیا اس نُتملے ہے'' آتا خری نبی' کا معنی انصاف ذاتی بوصفِ نبوت لیجئے ۔'' کیا اس نُتملے ہے'' الذات نبی کا معنی انساف ذاتی ''بوت نبی کا معنی انساف ذاتی '' یعنی بالذات نبی کا معنی انساف ذاتی '' کا؟ بی'' خاتمیت بمعنی انساف ذاتی '' یعنی بالذات نبی کا معنی انساف ذاتی '' یعنی بالذات نبی' کا؟ بی' خاتمیت بمعنی انساف ذاتی '' یعنی بالذات نبی کا معنی انساف ذاتی '' یعنی بالذات نبی' کا؟ بی' خاتمیت بمعنی انساف ذاتی '' یعنی بالذات نبی کا ایک نفظ ایک دلیل؟

تواس دوسری صورت کا کیاظار کھر بالفرض ......الخوالے جملے میں بطور جموم جاز
ایک ایسے عام معنیٰ مراد لیے جا کیں یا نہ، جو دونوں قسم کی خاتمیت (یعنی حقیقی اور جازی) کو
عاوی ہو؟ آخر خاتمیت محمدی، خاتم النہیں کا بی ترجمہ تو ہے۔ بالفرض والے جملے پر آپ
اس دوسری صورت کا اطلاق کیوں نہیں کرتے ؟ اگر اس لیے نہیں کرتے کہ وہاں صرف اور
صرف خاتمیت مرتبی کا ذکر ہے، زمانی کا نہیں تو آپ کی اس دوسری صورت کا بھی جنازہ
نکل گیا یا نہیں؟ آخر نا نوتوی صاحب کو تھمنڈ کس بات کا تھا کہ اتنا بڑا دعوی کر ڈالا جسے کوئی
بہت بڑا کا رنا مدسر انجام دے دیا ہو۔ باقی سوالات وہی جو پہلی صورت میں بیان کے کھے
ہیں، دوبارہ پڑتھ لیجئے اور جواب سے مستفید فرمایا جائے۔ (جو بھی نعمانی صاحب کے عقید تمند ہیں)۔

تیسری صُورت قرآن کریم کے لفظ خاتم سے صرف خاتمیت واتی مراد کی جائے مگر چونکداس کے لیے بدلائل عقلیہ ونقلیہ خاتمیت زمانی لازم ہے لہندااس صُورت میں خاتمیت زمانی پرآیة کریمہ کی ولالت بطورالتزام ہوگی۔''

نانوتوی صاحب نے بیتیسری صُورت پیند فرمائی ہے۔ تخذیر الناس کی ابتدائی
میں خاتم النہیین کامعنی'' ذاتی نبی' لیا یعنی قرآنِ کریم کے لفظ خاتم ہے صرف خاتمیت
ذاتی مراد لی اور خاتمیت زبانی کواس کے لیے لازم بتایا۔ تخذیر الناس کامتن اور حاشے اس
عقید ہے ہے جر نظرآتے ہیں اورآپ لوگوں کی پینٹر پیمات اس پرمسٹر او ہیں۔
ایک مضبوط حوالہ پڑھ لیتے ہیں ۔ سیدمر تھنی حسن چاند پوری لکھتے ہیں:
''یہاں خاتمیت کے ایسے معنی لیے جا کیس جس میں مدح ذاتی ہواور
بالذات وہ وصف کمال ہوتا کہ مقام مدح میں بیان کیے جانے کے
بالذات وہ وصف کمال ہوتا کہ مقام مدح میں بیان کیے جائے گ

(الحاب الدرارسفيا٢)

کیااس تیسری صُورت کالحاظ رکھتے ہوئے نا نوتوی صاحب کی عبارت'' بالفرض بعد زمانہ نبوی منافظ کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں پچھ فرق ندآ سے گا۔''میں '' خاتمیت محمدی'' سے مراد صرف خاتمیتِ واتی مراد کے کرخاتمیتِ زمانی کواس کالازم مانا جائے یانہ؟اگرآپ کہیں کہاس بالفرض والے جملے میں خاتمیتِ زمانی کا کوئی و کرنہیں تو پھر

نا نوتوی صاحب کے زور کیا آگر خاتم النہیں کے معنی میں پچھ بھی فضیلت ہوتی تو سید مرتفتی حسن کیول الکھنے کہ خاتمی ہوتی ہوئی فضیلت ہوتی فضیلت ہوتی ہوا کہ خاتم النہیں کا معنی '' آخری نی '' نا نوتوی صاحب کے زور کی مقام مدح میں بیان کیے جانے کے لاگن ہی مقام مدح میں بیان کیے جانے کے لاگن ہی مقام مدح میں بیان کیے جانے کے لاگن ہی مقام مدح میں بیان کیے جانے کے لاگن ہی الحررضا پر بلوی میں ہوتے میں بیان کیے جانے کے لاگن ہو' کے الفاظ ہار ہار پڑھیں اور سوچیں کہ اگر امام احررضا پر بلوی میں ہی ہونے میں اور سوچیں کہ اگر امام کی فاف ہو گئی ہو نے میں اہل فہم کے زود یک کی وف میں انسان فہم کے زود یک کی وف میں انسان ہم کے زود یک کی اگر اس (آخری نبی ہونے میں اہل فہم کے زود یک اگر اس (آخری نبی کے والیت خاتمیں ہوتا ہو انسان کہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی الفاظ میں تکھا کہ ہاں وصف (آخری نبی کو) فضائل میں پچھ دخل فیس ۔ اور حافظ اور زر الرحمٰن تکھتے ہیں: ''اگر آیت میں خاص مین مراد لیا جائے تو شتم فیضائل میں پہر ہے کو نگر فتم نبوت زمانی سے آپ کی فضیلت تا بت نبیل ہوتی ۔'' وشتم نبوت مرتبی مراد لیا تا ہوتی ہوتی ۔'' اگر آیت میں خاص مین مراد لیا جائے تو شتم نبوت مرتبی مراد لیا تا بت نبیل ہوتی ۔''

ع ابلی بم سيگا بكروفادارلین؟

مولوی حسین احمر ٹانڈ وی'' بالذات نبی'' کے متعلق لکھتے ہیں: ''ابیا شخص اس تمام مرتبہ کا خاتم ہوسکتا ہے جائے کسی زمانہ میں پایا جائے بنظراس کے علوم ہے کے، اوراس کی ذات والا صفات کے لیے نیز مانداول ضروری ہے نداوسط نیآ خر۔'' (اهماب الا تب شفرے) آخر میں لکھ دیا:

''اگر چاوردوسرے وجوہ ہے اس کا آخرز مانہ میں ہونا ضروری ہو۔'' کوئی دیو بندی عالم بتائے کہ وہ دوسرے وجوہ کون سے ہیں جن کے سبب آپ کا آخر میں آنا ضروری ہے ، مولانا حسین احمد ٹانڈوی صاحب نے آخر میں نہ ہونے کے لیے بھی لفظ''ضروری'' لکھا۔ اور آخر میں ہونے کے لیے بھی لفظ''ضروری'' لکھا۔ اب ان دونوں کے ہارے میں فیصلہ کریں کہون ی بات پرایمان رکھا جائے۔

(۱) آخریس آناضروری نہیں۔

(۲) آخریس آناضروری ہے۔

ہے کوئی و یو بندی عالم جواس میں تطبیق دے دے؟ اگر مثالوں کے ذریعے کوئی جواب دینے کی کوشش کرے تو بیسوچ لے کہ دو پہلے بھلے کے لیے مثال دے کر جب ثابت کرے گا کہ آپنی کوشش کرے تو بیسوچ لے کہ دو پہلے بھلے کے لیے مثال دے کر جب ثابت علوم ہے کا کہ آپنی کا آپنی کا ڈائٹ وال صفات کے ، اگر ایے عظیم المرتبت نبی کے بعد کوئی نبی علوم ہے آئے تو اس میں اُس کے علوم ہے کی تنقیع ہے اور ذات والا صفات کے لیے کسرِ شان آپ کے اور زات والا صفات کے لیے کسرِ شان ہے۔ (یا در ہے کہ بالذات کو تا خرز مانی لازم ہے والا معاملہ بالکل جُداہے) دوسری بات ہے کہ تا تڈ وی صاحب نے لکھا:

'' بنظراس کے علومر تبہ کے اور اس کی ذات والا صفات کے لیے نہ زمانداول ضروری ہے نداوسط ندآخر۔'' اور حافظ عزیز الرحمن تحشی تحذیر لکھتے ہیں: آپ نے بہتیسری صورت کس خوشی میں کہ ہے؟ جب بدلائل عقلیہ ونقلیہ خاتمیتِ مرتبی

کو خاتمیتِ زمانی لازم ہے تو بالفرض والے جملے میں ان ولائل عقلیہ ونقلیہ کو تھڑ اگر خاتمیتِ
زمانی کو لازم مانے سے کیونکر انکار کر دیا جاتا ہے؟ آپ کی بتائی گئی تیسری صورتوں کا اطلاق

بھی نکل گیا یا نہ؟ یہ بات ضرور بتائی جائے کہ آپ کی بتائی گئی تینوں صورتوں کا اطلاق
بالفرض .....الخ والی عبارت پر کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اور پر صغیر کے ہراس دیو بندی
مفتی جو اپنے مولا نا محمد قاسم نا نوتوی کو مجنة الاسلام اور قاسم العلوم والخیرات ما نتا ہے،
سوال ہے کہ:

اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی تاہیج کوئی نبی پیدا ہوتو (بقول نا نوتوی صاحب) کیا واقعی خاتمیت تھری بمعنیٰ مرتبی میں پھوفرق نبیں آئے گا؟ اگر فرق آتا ہے اوراس میں حضور نبی کریم تاہیج کی تنقیص اور کسر شان ہے تو ایسا عقیدہ رکھنے والے پر از روئے شریعتِ اسلامیہ کیافتوی عائد ہوگا؟ باتی سوالات پچھلی صُورتوں کے یہاں بھی شامل کر لیجئے۔

ہم نے ایک چوتھی صورت کا ذکر کیا تھا کہ کاش! ایک چوتھی صورت بھی نا نوتوی صاحب بتا دیتے ، اور وہ صورت ' تخذیری'' ہے کہ خاتم اُنجین کامعنیٰ بالذات نبی کیجئے۔ اور زمانی کو ذاتی کالازم مان لیجئے مگراس شرط کے ساتھ کہ بھی ضرورت پڑنے پراس کو شامل کر لیجئے اور کر لیجئے اور کیے اور کیجئے اور کیجئے اور کیجئے اور کیجئے اور ناکہ کا کہ کا کہ کا کہ کو نکال دیجئے ۔ لیجئے کی بات بے یا نہ بنے اور بیتحذیری صورت ایک نکالے میں ' فاکدہ'' ہوتو نکال دیجئے ۔ آگے بات بنے یا نہ بنے اور بیتحذیری صورت ایک ہولکہ جس سے پیٹ میں تحریف میں تحقیر، تو ہیں ، تنقیص تضاد وغیرہ سب چھے ماجا کیں۔ مولکہ جس سے پیٹ میں تریف بیٹ تحقیر، تو ہیں ، تنقیص تضاد وغیرہ سب چھے ماجا کیں۔

حافظ عزیز الرحمٰن اورمولاناحسین احدمد نی کے بیانات خوب یادر کھئے کہ آیتِ کریمہ خانعہ النبیین ..... الله کا مقام'' آخری نی'' کے ثبوت میں ہے افضیلت کے ثبوت میں نہیں۔

مشکوک ہوجائے گا۔ سوچنے دیگر نداہب باطلہ کے سامنے اہلِ اسلام کی منتی سکی ہوگی۔ معلوم ہوا کداب سی بی کے آنے سے حضور ملائے کا مرتبہ کم ہوجاتا ہے جبکہ حافظ صاحب کہتے ہیں کہ آپ محمر تبدیس کمی تشم کا فرق نہیں پڑتا۔ گویا حافظ صاحب کے نزویک وین میں کو کی خرابی لازم نہیں آتی۔ حافظ صاحب بقید حیات ہوں گے، وہ یا کو کی دیو بندی عالم جواب دے کہ حضور من کھے احد کی نبی کے پیدا ہونے سے کیا واقعی حضور من اللے کے مرتبہ میں کسی قتم کا فرق نہیں پر تا؟ کیا ایسا عقیدہ رکھنے والامسلمان ہے یاحضور مزاین کی سنقیص اور کسرِ شان کا مرتکب؟ اوراس بارے میں جو مفتی محد شفیع دیو بندی اورمولا ناانورشاہ کشمیری د بوبندی وغیرہ کی تشریحات ہیں وہ کس کھاتے میں جا نمیں گی؟ فوری جواب در کارہے۔ آگر حضور علی کے بعد کوئی نبی پیدا ہواور آپ کی شان اور مرجبہ میں کوئی کی نہ

آئے اور نہ کوئی دوسری خرابی لازم آئے (یعنی قرآن وحدیث ہے کسی تھم کی تکذیب نہ ہو) تو ظاہر بے پیدا ہونے والے کے منع نبی کومانے سے گفر بھی لازم نہ آیا۔

اورا گرحضور طافیل کے بعد کوئی نبی پیدا ہوا درآپ کی شان اور مرتبہ میں کی آجائے اوراس کے علاوہ بھی بہت سی خرابیاں لازم آئیں (لیمنی قرآن و حدیث میں سے نصوص قطعیہ کی تکذیب ہو) تو ظاہر ہے کہ پھر کسی کی نبوت کو ما نتا گفر ہوگا۔اس کیے تو اللہ تعالیٰ نے حضور مَرْفَيْنِمْ ك بعد كوكى في نبيس ركها كداس سے آپ كم بے اور شان ميں كى بوتى تھى اورخوداً س کے اپنے احکام کی معاذ اللہ تکذیب ہوتی ہے اور نئے نبی کے مانے سے اُمت كافر ہوتى تھى لہذا حضور مائيل كے بعد قيامت تك كوئى نبى پيدانہ ہوگا۔ تو حافظ صاحب بيكى کہتے ہیں کہ آپ کے بعد کسی دوسری نبوت کو ماننے سے آپ کے مرتبہ میں کمی تنم کا فرق مہیں پڑتا۔اور بیا بھی کہتے ہیں کہ ولیس آپ کی ثبوت کے بعد کسی دوسری نبوت کو ماننا گفر ہے۔''(ماشی تندیرالناس سندہ ہ) جب آپ کے مرتبہ میں سی تشم کا فرق ندیرا۔ کیونکہ فرق تو تب پر تااور مرتبة ب كم جوتا كه من في كآنے سے قرآن كے كسي علم كى تكذيب جوتى اس ليے كد قرآن آپ كى وساطت سے ہم تك پہنچا كويا ان ويو بنديوں كے نزديك في نبي

" مگرالیی نبوت کا مقام نداوّل میں نه ورمیان میں ہوسکتا ہے بلکہ سب سے آخر میں آ نا ضروری ہے۔ "(عاشی تخدیرالهای سافیده) ٹانڈوی صاحب لکھتے ہیں کرسب سے آخر ہیں آنا ضروری نہیں، حافظ صاحب لکھتے ہیں، ضروری ہے، کس کی بات مائی جائے اور کس کی بات کورد کیا جائے؟ ان تضادات كاكوئي هل موتو كس طرح مو؟

ع پاؤل رکھے ہیں کیں اور وہ بڑتے ہیں کیں ''الیی نبوت' 'بیعنی بالذات نبوت کے لیے آخر میں آنا ضروری ( حافظ صاحب ) اورٹانڈ وی صاحب اس علومر ہے اور ذات والاصفات ( یعنی بالذات نبوت ) کے لیے آخر میں آنا ضروری نہیں بھتے ۔ لینی حافظ صاحب کے نزد یک جس وجہ ہے آخر میں آنا ضروری ہے ٹائڈ وی صاحب کے زور یک اُس وجہ سے آخر ہیں آٹا ضروری نیس \_ آخر ہیں آنے کے لیے اُن کے نزد میک وجد کوئی اور ہے انہوں نے وہ بیان نہیں کی۔ اب اگر کوئی بیان کر دے تو أس كا بہت ہى بھلا ہوگا۔

تحذيرالناس كے حاشية نگار حافظ عزيز الرحمٰ لكھتے ہيں: "الله تعالى جل شائه نے جو مرتبہ آپ كوعطا كيا ہے، پہلے انبياء بھى آپ کے تاج ہیں اور بالفرض أب اگر کوئی نبی آئے تو وہ بھی آپ ہی كالحتاج موكا،ات آپ كے مرتبه ميں كى قتم كا فرق نبيل ياتا!

(عاشير تخذير الناس سفيه ۵)

جبكه منفتي محرشفيع ،مهلانا انورشاه تشميري اورمولانا محد يوسف لدهيانوي كاكهنابيه ے کہاس ہے آ پ منافیا کی شفیص لگتی اور کسر شان ثابت ہوتی ہے، اور بالفرض آپ منافیا كے بعد كوئى نبى آئے تو پھرآپ كى تمام تعليمات ناكانى قرار يائيس كى۔ احكام منسوخ ہو جائیں گے۔آیات قرآنیک تکذیب ہوگی۔(معاذ اللہ فم معاذ اللہ) کویا سارا کا سارادین

منم نبوت اورتخذ برالناس

- マルリーンコーンは

(۲) کتاب ''براء قر اکبل حدیث'' افادات ابو محد بدلیج الدین ، مترجم ڈاکٹر ابو محمر خورشید احریث فرنقدیم وضیح حافظ عبدالحمید گوندل - سلسله مطبوعات نمبر ۲ ، مطبوعه الدّ ارُ الراشد بیزز و جامع مسجدانل حدیث الراشدی موکی لین لیاری کراچی میکی آن 'کار-''دختم نبوت کوکون مانتا ہے؟'' کے عنوان ہے کھا ہے:

'' ختم نبوت کو بھی ہے ( دیو بندی ) جس طرح تشلیم کرتے ہیں وہ بھی آپ اوگوں کو سنا تا ہوں ۔ جب رسول اللہ می بیانی العدومی کا سلسلہ جاری رہا تو پھرختم نبوت تو نہیں رہی ۔ بید میرے پاس مولوی محمد قاسم نا نو تو ی، بانی دار العلوم دیو بندگی کتاب'' تحذیر الناس'' موجود ہے۔ قرآن میں ہے کہ:

ولكن رسول الله وخاتم النبيين-(الاحزاب: ٢٠) رسول الله كَالْفِيمُ آخرى نبی ہیں۔مسلمانوں کا بیاہم عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں بیآپ گانٹیفاری عظیم ترین فضیلت ہے كرآ ب آخرى في بير، جوكوكى رسول الله كاليناكم بعدكوكى دوسرا في مانے تو كيا آپ كالله (اس نام نبادسلم کی نظر میں) خاتم انتہین رہیں گے؟ برگزشیں ۔ تخذیر الناس صفحہ اسیں لکھتے ہیں کہ"اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں یا بالفرض آپ کے بعد کوئی نبی فرض کیا جائے الا مجى خاتميت محريم كالمياني فرق نيس آئ كان ماناكددوسرا ني آئ كان بيكى آب مَنْ الْمُنْ الْمُعْيِن إِن كِيركِي خَاتَم النبيين رب؟ نبوت كى جكد كوتم في خودتو راب،اس ميس تم نے خودرخداندازی کی ہے۔ مرزائی بھی تو ایک اُمتی بی کوآ گے کرتے ہیں۔ آپ نے بھی ائتی کوآ کے کیا ہے۔ نی کے پیچھے ندآپ ہیں، ندوہ ہیں۔ بات ایک بی ہے، "تم ایک بی گائے کے چورہو' ( حاشیہ میں کھا ہے' میرماورہ ہے لین نظربید دونوں کا ایک بی ہے')۔ "ميرے دوستوا يہ جو آپ نے وطونگ رجايا ہے اس سے ہمارا كوكى واسطر نيس ہے۔ اگریزوں کے زمانہ سے تنہاری جماعت شروع ہوئی ، مدرسددارالعلوم دیو بشراگریزوں کے

کے آنے سے قرآنی آیات کی تکذیب بھی نہیں ہوتی، جن آیات میں آتا ہے کہ آپ
سارے انسانوں کے رسول ہیں، مومن وہ ہے جو ہر جھڑے ہیں آپ بی کو اپنا خکنہ
مانے ، آپ کا لایا ہُوادین مکمل، قیامت تک کے لیے اُمّت کو کافی اور نعمتوں کا اتمام وغیر و
وغیرہ ۔۔۔مرقبہ بھی قائم رہ سکتا ہے کہ قرآنی آیات کی تکذیب نہ ہواور تکذیب کا ہونالازم
بلکہ ایسا شخص معاذ اللہ حضور متابیظ کو بھی کا ذب کہنے والا ہوا۔ تو اب جس دیو بندی نے بہلکھا
ہے کہ حضور منافیظ کے بعد کس نبی کو مانے ہے آپ کے مرقبہ میں کسی شم کا فرق نہیں پڑتا۔ تو
گویا اُس کے نزدیک نہ آسانی احکام منسوخ ہوں گے نہ قرآن و صدیث کی تکذیب لازم الا کو یا اُس کے نزدیک نہ تھا کہ جو دائن پر فتوئی ہے: '' پس آپ کی نہوت کے بعد کسی
دوسری نبوت کا ماننا کفر ہے۔''

غیرمقلدین کی کتابوں سے اعلیٰ حضرت کی تائید

(۱) ایک کتاب''کیاعلاء دیو بندانل سنت ہیں' ۱۳۲۱ھ میں ریاض سعودی عرب سے شائع ہوئی ہے جس کے مترجم سید تو صیف الرحن راشد ہیں ۔مطبوعہ''المکتب التعاونی للدعوۃ والارشاد وتوعیۃ الجالیات بالسلی''۔تخذیرالناس کے حوالے ہے لکھاہے:

قاسم نانوتوی صاحب لکھے ہیں''غرض اختام اگر بایں معنیٰ تجویز کیا جائے جو میں نے عرض کیا تو آپ کا خاتم ہو قا آنہیاء گذشتہ سے خاص نہ ہوگا بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہو تا بدستور باقی رہتا ہے۔ (تحذیر الناس) ایک اور جملہ لکھتے ہیں:''اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی گاؤیا کم کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتم بیت محمدی میں بکھ فرق نہ آئے گا (تحذیر الناس)'' (صغیہ ۲۷،۲۲)

اس کے بعد''المہند'' کی عبارت دی گئی ہے کہ''اس دیق مضمون میں جس طرح جلالت وعظمتِ نبوی کا بیان ہے بیمولانا نا نوتوی کا مکاشفہ ہے'' (صفحہ ۲۸) اور پھران عبارات سے بینتیجہ نکالا کدا سے عقائد والے لوگ الل شنت و جماعت نہیں ہو سکتے ہے۔ ''بانی دیوبندیت قاسم نانوتوی کلستے ہیں۔اگر بالفرض بعدز ماند نبوک کاللیا ہمی کوئی نبی پیدا ہوتو گھر بھی خاتمیت محمدی میں پھے فرق ندائے گا'' ( تحذیر الناس اس ۲۵۰) قادیانی بھی ای طرح کہتے ہیں کہ نبی کاللیا تھا کہ انہیں ہیں لیکن مرزے کی نبوت سے قادیانی بھی ای طرح کہتے ہیں کہ نبی کاللیا تھا اور مولا نا (رشیدا تھی) گنگوہ بی نبوت سے وعدہ فرق نبیس آتا اور مولا نا (رشیدا تھی) گنگوہ بی نے تو حدی کر دی کہتے تھا نے بھے سے وعدہ فرمایا ہے کہ تیری زبان (سے) غلط نہیں نکلوائے گا' (ارواح ثلاثی میں ۲۷۱، حکایت نبیر ۲۰۰۸) بیدوکوئی نبوت نہیں تو اور کیا ہے۔ بیدوعدہ تو اللہ فراور کیا ہے۔ بیدوعدہ تو بین کر دور کی علمائے دیو برند کر دے ہیں''۔

(السيف المسلول العروف طما ني استحد ٥٩،٥٨)

(۵) کتاب''امین اوکاڑوی کا تعاقب''، مؤلف حافظ زبیر علی زکی۔''ویو بند اور قاویا نیت' کے عنوان سے چند عبارات سے ایک عبارت بیا بھی ہے۔ لکھتے ہیں: ''محمر قاسم نا نوتوی لکھتے ہیں:'' بلکہ اگر بالفرض بعض زمانہ نبوی ٹاکٹیڈ کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتھیت محمدی میں پھے فرق نہیں پڑے گا''۔

(تحذیرالناس مبخده۸)(آبین اوکاژوی کاتفاقب جم۸) گلے ہاتھوں بیکھی بتاتے چلیس کداس کتاب میں اس سے بھی'' و نو بنداورا نگریز'' مے عنوان سے لکھاہے :

ے سوان سے مصابے۔

''لوئے کا کیا فائدہ؟ خصر کوٹو میں انگریزوں کی صف میں پار ہاہوں''

(حاشیہ سواخ قائی جارہ ہوئی و وحاشیہ طائے ہند کا شائد ریانی ،جاری ہوئی ۔ (ایشاس ے)

زبیر علی زکی مزید لکھتے ہیں :''برٹش انڈیا کے لیفٹینٹ گورز کے ایک خفیہ معتمد

انگریز پامرنے مدرسہ دیو بند کا معائنہ کیا اور درج ذیل الفاظ لکھے :

'' بیمدرسہ خلاف سرکارٹیس بلکہ موافق سرکار مجد ومعاول سرکا رہے'

(مجراحس نا نوٹوی ہی ہے ای بھنیف مجرابی ہادری دیو بندی، دیخر احدار، سفوہ ا)۔ (ایشاس ے)

ویگر حوالہ جات بھی ہیں۔

زمانے سے شروع ہوا ہے، اس سے بل دیوبند کانام بی نہیں تھا"۔

(براوة اللي حديث اسفيه ١٥١٥)

(۳) کتاب کا نام ہے''بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم'' ٹالیف حافظ زبیرعلی زئی۔مکتبۃ الحدیث حضر وضلع الک، جولائی ۴۰۰۲ء۔

'' ' ' ' ' ' ' کا کہ'' کے عنوان سے حافظ زبیر علی زکی رقسطر اوہیں: '' الل حدیث کو منجد ول سے نکالنے والوں کا ختم نبوت کے بارے میں عجیب و غریب عقیدہ ہے ۔ مجمد قاسم نا نوتو کی بانی مدر سدد یو بند صاحب لکھتے ہیں کہ:

'' بلکہ اگر بالفرض بعد زبانہ نبوی صلعم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محدی میں پھے فرق نہ آئے گا'' (تحذیر الناس ،صفحہ ۳۳)۔ (صفحہ ۲۵) حافظ زبیر علی زئی لکھتے ہیں: '' آج کل دیو بندیوں کے علاء اورعوام عقائد دیو بند پر اس قدر تختی ہے جمل پیرا ہوتے ہیں کہ دہ سمجھانے کے باوجو دبھی ان باطل عقائد دنظریات کوٹرک کر مجے کے لئے کسی طور پر تیار نہیں ہوتے بلکہ وہ یہ کہہ کر جان چھوڑتے ہیں کہ علاء نے جو لکھا ہے درست

 م نبوت اور تحذیرالناس

مناظرة عجيبے مارى تائد:

اس کتاب کے مرتب مولوی حسین احمد نجیب (رفیق وارالتصنیف وارالعلوم کراچی) ہیں۔اندر کے ٹائنل کے اوپر کھھاہے:

"تحذيرالناس كم مشكل مقامات كى تشريح وتوضيح"

اس کے ناشر سیر محرمعروف مکتبہ قاسم العلوم کورنگی کراچی ہیں اور سن طباعت جولائی ۱۹۷۸ء ہے۔ مرتب نجیب صاحب لکھتے ہیں۔'' تحذیر الناس'' کی'' مناظرہ عجیبہ'' کے نام سے بیشرح حقیقیۃ تحذیر الناس کو سجھنے کے لئے ایک لازمی حیثیت رکھتی ہے، اس کی افادیت کا اندازہ تو مطالعہ کے بعد ہی ہوگا'' (صفحہ کے) اس سے پہلے لکھا:

''مناظرہ عجیبہ''اگر چہ''تحذیرالناس'' کی بعض عبارتوں پرعلمی اعتراضات کے جواب اورای سلسلہ کے چند مکا تیب پرمشمل ہے، گر چونکہ حضرت جمته الاسلام ( نانوتو ی صاحب) کے سامنے بیاعتر اضات واشکالات پیش کرنے والے حضرت مولا ناعبدالعزیز صاحب موالية صاحب علم شخصيت تصاس لئے اس سوال وجواب كے متيج ميں" تحذير الناس'' كى ايك لا جواب شرح وجود مين آحميٰ' (صفحه ٢) \_ يا در ہے كه نا نوتو كى صاحب خاتم انبین کامعنی بالذات نبی کرے'' افضلیت'' ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہے اور "آخريت" كالكاركرديا\_اجماع معنى "آخرى نبى" كوعوام كاخيال كبااوراي معنى ير بھی تغییر بالزائے کا اندیشہ فلاہر کیا۔جس پر ہندوستان بھر کے علاء آپ کے مخالف ہو گئے اورآب رفتوے عائد ہونے لگے۔جس کا ذکر دیو بندی کتب میں کئی مقامات پرماتا ہے۔ يهال" مناظره عجيب" كى پچھ عبارات ديكھيں \_مولانا عبدالعزيز صاحب امروہي كومكتوب میں لکھتے ہیں۔" کل آپ کا والا نامہ میرے افتخار کا باعث ہوا مگر کھول کر دیکھا تو وہ بھی طوماراعتر اضات ہی تھا۔ وحشت سابقہ فرو ( کم ) ہونے نہ پائی تھی کدایک اور سامانِ دل تنقى كفر اہو گیا۔

حافظ زبیر علی زئی اہل صدیث نے '' دیو بنداور ہندو'' کے عنوان سے پھے حوالے دیے ہیں اور جن ہندوؤں نے بدر سرد یو بند کے لئے چنداویا تھاان کے نام' سوائح قامی'' سے نقل کے ہیں جن کی تائید قاری محمد طیب صاحب نے '' خطبات حکیم الاسلام' میں بھی کی ہے۔ دیو بندیوں کے ممدوح ایک مولوی صاحب کا موہن چند کرم داس گاندھی کے بارے بیا علان بھی نقل کیا گیا ہے، ملا حظ فر مائے۔

''التبہ بیرجانتا ہوں کہ رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اندھی جی کا حکم نافذ ہے'۔ ( کتاب شیخ الاسلام حسین احد مدنی ،تصنیف: فریدالوحیدی دیو بندی ،صفحہ ۱۳۵ )

الن دیو بندی ہند و تعلقات کواس وقت عروج حاصل ہوا جب دیو بندی صدسالہ تقریب میں آنجہانی اندرا گاندھی کوبطور مہمانِ خصوصی بلایا گیا اور اس نے وہاں تقریر کی' ، نقریب میں آنجہانی اندرا گاندھی کوبطور مہمانِ خصوصی بلایا گیا اور اس نے وہاں تقریر کی' ،

(۲) کتاب منطقیت اور مرزائیت ' مؤلفه: مولوی عبدالغفور اثری ابل حدیث، مطبوعه: امل حدیث یوتھوفورس، سیالکوٹ)

اس کے صفحہ ۱۳۳۰ اور ۱۳۳۱ پر تحذیر الناس کی تین چارمشہور عبارات کہ جن سے ختم نبوت زمانی کا صرح کا انکار ثابت ہے۔ نقل کی گئی ہیں بیعنی پہلی عبارت ''سوعوام کے خیال میں تو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کے ، دوسری دوعمارتیں ''بالفرض ۔۔۔۔۔ الخ'' والی بھی نقل کی گئی ہیں۔

00000

SELECTION OF THE PROPERTY OF T

1- Law Barrell Mar St. J. W. B.

الله مع بونا نظر آتا ہے اور ندا تر عبدالله بن عباس ( باتھ ان) کی تغلیط کر سکتے ہیں'۔ (ایضا ، صفحہ ۱۸)

یعنی خاتم النبین کے معنیٰ آخری نبی لئے جائیں تو اس میں نہ کوئی تعریف نہ النبيات اور ندسب سے اعلیٰ اور افضل نبی ہونا ثابت ، لبندا نا نوتوی صاحب نے سمعنیٰ ہی فتم كرة الا اورا بني طرف سے معنی كرة الا كەجس كى نبوت سے دوسرے نبی فیضیاب ہول۔ كويا خاتم النبيين كے بير" نانوتوى معنى" نه كئے جائيں تو شبوت انصليت كے لئے پھر مديث يا اجماع كى جانب زُخ كرنا يز ع كا- ام المونيين حضرت سيّده عا كشه صديقه ولي في الله الله الله المرة والمرة المن صور المالية المراج المراج بديرى فضيات عامر نا لولو ی صاحب کو بھرے قرآن مجید میں ثبوت افضلیت میں کوئی آیت نظر ہی نہیں آتی اور المركولياأس ك معنى بى بدل ۋالے۔ بتائے: ع كيالقب جيتا ہے أن كو جُمة الاسلام كا نانوتوى صاحب في تخذير الناس كاساراتانا باناس يربنا كدموصوف بالعرض كا قصه موصوف بالذات پرختم ہوتا ہے اور حضور کا الیا کی نبوت، ایمان اور علم کواصل اور ذاتی كها\_ مكر " مناظره عجيبه" مين لكهية بين: " مين خود كهتا مول كد نبوت مين آپ (سَلَاتِيْكُم) موصوف بالذات، خاتميت مين موصوف بالعرض اوركيون ندجون، اوصا ف اضا فيهذوات مطردہ کے حق میں اوصاف عرضیہ ہوتے ہیں ،اوصاف ذاتیہ نیس ہوتے''۔ (ایضاً صفحۃ ۱۱۲) اں عمارت میں بھی نانوتوی صاحب نے خاتم انعمین کے معنی آخری نبی کو اضافى قرارد بااور هيلى كاا تكاركرديا-

نانونوی صاحب نے تخذیرالناس میں موصوف بالذات کی تعریف ہیکھی کہ جس کا دصف ذاتی ہو یا غیرے مُلَّغَیب (حاصل کیا گیا) نہ ہو۔اور موصوف بالعرض کی تعریف ہی کہ جس کا دصف ذاتی نہ ہو، غیر سے مستعار ہو۔ جب صفحہ ۱۱۱ پر نبوت کو ذاتی کہا اور خاتمیت کوعرض ، تو ہم پوچھتے ہیں بیر خاتمیتِ عرضی حضور شائیز آنے کس سے مستعار کی جشم ذاتی کون ہے؟ اُمید ہے علائے ویو بند ضرور جواب دیں گے۔ جی میں کہتا ہوں کہ یارب کون می تقصیر تھی جس کے ہدلے دوست میری دھجیاں لینے گئے

بحث ومباحثہ کا نام بی سُنا کرتے تھے بیخبر نہ تھی، کس کو کہتے ہیں، تحذیر الناس کی بدولت بیدون بھی دیکھ لئے .......بال اگراندیشہ تھا تو اس کا اندیشہ تھا کہ اس تفییر کوتفیر بالزائے بھیں گے .......... ہیں لئے دی ....گر بیس کا اندیشہ تھا کہ اس تفییر بالزائے کی تفییر بھی آخر تحذیر بیس لئے دی ....گر بیس (اس) پر بیشوراً ٹھا کہ ضدا کی بناہ ، بینا کارہ تو سب چھک بو بھول گیا (لیعن حواس بجانہ رہے) اُلٹی ازار گلے بیس آگئی ، احسان کے بدلے الزام نقصان لگانے گئے۔ مولا نا اجا کے انساف ہے بیس آگئی ، احسان کے بدلے الزام نقصان لگانے گئے۔ مولا نا اجا کے انساف ہے بیس آگئی مان بیس جائے انساف ہے بیس نے کون سے عقید کو مسلمہ کو تو ڈ دیا۔ رسول الندین الیکی کی شان بیس میری تحریر سے کیا نقصان آگیا۔ ہاں اثبات افضلیت کادم بھروں تو آپ ہی فرما کیس کیا جموے ہوگ ،۔ (مناظر ہ عجیہ بیسے ہوگ ، اس اثبات افضلیت کادم بھروں تو آپ ہی فرما کیس کیا جموے ہوگ ،۔ (مناظر ہ عجیہ بیسے ہوگ ، اس اثبات افضلیت کادم بھروں تو آپ ہی فرما کیس کیا جموے ہوگا'۔ (مناظر ہ عجیہ بیسے ہوگا۔ )

نانوتوی نے صفحہ ۲۵ تا ۷۳ یہی رونا رویا ہے۔خوف طوالت کے بیش نظر تمام جملے نقل نہیں کیے جا سکتے ۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ ہند وستان بحر کے علاء کے اعتراضات اور فتووں کی ہو چھاڑ کے چیچھے کیا امام احمد رضا خان ہر بلوی میسید کا ہاتھ تھا؟ اگر نہیں تو پھر ہر لی کا بیمر وحق علائے دیو ہند کے گلے کی بھائس کیوں بن کرروگیا ہے۔

'' تاخرز مانی سے بالبداہنۃ افضلیت ثابت نہیں ہوسکتی۔کوئی اورالیک نص کلام اللہ میں موجو زئیں، جوموجود ہیں اُن سے ثبوت افضلیت معلوم،اوراگر کوئی آیت ہو بھی تو مجھ کوتو قع نہیں ہمارا آپ کا ذہن وہاں تک پنچ، بجز اس کے کہ حدیث یا اجماع کی طرف رُخ کریں اور کیا ہوگا''۔ (فُشِحیۃ 12)

ای بات کوآ کے جاکر یُوں وُ ہراتے ہیں: ''مولٹینا! وجداس تحریر کی آپ یہ کیوں نہیں سجھتے کداگر معنے مُر اواحقر ، مُر اوند لئے جا کیں تو پھرند ثبوت افصلیت محدی تأثیرہ کام

ز مانہ نبوی مخافظ کے آپ کے تو گذھ ہے خاتم بیت مرتبی میں پھے فرق نبیں آتا تو اقرار کر لیا کہ كذب خداوندي محال نبيس، برحق ہے اور جميں تشكيم ہے۔ والعياذ باللہ۔ بياوگ بعد زمانه نبوی اللیکائی نبی کا آنا انتے ہیں البتدأے خاتم کالقب دینے سے انکار کرتے ہیں۔ یک بتخذر الناس كالبلب-

کر پھر نا نوتوی صاحب نے لکھا: ''اور اگر نظیر جمعنی اصل مطلوب ہے تو سُنیے۔ بعد لحاظ خاتميت زماني بهى نظيرخاتم النهيين سكافية ممكن إدراكراب بهى ممتنع بويول كبوخداتعالى الساعالم اوركوني نبيس بناسكما توجاراتوالي خداكوسلام ب، آب كاخداايساعاجز خدا موكا".

نی کا امکان تو پہلے ہی بتار ہے تھے یہاں خاتم النہین ہونا بھی ممکن بتا دیا۔ نا نوتوی صاحب کی عبارتیں تضاوات کا مجموعہ میں ۔ کہیں پچھے کہتے ہیں کہیں پچھے۔مگر ع كيابخات جالات باكنب

وہ بھی بغیر تو بہ کیے مر گئے ،عقیرت مندوں نے بھی اُسی طرح کی تفانی ہے،اللہ

الله تعالی ایسے خلاف اسلام عقیدوں ہے اپنی پناہ میں رکھے لُطف میر کہ آ گے جا

اتعالی مدایت عطافرمائے۔

علامه بدرعالم ميرشي ديوبندي اعيارساله دخم نبوة "مير لكهة بين : "سنت البيديد ب كرجب وه كى چيز كوشم كرتا ب تو كامل بى فتم كرتا ب، ناقص لتم نہیں کرتا۔ نبوت بھی اب اپنے کمال کو پہنچ چکی تھی اس لئے مقدر یُوں ہوا کہ اس کو بھی ختم اردیا جائے۔اگر آ مخضرت مالی فیا کے بعد نبوت جاری ہوتو لازم آئے گا کداس کا خاتمہ النسان ير ہوا۔ ظاہر ہے ايك ندايك دن اس عالم كوفنا ہونا ضرور ہے۔ اس سے قبل كسى ندكى ى كا آخرى نبى مونا بھى عقلاً لازم ب\_اب اگروه آپ (مَنْ يَتَيْنَمُ) سے زياده كامل موتواس کے لئے اسلامی عقیدہ میں گنجائش نہیں۔ اور اگر ناقص ہوتو نبوت کا خاتمہ نقصان پرشلیم کرنا لازم بوكا"\_ (اشباب ة ديانية بهنيه ١٣ م/ تم نبوت رساله بسخه ١٩)

"مناظره عجيبه" ميں مولانا عبدالعزيز صاحب كوجواب ديتے ہوئے لكھتے ہيں " ہمارا بھی يہى مطلب ہے كدرسول الله طُلْقَيْعُ أور بارة كمالات اگر چه بمقابله كائنات لا ثانى ہیں اور بلحاظ وعدہ کوئی آپ کا ٹانی نہ ہوا ہے نہ ہو گر خدائے قد ریکوا ہے صاحب کمال کا ثانی بنادینا کچھیدشوارنہیں بلکہ اس کی قدرت لا انتہا کے سامنے ایسے ایسے افراؤغیر متناہی کا بنادینا اياني آسان بجيساخودرسول الله والميانية كما بيدابونا-ولايمسه لغوبه-(صفحد ٨٥،٨١) اس عبارت میں وعد وَ الہیدیہ بتایا کہ وہ آ پ ٹاٹھٹا کا ٹانی نہیں بنائے گا، پھر لکھ دیا

کہ وہ ٹائی بنائے تو اُسے پکھے دشوار نہیں اُسے تھے کا وٹ مس نہیں کرتی گویا وعدہ کے خلاف كرے تو حرج تبين - ثاني بھي تفہرا ديا اور وعده الهيد كو بھي جھٹلا ديا، يعني إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْبِيْعَادُ كَيْمِي تَكذيب كرؤالي

اس عبارت میں تو لکھ دیا کہ حضور سُلْتَائِیمْ جیسے صاحب کمال لاکھوں کروڑوں غیر متنا ہی افراد کا بنا دینا قدرت خداوندی کو دشوار نہیں ، وہی شاہ اساعیل کی بولی بولی لیکن ایک دوسرے مقام پراس بات کو کذب خداوندی تشہرایا۔ یعنی برعم خود قدرت خداوندی کو کذب خداوندی میں تبدیل کردیا۔ نا نوتوی صاحب لکھتے ہیں:

''اب قصد دجو دِ نبی آخرالز مان سنیئے ۔اگر خداوند کریم یوں کہے کہ آپ کے بعد كوئى نبى ڭائلىيىلىنە بوگا تواب اگركوكى نبى مساوى يا فضل يا كمتر پيدا ہوتو كذب خداوندى لا زم آئے اور خداوند کریم کی نسبت چونکہ صادق القول ہونے کا اقرار ہے تو درصورت تُولَّد نبی دیگر بعد نبی آخرالز مان گانیم فانتوذ بالله کذب خداوندی کانشلیم کرنا بھی ضرور ہے'۔

(مناظره عجيبه اسنحه ۱۸)

تحذیرالناس کا بھی رد کر دیا کہ بعد زمانہ نبوی مُکَاثِینَمُ کوئی نبی پیدا ہوتو خاتمیتِ محمر ی میں پھے فرق ندآئے گا۔ کیونگہ ایک تو خاتمیتِ محدی میں فرق ندآنے کاعقیدہ غلط، دوسرے ہید کہ کسی نبی کے تولّد ہے کذب خداوندی کالشلیم کرنا ضروری ہے۔تو اب جب نا نوتو ی صاحب خودا درأن کے جملہ عقیدت منداس پرمُصر ہیں اور لکھ لکھ کر قلم گھِسا چکے ہیں کہ بعد

الموم ب\_ (والعياذ بالله)

مواوی صاحب کا مطلب یہ ہے کہ قرآنی لفظا" خاتم النبیین" کامعنی صرف "" خرى نبى" سجھنا ہے بہت بُرى كوشش ہے۔اور يہ بھى لكھا كہ ختم زمانى كى قرآن وحديث میں کوئی مدح نہیں نیز یہ بھی کہ صرف ختم زمانی قرآن وحدیث کا دیا ہوا عقیدہ نہیں بلکہ بیاتو عوام كاخيال ب\_(والعياذ بالله)

جب صرف خاتمیتِ زمانی قر آن وحدیث کا دیا ہواعقیدہ میں بلکہ عوام کا خیال ب، ندبیدح کے قابل اور صرف معنیٰ کرناایک برکی کوشش تو ظاہر ہے کہ ایسے عقیدے کا ا نگار گفر بھی نہیں۔ کیونکہ کفرنو قرآن وحدیث کے دیئے ہوئے عقیدے کے انکارے لازم آتا ہے۔ دوسرے اس دیو بندی مولوی نے مفتی محمر شفیع دیو بندی کراچی اور سید انور شاہ تشمیری وغیرہ سب کورگڑا وے دیا۔ البتہ بہت ؤ کھاور افسوس اس بات پر ہے کہ اپنے مولوی کو بیجانے کے لئے (حالاتکہ وہ اپنا انجام خراب کرے گئے ہیں) اللہ ورسول (جل جلالهٔ وصلی الله علیه وسلم) ، جمله صحابه کرام اور آئمه کمپار بلکه اول آخر سب مسلمانوں کی بھی توبین کروال۔اس لئے کہ حضور کا تیزائے ہے کرآج تک سی سلمان نے خاتم کی توعیس، مسمیں ، در ہے اور مختلف مفہوم بیان تہیں کے سب نے میں لکھا کدان کے معنیٰ صرف اور صرف آخری نی بی کے ہیں، اس کے سوا پھے نہیں رائیکن نا نوتؤی صاحب خاتم النہین کا معنی سرف" بالذات نی" کرتے ہیں اورخاتمیت زمانی کواس کالازم قراردے کر پھراس كالحى الكاركردية بي-كى ايك جكريران كے ياؤل مكت بى فيس اور خيال جما بى الميل - يرت ال يرب كو ملتوب قام العلوم صفيه ١٩٧٩، ١٩٧٥ مين لكها: (ترجمه) دماى طرح انبیاء ے وعد ولینا اس طرف اشارة كرتا ہے كد انبیاء علیم السلام كو جاہيے ك آ مخضرت لگایا کی طرف نیازمندی کا زُخ رکھیں۔ مگراس کی وجہ معلوم نہ تھی۔مضمون خاتم النبيين نے اس كى وجد بيان كر دى۔ اور خاتم النبيين كے ظاہرى الفاظ ميں جفا ( بوشيدگى ) تحى - چنانچة يت بيثاق (واذ اعنالله ميثاق العبيين) في مقصد كرمّالف احمّال كوأمّا و یا مگر پچھے بھی ہوآیا ت منشابہات اوراحادیثِ متشابہ عوام کوئلطی میں ڈالنے اور قدموں کھے

سيكن نا نونؤى صاحب كواثر بن عباس تو خاتميتِ زماني كے مخالف بھى معلوم نيس ہوتا۔ بعد کواگر کوئی نبی آئے تو بے شک آئے، چاہاس نبوت کا خاتمہ نقصان ہی پر کیوں

'' كمترين كوندارُ (ابن عباس) معلوم مخالف خاتم النبيين معلوم ہوتا ہے،خواہ خاتميتِ ز ماني مو، چنانچيآ پ كومعلوم بي موكاخواه خاتميتِ مرتبي 'ر (مناظره جيبه سفيه)

ا ہے مضمون میں ہم نے بار ہار لکھا ہے کہ نا نوتو کی صاحب حضور کا ایکا کے بعد کی نے نی کے پیدا ہونے کو خاتمیت زمانی کے مخالف بھی نہیں مجھتے۔ اب تحدیر الناس کی وضاحت میں مناظرہ عجیبہ میں بھی وہ تماری ہات کی تصدیق کررہے ہیں کدائر ابن عہاس نہ خاتمیت زمانی کے مخالف ب ندخاتمیت مرتبی کے ۔ گویابعد کے آنے والے اپ عقیدت مندشار حین تحذیرالناس کی ان دلیلوں پر پانی پھیر دیا جواب تک کہتے ہیں کہ بعد میں نی ك آنے سے خاتميت مرتبي مين فراق نيين آتا صرف زماني مين فرق آتا ہے۔ نانوتوى صاحب کہتے ہیں دونوں میں فرق نہیں آتا خواہ زمانی ہوخواہ مرتبی۔وہ نو زمانی کے مخالف بھی ٹیس مجھتے۔ ویکھنے مولانا عبدالعزیز صاحب نے اپنے محذور میں نانوتوی صاحب کا عقيده الناظين يول كماع:

""اوراقرار بھی ہے کہا گر کوئی نبی کسی طبقہ ساء یاارض میں قبل (آپ ہے پہلے) مع (آپ کے زمانہ میں ) یا بعد آپ کے فرض کیا جائے تو وہ بھی موصوف بالعرض ہی ہوگا اس كا سلسله آب بى برختم موگا- يجه فضيلت خاتم مطلق الأيكم بين نقصان ندآ ع كا بلك (فضیلت) زیاده بوجائے گی'۔ (مناظر و عجیب سخدام)

مولا نا عبدالعزیز صاحب نے وہی بات جھی جس کوہم بیان کررہے ہیں اور اس عقیدے کی تر دید نا نوتو کی صناحب کے جواب میں کہیں نہیں۔

ایک دیوبندی مولوی صاحب نے بحث ومباحث میں لکھا ہے کہ محض خاتمیت ز مانی بایں طور کہ خاتمیت ؤاتی کواس ہے جدار کھاجائے ، بطور عقیدہ افتیار کی جائے توبیش

المنال المناطقة المنا مِن إِنكَارِ أَثْرِ إِبْنَ عَبَّاسِ مِنْ يَعَدُ جيُّ الإِسْلا) فَمَ العُلوم الرِخِيرِ الشِّصِيرَةِ مُولانا مُحدِقًا ما نوتويُّ بانى دارام معلوم ديوبند (م ١٩٤٠ اله) علامه واكثر خاله محود واركش المايين فيشر مولانا حافظ غرز الركن المراح الله الل ايل ال حنبت مولانا محر منظور نعاني دمن كاتم المنتائج فيطيفها - كل محدى بخارى دود ٥ كوجرا نواله-

X. 令人令人令人令人令人令人令人令人令人令人

ذکرگا جانے کا نام ہے۔ نہیں کہا جاسکتا کہ ہم جیسے نالائق واقعہ کی حقیقت اور شارع کے مقصد
کو پہنے گئے اور پوشیدہ معانی کو ظاہر کر دیا کیونکہ بشتا بہا ہے آیات واحادیث کھو لئے کا منصب
صرف انبیا علیہ ہم السلام اورعلائے را تخیین ، جوانبیاء کے تالیح ہو کرصاحب کرامت ہو گئے ، کو
طاصل ہے ، باتی کوئی نہیں کرسکتا۔ بال بھی نا جھے پیونشانہ پر تیر پھینک دیتا ہے ( مراد نا نوتو ی
صاحب ہیں۔ راقم ) اس سب ہے تفسیرعوام کی اورانبیاء پلیج اوررا تخیین نی العلم کے سواہب
عوام ہیں ، بیا پہنے تعقید واوراطمینان قبلی کے قابل نہیں ہیں' ۔ نا نوتو ی صاحب نے اپنامعنی
عوام ہیں ، بیا پہنے تعقید واوراطمینان قبلی کے قابل نہیں ہیں' ۔ نا نوتو ی صاحب نے اپنامعنی
وہ دوسری آیت ( آیت بیشان ) نے دور کر دی۔ آج تک کی مفسر نے اس آیت کو منشابہ
نبیس کہا اور نہ اس میں نبخا بنائی بلکہ سب نے اس کو اس کے ظاہری معنوں'' آخری نبی' پ
نبیس کہا اور نہ اس کے منکر کو وائز ہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ اپنے آپ کو'' کو وک نا وال''
کہنا بھی در پر دوخو دنمائی ہے کہ دیکھو حضور منافقاتی ہے لئے کرآئی جو بات کسی کی سمجھ میں
نہائی در پر دوخو دنمائی ہے کہ دیکھو حضور منافقاتی ہے لئے کرآئی جو بات کسی کی سمجھ میں
نہائی وہ میں نے کردی ( والعیا ذباللہ )۔

وَالْحِرُّ دَعُواَنَا اَنِ الْحَمْدُلِلْا وَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ تحذيرالناس اورديگر كتابول كي عبارات كانكس الطلص فحات بيس ملاحظ فرما كيس۔ ازُد مِحْتَم نِبُوة زان پرُلُونا مُحَدَّاتُم كَنْ لَقَرِيَهِ صنرت دونا نمذرات س مِن مُنتَّة بِس :

"بالجل رشول الشرصتي الشرطيد وهم وصعف بنوت مين موصوف بالذات الدرسوات إلى موصوف بالذات الدرسوات إلى موسوف بالعرص العرص المحدوث بين الررسول بشحل المعلم والمي والمحار الميار وصوف بالعرص المورن بين الروسول بشحري المحرف المعلم والمي كاد في المرفق المعلم والمي كاد في كاد في المرفق المعلم المواليا والمعارض المورث كاد في المرفق المعلم المعلم المعلم المعلم المحدوث المعلم المعلم المحدوث المعلم المعلم المحدوث المحدوث المعلم المحدوث المحدو

اس عباست معلوم ہواکہ صفرت مولانا محدقا سے نافر تو کا جھے اِن بنار فاقیست تو یہ ہے کاپ وصعت نبوت سے موصوف بالذات ہیں، لیکن کپ یہ بھی فواتے ہیں کراس بنافاتیت کو صنوص آن انڈرعلیہ وسلم کے بالفسل کشراعیت لائے پڑتا خززانی لازم ہے ۔ آپ تحدیدالناس ہیں میں اس کی تصدیح فوار ہے ہیں۔ ایک اور جگہ مکھتے ہیں :

" فاتيت بهي برجدا من "ابت بوتى بدادر فانيت زلان بهي إختست فارتا فيتت زلان بهي إختست

اس بہترجان ہے کوجاں صورت مولانا محدقا سم نے یہ کما تھا کو مولم کے خیال میں صور صاف اللہ علیہ واللہ معتبد سے کا عدر والم کا خاتم ہوتا ہیں من ہے کہ آپ سب سے آخری نبی میں اس سے مراواس عتبد سے کی ا کے تعدیران س صلاع کے تحمدیران س صفی کا میں منتاز میں الداری مطابق یه دونشقابی نظریات تقدیمتانچد درانالام احد کم بیرونیم نبوت مرتبی کا قرار کرتی پر اوزهم نبوت زانی کے شکریں -قادیاتی تشریر کا خطراک میلو

مسلم موام صنوراکرم صلّی الند علیه و کم کے مرتب والبا د عقیدت رکھتے ہیں۔ جب وہ قادیانی مبلغین سے سنتے ہیں کوئی نہوت کا اصل منہ م یہ ہے کر صنوراکرم صلّی الندعلیة و کم پر سارے کالات نیم انے جائیں ورمی صنور کی تیم نبوت ہے تو کئے عوام ج ش محقیدت میں قادیا نیوں کے نیج الحاد میں آجاتے ہیں۔ نیچ نبوت نبانی کھنا پہند عقیدہ کیوں و ہو تیم نبوت مربی مربی میں مربی میں مربی اور وہ ظاہر میں لوگر ں کو زیا وہ کھینچ تے ہے۔

اسلام كا اعجازاه رسلانون كى البي وبناتي

مرزا تعلام احد اس المحاد كالمستفديها أله المحاد كالمستفديها أله تعال في صنو الوبكر صديق كالشرائعان في صنو الوبكر صديق كالمناور من الله المدينة بالما مروحي الما الحواد المرائع بالمرائع بالما المرائع بالمرائع با

مزنا فلام احمادرونا محدقاسمي تشريبات من فرق

مرزا فلام احدفادیان کے عقیدے بین خبر نبرة مرزی وزیم نبرة زانی دو محازی ورشقا بل نبری یس بخبر بردة مرزی کے اقرار سے خبر نبرة زانی کا انگار ہے ، گرمولانا محدقا سم نا نوتوی کے عقید سے میں یہ دونوں نبروم صنائر اکرم صلی انٹر طید و تلم کی دانت گرامی میں جمع ستھے - ایس اسپانستم نبرة امری کا آورز خبر نبرت زان کا مرکز انکار مہیں ۔

عكس مقدمة تخذي الناس

4/0

رتی بدائک قائم رہتی اور وہ آپ کے اتحت ہوتا۔ إلى اس کے الفل آئے سے نم بر ترت زانی ہے فیک قائم ندر ہتی اور برخلاف عقیدہ اسلام ہوتا ، کیونکر اسلام میں عیم بڑت زائی پالیان لانا بھی صروریات وین بیں سے ہے۔

صنرة مولانا محرقاسم نافرتوى يرتبتان

آ سخصوت صلّی الله علیه وسلّم آخری نبی بین - آپ کے بعد کو اَن نبی بدارہ ہوگا ۔ یہ بات ہر سلمان کو معلوم ہے - جس کے حصنوص آیا اللہ علیہ وسلّم کو آخری نبی منیں ما، وہسلمان منیں ، کیونک آپ کے آخری بنی ہو کے پالیان رکھنا صرور استِ وین اسلام میں سے ہے -

علار اسنین د مرف مسائی جائے ہیں، بکدان کے اصول اور علی واسب کہی بہا سنے

ہیں۔ دین کیم کی کوئی بات جنگ سے خالی نہیں ۔ حضوراکرم صلّی افتر علیہ و کم کے آخری نبی ہوئے

گاساس اور حکمت کیا ہے ؟ اس سوال کا جواب علار اسلام کے فاتر تھا۔ عوام مرف اتنا جائے تھے

کر حضور صلّی افتر علیہ و سلّ کا زار انبیار سابقین کے زار نکے بعد ہے اور آپ سب سے آخری

نبی ہیں اور لب سے اس کی وجر کی آپ کوسب سے آخریں کیوں سکھا ہوز مملی تفصیل تھی۔

بی علی است کے نفر مدیت کے اسراد و کیم کھول کھول کر بیان فواستیان ہیں ا م غزال اُستان میں ام خزال اُستان میں اور تھی سے آب اِستان میں اور تھی سے آپ ب

اور شاہ ولی استر تھی میں وجر کی کے بعد صفر سے موان انجر قاسم نا لوڈ ٹی کا امر سر فہر سست ہے آپ

مار شوع کا جن اساس اور حکمت سے بعد شکی اور حق یہ ہے کہ آپ سے اس انتہائی اور تی ہے۔

موضوع کا جن اماس اور حکمت سے بعد شکی اور حق یہ ہے کہ آپ سے اس انتہائی اور تی ہے۔

موضوع کا جن اماس کر دیا ہے۔

ایتے پہلے اس پڑوکوں کو صنوصتی اللہ علیہ والم کوخاتم النبیتی کئے کی کیا وجہ ہوسکتی ہے۔
ہے اور معلوم کریں کا آپ کو کس وجہ سے آخری نبی بنایا گیا ، اس کی کئی وجہ ہوسکتی ہیں۔
ا ہے دیکہ آپ کی لاز ہوئی گاآب کی اہدی حفاظمت کا وعدہ تھا اس ہے آئدہ کس بنی کی مزوست و متی ۔
د متی ۔ آپ رِنبر ہے رسانت کا دروازہ اس ہے بند فرایا کو اس اس کی حزود ہے ، دری تھی۔
عکس مقدمہ تخذیر الناس

ورید ر تنی لفظ خاتم کوھرف اس منی میں محدود کرنے کو آپ موام کا نیال کرد ہے تھے۔ آپ کے

اس مبارت کودیکھے اور بار او دیکھئے ۔ یہ بات آپ پرخود مجود دوشن ہوجا نے گی کرآپ عوام کے عقیدے کی ترویہ بنیں کررہے اسے صوف ایک منی بین محدود کرنے کی اصلاح کرر ہے ہیں۔ گپ جس باحث کونیا رضائمیں میں قوالڈ ویر کھی بیاں اسے آپ کا سب سے آخری زمانہ ہیں ہونا خود مجود لائم آرا ہے ۔ اور رمی فضیلت ہے گو بالبیع میں ، تنی صوف بالذات فضیلت کی ہے ۔

پان فاتیست مربی کا وه بهلوجی کے تحت انبیار سابقین کو آپ کا فیصل ملا اوراسوں نے
آپ سے اس طرح جلا بائی جینے جا ندسورج سے مستنیر ہو آہے۔ انبیار کے فاوفارجیر (جو ملاً
وثیا پر آشر لعب لا تربیج سے ہی فاص بنیں ان کے فاوم تعددہ (جو صوت فرص کے جائیں) کے
مانا لاسے یہ بھی کہ جا سکتاہے کہ بالفرص آپ کے بعد کوئی نی مقدر ہو آتو بھی کہ ب کی فاتمیت
مانا کو سے یہ بھی کہ جا سکتاہے کہ بالفرص آپ کے بعد کوئی نی مقدر ہو آتو بھی کہ کی فاتمیت
مانا کی کھنے ہیں۔ یہ اختال کریا خری وہی تھا اس کے سد باب رجان نبوت کیا جو کے دھوے کرے
مانا کی کوگراوکوں کے دائقہ فی صد فائٹ کا لی ان کے اور ان کا دائن ان کا دائن افزاد ہے ۔
مانا کی کوگراوکوں کے دائقہ فی صد فائٹ کا کی گئی مقد مہتی تریا لیا اس

تغرض اختام الربایس من تجوز کیاجائے جویں نے عرض کیا آوا پ کا خاتم ہونا آبیا گزشتہ ہی کی نسبت فاص د ہوگا بلک اگر بالفرض آپ کے زائد میں جی کہیں نبی جو ا جب ہی آپ کا خاتم ہونا بدستور باتی رہنا ہے اگر جیسے اطلاق خاتم النبیتین اس بات کا مقتصلی ہے کہ اس لفظ میں کچھ تا ویل دی کھتے اور علی العموم تمام آجیا رکا خاتم کہتے اس طرح .... الوش ال

یرسادی باست اس شرط پرکی جار ہی ہے" اگر بای معنی تجویز کیاجائے "آگے اس کی جزاند کور ہے وہ منی کیا ہے ؟ تحضور کا وصعب نبوت سے موصوف بالنات ہونا " ظاہرہا ممنی کے ا عنبارے آپ کے زمان میں ہی کیس نبوت ہوتو آپ کا خاتم ہونا ختم نبوت مرتی کے لما ندے بہتوا كام رباب إفوى كالحدين ان فطائيده الفاظ كوم الرباع فيقي ادربات الحدكر رهما في ب. اس عبارت كواس شرط سدكا ف كربيان كراا ورخائميست سيفتم نبوت مرتى مؤوندلينا اس عبارت پر اللم ہوگا اسلام كم موعى عقيد سے يا ختم نبوت مرى اور حتم بوت دائى دولوں کو اننا صروری ہے۔ اس طرح تحذیرات س بیں ایک دوسری جگر ہے ، شے " إن اگرفاتيت بسخ اتصاف ذاتی بوصف جوت پسخ ميداد س پيچان نے عوش كيا ب كيم سوات رسول الشرصلي الشرطيد وسلم اوركسي كوافراد مقصود وبالخنتي ب معال بوی بنیں کر سکتے ، بکداس مثورت میں نقط انبیا رکے افراد فاجی رجو علادنیا میں تشریعیت لاتے) ہی پاپ کی ضیابت ثابت دبوگی افزاد مقدرہ رجو صرف فرمن يكيم باير بهي آپ كي فعيداست ابت بو جاست كي ديكر والفرمن

مه کی د بولدوان به یکوش کرک بدی کرنان او افریک نزدیک کمین قابل اعزاض فیس را - قاب کرم می جدید انگاه می برد) دبانی ماغید انگاه میشور) عکس مقد مدتخذ بر الناس

بعداران بنوى صلى الله عليد وسلم كوتى بني بيطيوتو يعربين خاتميت محدثن بين كجدوق

مولانا یک بیابت بیل کرباتی سب انبیا کی بترت آب کی بترت کا فیعن اوراژب - جید آفاآب سے چاند کوروشنی باتی ہے اس طرح بر پیفیر نے اس کا فاآب نبترت سے دوشنی پاتی ہے۔ آپ صوف اس است کے بی بنیں آفاآب بتوت کی حیثیت سے بنی الا بمیار بھی جی اور باتی سب انبیا را بنی گفتوں سیت آپ کی مرکزی میاوست کے اسمت جی ۔جی طرح موصوف الجانات پروصوف بالومن کا سلد ایختر بروجا آہے۔ آپ کی تشریف آوری براس سلط کا منتم منور تفاساس ہے آپ بلیوں کے منتم پر تشریف لائے۔

بنارخائیست بس بی ہے۔ اس کے آثار و نتائی میں سے تفاکراً پ کوسب سے خوش رکھتے ۔ یہ نام خائیست کی جونبیت انب یک ساتھ تقی موصوف بالد من موصوف بالذات سے سابقین کے ساتھ تقی وہ خاتیست مرتبی تھی جیتھے موصوف بالد من موصوف بالذات سے مستفیق اور چاند سورج سے ستنیز ہو گئے ۔ اس ختم نبوت مرتبی کے ساتھ ذاک کی قید نہیں آپ انبیار سابقین کے جی مرز ہیں۔ آپ کی شان مرتبی کا یہ مہلوا نیار سابقین سے بی خاص شیں جگداگر الفرن آپ کے بعد بھی کوئی نی بھا ترجی کی اس معنی کی خاتم ست میں وق دا آ ما نا تبست مرتبی بسیال آپ کے بعد بھی کوئی نی بھا ترجی کی اس معنی کی خاتم ست میں وق دا آ می خاتم ست مرتبی بسیال قائم نقی ۔

یکن محرت خداوندی متعامنی ہونی کرا پ کی تشریب آوری پاس بنا رفائینت کے ساتھ ختم بڑت زبان بھی لازم کی جائے ۔جس کا حاصل یہ ہے کرا پ کا زباد آخری را دہواورا پ کے بعد کوئی نبی پیلاد ہواور میں عقیدة اسلام ہے ۔

خاتميت مرتى كابيان

سزت مرادا میر قائم نافرتوی فراتے بی کرصنور آند علید دی کا خاتم برنا اگر وصعن نجت مصروب بالدات برنے کے معنی میں بیاجائے تو بالفرص کی سے زما خیس میں کوئی نی برنا گزاس کے باوجو داک کی خاتم سے مرتبی قائم رہتی ۔ موادنا فراتے ہیں ا

یماں پی بات شرط کے ساتھ کی جاری ہے اور موضوع تھی ہوت مرتی کا بیان ہے جنوا صتی اللہ طیروستم کے بعد کوئی بنی تقدد انا جائے تواسے بھی صفوصتی اللہ علیہ وستم کے آفیاب بنواۃ سے مستیر تصد انا جائے گا۔ اور اس سے مصفور کی خاتم ست مرتبی میں واقعی کچھ فرق بنیں آئے گا۔ اس بات کو اس شرط سے کا ٹ کر بیان کرنا اور آخری الفاظ خاتم ست محدی ہیں کچھ فرق منیں آئے گا اسے ختم نبوت ذما تی مواد کیا اس عبارت میں بڑا ظام ہوگا ، کیونکہ اسلام کے عجم جی حقید

یں خیم بڑت مرتی اور نیم نبوت زمانی دو توں کو ما نام نوری ہے۔
اس عبارت یں پہلے خرط ہے پیمواس کی جزا تیں صنوں میں تدکورہے۔ سپلاصلہ تو بھر"
سے شروع ہوتا ہے۔ دو سرا تیکہ اس صورت بیک ٹر قیسا " بکہ اگر بالغرمن ہے ہے مارصتہ بھرک کے
(بینہ مائیہ منورات کی کا کا کی فیلیم کا اللہ نے آلا امثال کفسک تنا ( بٹ تو بید کیت ۱۱)
ترجہ ، اگر جوتے دولوں (نین کا کان) می اور مبود سوائے اللہ کے ودول خواب ہوجائے۔

حسندر من الشرطية و متم نے فوال " لوکان بنی بعدی تکان عمر " (جامع ترزی صف" ق ۱) گرمیر سے بعد کوئی بی جو تا قد عمر بوستے۔ فتیدا ہوائیدے سوقندی نے اس سوال سے جواب میں کرمیدا ہے جاد میں اگر کوئی میڈی کمکان کا اوسل می کا جائے توسلمان کیا کرسے ما پ نے فرایا آمیس لائک اللی : برمستداسی بی سے پوچھ ایا جائے ۔ (الاشباء والانظائر ابنی میں مساوا ") اس دفت کی فحد ترکی کوفتے ابوا الیسٹ نے امکان نبوت مای ایا اور شرقم نبوت کے مشکر ہو گئے ۔ الشیخ اکھا کی صفرت الم میانی مجدّد العد ثمانی نے کما تھا :

" الرفوضة دين است بيينس مبعوث من شدموافق فقرعنفي على ميكرد"

(كمترات شريعن فزاقل صطاع كمويد)

ان کے بارے یں کی نیے دکھا کر دہ ہما ذاللہ ہُتم بڑت کے مطربر گئے اگر مولانا محد قاسم افرق ہے نے جب ابنیں بیال افراد مقدد کے طور پر وکرکیا تو حکومت برقابند نے مولانا کے خلاف اس سے سیاسی فائدہ اٹھا گیا۔ افسوس ان وگوں پرج لقرز انجار ہے رہے۔ اور حقرت افرادی پر انکار خم بڑت کی تصن دیگاتے ہے۔ اور حقرت افرادی پر انکار خم بڑت کی تصن دیگاتے ہے۔ مقد مدتخذ برا اناس

قضیہ قرطبیہ تک سے اور ساری باست اس شرط سے کئی جاری ہے کر فائیست انصاف واتی بوست بوتت کے منی میں لی جاری ہو۔ مقیقت یہ ہے کہ برصوب فیم بنوت مرتبی کا بیان تھا ذہ آن کا نہیں مولانا احمد رضا شال کے یا تھ کی صفائی

موان آجدر منافان صاحب نے پینے ملاف کی عبارت ہیں سے شرط کو مذہ کر کے جوا کا صرف دو سراحت نے یہ چواس کے ساتھ ملک کی فدکورہ عبارت ہیں سے شرط کو مذہ کرکے

بکہ جزار کے بھی پینے اور دو سرے جھتے کوچوڑ کر عرف کیسرے جھتے کو جوڑا اور اس کے ابعد

اس کتاب کے ملات سے ایک عبارت اس کے اجزاب کو (جو ملک پر بکہ "سے شروع ہوں ہوں ہا)

چھوڑ کر اس کے ساتھ جوڑ دی ہے ۔ اس طرح مولانا احمد رمنا فالصاصب نے تحذید لائن س کے

ملا ملک اور ملا کی عبارتی ( ہر ہر عبارت کی شرطی اور اجزاب مذون کر کے) جوڑ کو دیکے

مسلسل عبارت بناوی ہے۔

مسلسل عبارت بناوی ہے۔

اس سلس عبارت سے بہات وامن ہوتی ہے کرمون الحدق می بیرت نان کے مُسنکر
سفے اور برعبارت متنظم نیرہ و ان کے انکار کے لیے ہی آپ کے تحریر قربانی ہے معا لاکدا پ لے
اس کتا ہے ہی مگر جگر شیم بروت نان کا اثبات قوبا ہی ایک اس کے تحریر قربانی ہے معا لاکدا پ لے
موان محری ما فرق کا ایک اور منا م برخیم بروہ زبانی کی اس طرح تصویح کرتے ہیں
"مرفوات کا ایک اور منا م برخیم برہ زبانی کی اس طرح تصویح کرتے ہیں
"مرفوات کھی ما سلس بروت ہی تھی ۔ سولچہ حصول مقصود اعظم فات تھی ی
صور انتظام و حرکت مہدل برسکون ہوتی، البنڈ اور حرکین ابی باتی چی اور

زا دا فریں آپ کے نامور کی ایک وجدیہ ہے" صنوصلی انڈونلید وسم کے اخری ہو لے کاحقیدہ انگام ہم اور صوری ہے کر صنوت مولانا محد قاسم اس کے مکر کر کا فرشید تے ہیں -

له تمذيانس ص

عكس مقدمه يخذ برالناس

ٱلْحَدُ وَلِلْهِ رَبِّ الْعِلْمِينَ وَالصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَى دَسُولِهِ والبَيتين وسيدالمرسيدالمرسيد الميد و بعد عد وصلوة ك قبل عرض جواب يد گذارش ب كراة المعني خاتم البتية بن سلم معلوم كرنے جاسين اكافيم واب ميں كي وقت مذ ہو سوعوام كے خيال تع ير فرسول اللہ صل الشرعليدوكم كاخاتم بونا بايرمعن بدكراك كازماندا بميارسابي ك زماند ك بعدادراك سب مين أخرى نبي مِن مِحَامِل فهم بِر روش بوكاكر تقدم يا تأخر زماني مِن بالذات كِير ففيلت منين بيرمقام مدح مين والكِن تُلْسُول اللهِ وَهَاتُكَةَ النَّبِيتِين فراء اس صورت یں کیونکرمیم ہونگ ہے۔ ہاں اگراس وصف کو اوصافِ مدح میں سے ذکتے اور اس

له این آیة كريد مي و اكفرت صلى الله عليه ولم كوخاتم البتيتن فراياگيا ہے . اوّل اس كے معن اسمحنے چاہیں ١١- سے سوعوام کے خیال میں النو قاسم العلوم والخوات مضرت مولانا محدقاسم الوقوي فرات بي كالفظ فالم البقيتين كالمعي عوام توسي لينة بي كر الخضرت على الشرعليدوم زما في كم لحاظ سيب بيوں كے بعد تشريف الآئے ہيں اورلس يكن الل علم وعقل كولى جائے ہيں كر تحص ذا فسك كاظ سي كيداً أوعث فضيلت بنيس بكر كيداوصا ف وكالات مرت بي جواجدين آن والح يدي وكون يرفقيت فيق بي وردمحن آخ بين آنا اكرففيدت كامرجب برتا ترميز كالمشيخ عبالت در جلافی کے بعد سینوروں بنیں ملک میزاروں ولی آئے ہیں مگران کا جم مرتبہ کوئی بنیں۔ای طرح مستيد، صديق اكبر رمنى النظر عدم بعد برادون صحابه كرام في مرود كانت عليالسلام ك ومت مبارک پرسیت کی میکن کونی صمانی آپ کا ہم بلیر وہم مرتبر بنیں میں منیں بلکد اگر زانے کے لاظ ے بعدمیں ان بی ففیلت ورزی کے لیے کافی ہونا توسیدنا براہیم علیدالسلام کے بجدرور کانات ے پہلے کی انبیار تشرافیت لا کے لیکن ال میں سے کوئی بن حفرت الراہم علیالسلام پر ففیدست منين ركفتا جيساكوالم سنت والجاعت كامتفقة عقيده ب.

الله اصل كاب من صلعم الكما جواب مم في مكل الفاظ مي لحكام ا

ير لا في است كريا وكروسي و ولا احديثانان في إنتك صفائ -جوعبارت ترتب دی است بم بهای محدام الحراین سندفق کرتے بی -اس عبارت کو بھی دیکھتے اور تخدران س كان كرسا وعلى مفاين بربى فوركية جنين جاور نقل كاكتيب اصل تاب تحذيران س كولا خلر يجية اورستم كيشول كاستمكى داد ديجة ولانا احدرضا خال فيصالم لمن يرعارت اسطرى باكريش كى بىء

"بك إلغرض آب ك زبادين سي كيس اوركونى بني جوجب بحى آب كافحاتم بوا بستور باتی رنبا ب - بلک اگر با نفرض بعد زباد بنوی می کوتی بنی بدا بو تو میخاتمیت عمرى من كي فرق ماك كارعوام ك فيال من تورسول الشرصلي المترعليد وتم كافاً بونلاير منى بي كراب سب ين افرى بى ين ، مُرابِ نهم بر روش كه تقدم يا تافرزاد ين إلذات كي فعنيلت نين الو"

أخرى فقره وعام كفيال سع شروع برئاب والمعذيرات سك علايرب مشروع كاجروان يرب وديا زجل مائك يرب - مولانا احد رضافان ف انبيل لي ترتيب سے جوال ب كري مسلسل حبارت تحذيرانناس كى وكحانئ وسعدى بصاوران عبامات سعيري بين فاتبيت زمانيكا صريح اقرار ب صريح طور برايواد بى ب اس مولانا ك إ قدى صفائى كيد يا صنورسلى الله عليه و الم كاس خرى تصديق كماس است يس وه لوگريسي بول كے جو بيود كى دابول پر جليس كے . شبر أ بشيره ولامًا بداع احكا قال البي صلى الشرعليه وسمّ -

يعرّ خرى الفاظين لفظ بالذات يرخور يكجة - اطلاقات بالذات اور بالعرض إبل ملم يمنى نيين -مواقا عيرة اسم كى مراوية عى كانقدم يا تاخرزانى بين بالذات فضيدت نيين بالعرمن ب كرسب سے أخرين وہى بونا چاہيئے جوسب سے عالى مرتب بو-

له مختران س مل

عكس مقدمه تحذيرالناس

ایک سوال وراس کا جواب سند بات بات بات وین آخری دین تحا، اس بید ایک سوال وراس کا جواب سند بات بات برین آخری دین تحا، اس بید جور کرد و در برای کا در برای در برای

بِمُا رَفَا مِينَاتَ كَى لَيْمِينَ اللهِ بَارَفَا فِينَا اللهِ الرَبَاتِ بِرِجَصِ سِ اَبْرُ زَمَا لَيَا وَمِن بِمَا رَفَا مِينَاتَ كَى لَيْمِينَ اللهِ بِهِ اللهِ مَذِكُورَةُ وَكُوْ وَلازَمُ أَمِا يَاجِهَ اورفَضْيلتِ بَوي ود إلا بهوم اتى جه كِفْصِيلِ اس اجال كى يہ جه كرموصوف العرض كا فَضِتْه موصوف العراب

له بنائے فاقیت آپ کی ایسی وصف کال پہنے جس سے آپ کا سب ابنیا ہے بعد آ آ تھی تابت جومیائے گا اور مدعیان بنرت کا ذہ کے لیے بھی سعباب ہومیائے گا، فاقیت کا وارد مار آپ کے مرتبہ پرسپے کہ آپ کو منوت باہ واست بلا واسط النہ تف سے ساصل ہے اور آپ کی بنوت واتی ہے باقی ابنیا ہے کو نیوت آپ کے واسط اور ونیضان سے اللہ تعالی کی طرف سے بی ہے - لہذا ورسیسے مالی ابنیا ہے کو نیوت آپ کے واسط اور ونیضان سے اللہ تعالی کی طرف سے بی ہے - لہذا ورسیسے مالی شخذ برالناس

پڑتم ہوجا آہے۔ جیسے موصوف بالوص کا وصعت موصوف بالذات سے کتسب ہو آہے۔
مصوف ہالذات کا وصعت جس کا ذاتی ہونا اور غیر محتسب من الغیر ہونا لفظ بالذات ہے۔
معنوم ہے کسی غیرے محتسب اور سے مارنیس ہونا ۔ مثال در کار ہے تو پیجے ۔ زمین کسا
اور درو داوار کا فوراگرا فال کا فیض ہے تو ا فنا ہے کا فراسی اور کا فیض نہیں با وہ جاری
عرض وصعف ذاتی ہوئے سے اتنی ہی تھی ۔ ہایں ہمریہ وصعف اگر آفا ہوگا اکنیس تو
جس کا تم کور، وہی موصوف بالذات ہوگا ، اور اس کا فرر ذاتی ہوگا ، کسی اور سے محتسب
اور کسی اور کا ایف نہ ہوگا ، افرض ہوبات بریں ہے کہ موصوف بالذات سے اسکے سلمہ خم
ہوجا آہے ۔ جبائی خواکے لیے کسی اور خدا کے نہونے کی وجبا اگر ہے تو ہی ہے ۔ یوسنی
ممکنات کا وجو داور کا فات وجو دسب عرصی نمینی بالوض ہیں ، اور میں وجہ ہے کہ میں ہوجو ہے
کسی کا تی ہوجا تا ہوئے افراد افراد کے الے کسی اور خدا کر یا افراد موجو اور کی لات کے تو
ممکنات کا وجو داور کا فات وجو دسب عرصی نمینی بالوض ہیں ، اور میں وجہ ہے کہ میں ہوجو در اور کا فات وجو دسب عرصی نمینی بالدوام وجو اور کی لات وجو دور الصال نہ ہوا کرنا ، علی الدوام وجو اور کی لات وجو دور الصال نہ ہوا کرنا ، علی الدوام وجو اور کی لات وجو دور است وجو دور است کے تو میں خور دور کی لائے ۔ بین میں کو لازم مولاؤم کو تو اور کی لائے ۔

بنفيد حاشيد : انبياء كي نوت عرض ب. اس دُاتي نوت اورع عني نوت كوق مم العلوم والخيرات معرت نا فرقره ع بالتفعيل اور باولائل تأبت كريس كد -

جاب رسالت مکب ملی الشرطید و سلم الا فیار اورایم الا فیاری و اس بوسی برگرافی کے اس بوسی برگرافی کے کری جیس کر کا بی بھی ساری آمت کا اجلاع ہے اور بی اجلاع اس بات کی ولیل ہے کراپ کی نوت واتی ہے جب کر باتی انبیار کو بھی نبوت بلا واسط اور بڑہ واست الشر تفالی جل شار اسلا اور بڑھ واست الشر تفالی جل شار اسلا اور بڑھی اور کن سے ہے اور آپ نبیج الا فیار کیے اور کن سے ہے اور آپ نبیج الا فیار کے ساتھ کیا باتی رہ جاتا ہے ۔ اور آپ نبیج الا فیار کے اور طرح تنبیرت معنی میں ہوئے گوا آپ کو اور الا فیار اور نبی الا فیار کو تعدید اس کے باکل ریکس ہے۔ جیسا کہ کاب وسنت اسس بر

عش تخذر إلناس

الله وي ١٠٠٠

سوات كاورانبيا يموسون بالعرض -

اس صورت بين اكررسول التد وتتم نبوت ذاتى اورختم نبوت مانى ين للازم المناطبية والم كواوّل ياارسط مين ركيسة توابنيا مِناخرين كاوين الرنخالف دين مُكّرى بومًا تواعظ كا وكيس منسوخ مِن الازم آنا- حالانكر فووفوات بي ما مُنتُخ مِنْ ايتها وْمُنيْسِهَ لِنَاتِ بِحَيرٍ مِنْهَا اوْمِثْلِها اورکیوں مزہو۔ لیل مزمو تو اعطار دیں مخلہ رحمت مزیہے ، کا ٹارغضنب میں سے ہوجا دے۔ ہاں اگر ہے بات متصور ہوتی کر اعلی درجے على سكے علوم اونی درجہ كے على ركے علوم سے كم از اوراً دُون ہوتے ہیں تومضا كفته مجى مذتخا يرسب عاشتة ہيں كركسى عالم كا عالى مرتبہ ہونا مراتب علوم پرموقوت ہے۔ برشیں تو وہ بھی شیں۔ اور ابنیا رمی کویں کا دین اگر می العت رہ ہو آ تو ہے بات صرورت كرابنيا متاخرين يروعي آتى اورافاصنه علوم كياجانا - ورد نبوت كے تعيري حي سواس صورت میں اگروہی علوم محدی ہوتے توبعد وعدة لمح باناً نحصُ مُذَّلَتَ الدِّحَدُ وَإِنَّا لَهُ لَهِ خِفْطُونَ كُي بوبرنسيت اس كماب كي جس كوقران كيية اورشاوت أية وَخُرُّ لُنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَكَ نَا لِكُلِّ شَيْءٍ جامع العلوم ب كياضرورت تقی۔ اور اگرعلوم ابنیار مناظرین علوم محمری کے علاوہ موتے تو اس کتاب کارتنکیا اُلکِلِّ شيئ إبونا غلط موجانا . بالمجله جيسے بلے بنی جامع العلوم کے ليے اليي ہي كماب جامع جاہيے۔

بقيله حاسشيد وعلوم قرآني توصرت أب كم ساتف محق بي لهذاك كي علوم عيس مح اورليقينا اس بنی کا درج استخفرت ملی الندعلید و تم سے کم ہوگا آرلازم آتے گا اعظ کا اد نے سے منسوخ ہونا۔ ہو ازردے قرای درست نیں کیونوارشا دباری تعالی ہے مکا منسئ مِن ایکتے او فیسما ناکست بِحَيْثِ مِنْ الْمُصَلِّلُهِ إِلَى لازم عُمْرُكُ السابِي مَّا منبول كالمِيتِون بور فام البيين كرماني يرجِعُ بيكامعنى اكرمبندق رتبه مي سبط بلنداور آخرى رتبريائ وال دواتم إمعنى بيركم مرتبه مي مسينيون سے اکفری مرتبہ والے اور زہانے کے لحاظمت اکفریس اُنے والے - ۱۲ عكس تحذيرالناس

محتى تاكرعلومرائب بوت جولاجم علومراتب على بصحبا بيدمعروض بوديكا الميسرات ورن يدعارة مراتب بنوت بيشك ايك قول دروغ اورصكابيت علط بوتى ، إليه بن تم نوت مبعني معروص كو ناخرزها في لازم ہے ۔ بن کچراص ونت الى النبيين ايں اعتبار كرنبوت منجلاقتام مراست ہے ہی ہے کہ اس عنوم کامصنا ون الله وصف بوت ہے ذما نریوت بنیں ، اور فالم برہے كه ورصورت الأوَه تأخِر زما في معناعت اليحتيق زمان بوگا اورام زما في اعني نبوت بالعرص في اكر بطوراطلاق ياعموم مجازاس خاتميت كوزماني ا درمرتبرسه عام نے ليج تو تو پر دونوں طرح كاخم مراد موكا . برايك مراد مولوشا بان شان محدى ملى السَّر عليه وعلم خاتميت مرتى ب درانى . تقدّم "تأخر یا زمانی ہو گا یام کا نی یامرتنی. بیرتین زمیں ہیں، باقی مفہوم تعدّم و آکز ان متبول کے له تقدم تأخوايك حامع لفظ بي حس كم تحت تقدم تاخرمرتي، مكاني اور زماني سب أجاتي ب تقدّم كامعني سبط اورتاخر كامعني ييهي وأحي يتي ايك وسيع لفظب حس كي ومعت ومنظق المعلل ين منس كما فق تعير كو جالب اس كه تين قسم بوسطة إي -ا كالتي مترك كاظت جيد في كاب ي او كاند الخيف بهاى كام ترسالا ين سب 🕜 ٱگے بیچے زمانہ کے لی ظرے ، جیسے تضرت اُ وم علیالسلام اور بم بصرت اُ وم بہتے ہیں لین اُن کا

مجلا ااور كاندرا مخيف كامرنه آخرى لعن ست أدنجار

أمان پلے ہاورم اُحری این معنی مادا زمان تھے ہے۔

ان دونوں درجوں کے تعبیٰ میں تیجے سے اُدر کی طرف مباؤ کے۔

🕜 تقدّم تأخرمكاني اس كے تعيين كے يے كوئى قريبہ جاہيے جياكر اوگ كہتے ہي قبلہ كطرف ميدله كفرى صف كربهلي يا أكلي كنته بين اورسب سنة كليل صعف كو آخرى كنته إين لكين الراس كاعكس كيا جائے كرا خرى صعف سے كنتى تشروع كى جائے ترووسيلى اور قبله كى جانب واليصف آخرىكهات كى. عكس تخذيرالناس

له يهال بحث مذكور كا فلاصداد رفيقر بيان فراقي مين داب آيت كه دوجلول هما كان محمد الله يهال بحث المركز كا فلاصداد رفيقر بيان فراقي مين داب آيت كه دوجلول هما كان محمد الما التأليف وخدا تشكو النظام مركز المركز و المركز ال

ات و يحيى كرا س صورت بس عطف بين الجلتين إدراستدراك إدراستشار مذكور مي بغايت

درجيجيال نظرا آباء اورخاتمين مجي لوجياحن ابت بوتى ساورخاتميت زماني مجي اتح

ے بنیں جاتی۔ اور نیزاس صورت میں جیسے قرأة خاتم بحرات بچیاں ہے الیے بی قرأة

خاتم بفتح الأربجي شايت درجه كوت كلف موزول بوجاتي ب كيونكر جيد فأتم بفتح الأركا

الراوانفش محتوم عليه بس بوتب الميم مصوف الذات كالرموصوف العرض بي موتاي -

ا ما طلط المعلى المنظم المنظم

كره وكالبست عال بنهير يرالوة معوى المقيول كالبست مجى عاصل بهاورانبيار

كى تىبت ىمى مصل إ دا بنياركى كىبت تولفظ خاتم البنيين شابرى - كيونك اوصاف

معروض وموصوت بالعرض موصوف بالذأت ك فرع بوست بين موصوف بالذات

اوصاب وضيدى اصل بوتام اوروه اس كانتل ما وزظام به كروالدكووالداولادكو

اولاداسی محاظ سے کہتے ہیں کہ یہ اس سے پیاہوتے ہیں وہ فاعل ہوما ہے بینا کی والد

کہ اب آئیت اُگر کا معنوم یہ ہوگا۔ الوات نبی ترکسی مرد کے لیے نیں اہرا اوق معنوی اُنٹیوں کی برنبت کال ہے اور دوسے ، نبیار کی بنبت ہی کیونک آپ کی بنوت ذاتی ہے ، اور ہاتی آپ کے فیصنان سے بنی ہیں جیے باپ کے فیضان واسے ذریعہ سے بیٹا ہو آسے ، اسی وجہ سے باپ کو والد ادر بیٹے کو مولود کما جہ ہے ۔ ۱۲ لفظررجس في المعنى يرام إرالل والميشر والأنضاب وَالْاَذْلَامُ رِجُكُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ مِينَ مُوم رِجْنٌ مِنْ عَمِهِ كِدَاس كي لي خكر عُدا نوع ب اور مكيم وغيره مُدا وال دينس في اورطرح ظهوركيا يدا واطرت يعتى خيك مين خياست ظاهري جي ظاهر بوتى - الزاع باقتيدين فقط منياست باطني بي ربي سومبی عِلَت احْدًا بِ ظهور هذكوريد بولى كربيا ل فعل سرب سراب كے باعث ممنوع بوا اس كيا إنى دغيره كايدنيا ممنوع منين توبيال ريخس صفت اصلي مم شاب كي بوكى اور " مَيْسُرُ وعِيرُه مِن اشْيارِ معلوم اعمال كي باعث برسي بيونين - كيونك اشيار معلوم ألات فعال معلومه بي اس بيد رخب صعنت اصلى افغال كى برگى سوان كى ناپاكى و بى نجاست باطنى مركر جيد افعال وتشراب بين فرق ب اور بيم وصعب رحم بين متحد مايد بي بهاى تصدي عكربيال نيتول أوعول كالموصوف بتقدم وأخز بونا الساطابرب اجيي تزب كاموصوف برحش بونامثل اتصاف افعال برحش خفي مملل مخوز منيس سواكربيان فاتوشل رجى جنس عام ركعاجائے تو بدرج اولے قابل قبول ہے ، اس بين فاليست زمانى اور مرتبى كو صرورت تعین مدائتقدم منیں، بال مكانى ميں ہے سوبقياس تأخرمرتى بيال بھى ينجے ت الزوع كياجاك كا ورزين عليا يراحنتام بوكا يسواكرا طناق اور عموم ب تب تو ثوت ما تميت زماني ظاهرت ورز تسيم لزوم خاتميت زماني بدلالت النزاج عزوناب ہے ۔ اوھرتصری میں بنوی شل انت ملی بسساؤلتہ عارون من موسی الا انلہ لاسبى بعدى اوكساقال بويقا بربط زندكوراس افظ فأتم النييين سے ماخو ذہ اس باب میں کافی - کیونکہ پیمصنمون درجۂ تواتہ کو پہنچ گیا ہے ، کھیراس پر اجاع مجمع فقد بوكيا . كوالفاظ مذكور لبسند تواتر منفول مز بول بسويه عدم تواتر الفاظ با وجود تواتر معنوي مهال ایس بی بوگا . فرنب تواتر عدد رکعات فرانض د و تر وعیره با وجودیکر الفاظ عدیت منعره تعدد در كعات مواز منين بيها ال كامنز كافتيه اي يي اس كامنز كافريو كا عس تحذيرالناس

عس تذريالناس

کیوں لفظ مشرقر آرمومنین کو لفظ مشرقر لدانبیار سے مقدم رکھا، یہ باتیں بیان کرنا اورجب فرم مرجر کہا: پر بازشیتہ تطویل قدر صورت پر اکتفا کر کے عرض پر داز ہوں کہ ا اطلاق ناتم اُش بات کو مقتضی ہے کہ تمام انبیا رکا لفظ فائی کے اطلاق کا فائدہ سلام نبوت کہ بہر بختم ہونا ہے بیسے انبیار گزشتہ کا وصف نبرت میں جب تقریب طوراس لفظ خاتم ہے کہ کی طرف محتاج ہونا گا بہت ہوتا ہے۔ اور آپ کا اس وصف میں کسی طرف محتاج سے انبیار گزشتہ ہوں

له اس تقريب البت بواكر أمخفرت صلى الطريلية ولم كيا وصعب نبرة اللي ورواتى بالدباتي نيول كيديد بالإسطاد بالعرض بين وصعية توتسايل إلى في أبيد كالمناق بي والشاف مل الذن أب كرع مرتبع على كيا ب، يسط انبيارين أب كالاتنان والدبالفرض اب الركوني في أسّا و وه ي أب بى كالحقاج بولاد اس سه أبينكم وتريس محق م افرق منين يراكم يوك إي بوت بين والفافد العلم يزل كم كى كم على اس ك بعكرياتي الجديد واله ينط أيك إلى إلا المراص المداكي الكريدي كواسط عن بيضاي والمني كل مرط الدى يوت كاستام والذل مي مذہ میان میں پاسکت بھرسے افویس افاحردی ہے۔ یس ایک نوت کے بعد کسی دومری نوت کو ان کفرہ بالكل الحاطرة جيد غاز فيرك و وفرعنون كالكاركر المريح كفرب بي وحيب كالفرت الوازي بيال بالقرض كالقيد نكائهه بيرك اليابونالين كمي يؤت كاوقدع ياويود توناعكن ادمحال بلافتقنع بيد ميكن الربا لفوض اليهابهو العام الله كرة وك و ونس الله اب الكون والداك بوت كاذب كما كاليروكار الكُ الْعَابِدِينَ مِن مِن مِن وَمَن كم بله اولاد كابرة السبيمرك إلَّوْكَ مَنْ فِيهُومَا الْمِهِمَةُ إلَّهُ اللّه مِن بست مذاذ ل ادع ومكن ات كونك وولول أيات من إن اور لك يا لفرمن كاعن اواكرت بي ماكر يهان بالفرمن كالفظ أجاف كي وجودامكان كالصور باقى ربات ، يصر أيلت ونكوره مين يعي يامكان كون تنين برمكا كمياكول الف وليند بكرزي بوش وواس اوصاصيطتل وخود بالفرض كم لفظ كونظوانداز كركته واس كربدي امكان كاقالى بوكته و

اس کے منافی نہیں بلکہ اس کے تحقی پرالیسی طرح والی ہیں جیسے فوراً فاتب طلوع اُفاتب پر ولا است کر آہے۔ سوجیے طلوع اُفاتب وجو وفور پر مقدم ہے لیے ہے تحقیق اولونت بھی اُفریت بھی اُفریت بھی افریت بھی افریت بھی افریت باتھ وہ اوراولیٹ بھی اُفریت برعدہ ہوگی بخون افریٹ مذکورہ کا ماہین رسول الدین سال الشرعلیہ والموائد تا مرحوم ہونا بایس طور کہ اُہب اقرب الائت المرحوم من الفلہ ہم ہوں صرورت و اور امرہ المرحوم من الفلہ ہم ہوں صرورت و اور خاہر ہے ، کرمعلول ایس محمورت بی کا آب علت اور عطار مرحوم اعتی تو منبین معلول اور ظاہر ہے ، کرمعلول ایس محمورت بی محمد اور عطار میں منابع کے اس سے اس کے بیے حدیدہ منعول مجرد کو کی اور ہی غیر مقتبی ہوگا ۔ اس صورت بی محلت میں منابع کی دور ہو اور بھی عرصتی ہو گوگی اور ہی غیر منابع کی دور میں منابع کی دور ہو اور کھی عرصتی ہو گوگی اور ہی غیر منابع کی دور ہو ہو گا کہ دور ہو گا کہ ہو گا کہ دور ہور گا کہ دور ہو گا

الغرض لفظ رسول رصل الشعليه وكلم) جومة ادف بني الديّر رصلّى السّرطيروكلم) على متصمّى معن في الشّرطيروكلم) على متصمّى معن في الشّركوب ، جب صغرى بناسيّة توليجه اجتماع منزالط منور ربع شكل الآلين مولى جاميس مي نيتجه شك كا محمد اولى بالدستومنين حن انفسيه مر.

ایمان بالدّات اورایمان بالعرض این آب میں بالدّات ہو، اوروصف بالدّات ہو، اوروضین بی بالدّات ہو، اوروضیان آب بالدخض آپ اس امری بومنین کے بی میں والد معنوی ہیں ۔ بعتی اورول کا ایمان آب کے ایمان کی اصل ہے ۔ اورول کا ایمان آب کے ایمان کی نسل اس نقریر پر وجی عطف فدکور اور استذاکہ مطور خوب واضح ہوگئی اس بلت کو مقتضی تھی کوشل علم ایمان کا ایک وصف فنظری ہوتا۔ اور بر بات کہ ایمان کی لات علی میں سے ہے برعلم پر موقوف اور نیزید امر کہ انبیار کی بات میں ، اور بھر پر بات میں ، اور بھر پر بات میں ، اور بھر بات میں آب کے ساتھ علی قدمولو و تیت دکھتے ہیں اور امریت کیں بات میں ، اور بھر بات میں آب کے ساتھ علی قدمولو و تیت دکھتے ہیں اور امریت کیں بات میں ، اور بھر بیت میں آب کے ساتھ علی قدمولو و تیت دکھتے ہیں اور امریت کیں بات میں ، اور بھر بیت میں آب کے ساتھ علی قدمولو و تیت دکھتے ہیں اور امریت کیں بات میں ، اور بھر بات میں ، اور بھر بات میں ، اور بھر بھر بھر بھر بات میں ، اور بھر بات میں

عكس تخذر إلناس

بحرصل مطلب كيطرت ربوع يميح والظرين اوراق جب يربات تمجد سك بال كرنشيق أيت اللَّهُ الَّذِي حَلَقَ سَبِنْعَ سَهُ وَتِ قَصِنَ الْهُ رُضِ مِثَّلَهُ فَا تَشْبِيلِيت بِتَشْبِير مفرونهيس جوت وي مقاوير اجرام ومافيها لازم أئے توب بات مجي تيجويس آگئ ہوگی . زمین اقل کے فرواکل کی نسبت فی زمینول باشندول کما کر اجلورتشب بوں مِفتركو افراد باقير فلك مذكر رك ساتفر وونسبت بعرفروا كل فلك شتم كواس كم افراد بافنيك ساقصا فرواكل زمين بذالعي خاتم التيتين سلى التدعليه وسلم كوفروا كل زمين وم سے اس طرح تشبیدوی اورم اوید و کراپ کو صرب اوم بحرن اور احزب ارایم محزت مؤى بحفرت عيلى عليم السلام كم ما فقر مثلاً وه نسبت ب بو فروا كل زين دوم كو محترت آدم وغير بمعليهم التلام كم مقابل كے افراد زمين دوم كے سابقه اور الحطرح اور افلاك اوراراطني باقيدليس كمجرار تراعب إن نوى وفيم فداداد بحي يصلته بيرت مل توكيا بول كے، رصنا ورعبت المصنمون كوقبول كريس مح كيون اقطع نظرات روحش أشطام خداوندي اور ولالت آيت الله الذبي حكق سبنع سكنوت الإاس صورت مي خلي الناري صلى الشعليدو كلمس قدرب والرجفت زمين كولطور مذكور برترتب ون و كتت مات و پیر مطلب شان محدی رصلی الشاعلبه ولم ) برنسیت اس قدر عظمت کے جو ورصورت کیم الصى بفت كاندا بطور فكور لازم أتى تتى ، جيد كنى كم بروجائ كى . ظا مرب كه باوشا وبهنت الليم والركوني تاوان فقط المي أقليم كا باوشاه مبطي حس ميس وه روني افروز ب تولول كواس كاعظمت كے جو تصنے كھٹا ميد فقط ايك ہى برقناعت كى عوض فكم ہونا ايك امراصاني ب بصفاف على تحقق نهيس بوسكا سوجي قدراس محمضاف اليه بول كي، أمى قدر خاتميت كوافزائش بوكى. جيم بادشابت ايك امراض في محوص اور رعيت كي افزائش براس كى ترتى اوعظمت موقوف ، مركم الى كونى ادان آج كل ك نوالوں كو ويجد كروسوكا كھائے اور كے كر جيسے آج ك فواب فيك عس تخذيرالناس

یا کوئی اور اس طرح اگرفرض کیمیے ، آپ کے زمانے میں بجی اس زمین ہی یا کسی اور زمین میں یا اسمان میں کوئی نبی ہو کو وہ بھی اس وصعب بوتت میں آپ ہی کا محتاج ہوگا۔ اوراس کا سلسلة نوت برطوراب رعمتم بوگا- اوركبول زبواعل كاسلساعلم رخم بواتب بجب علم مكن للبشرى فتم بوليا تو بيرسلسله علم وعمل كيا يطيه-غرص اختتام اگر با مِن تُح يزكيا جا و يوي ني غرص كيا، تو آب كاخاتم بونا بنيا گذشتہ ہی کی نسبت فالص زہوگا، ملکراگر بالفرض آب کے زمانے میں بھی کہیں اورکو لی بنی موجب بھی آپ کاخاتم ہونا برستور باتی رہا ہے بر جیسے اطلاق خاتر الندیول سیات كرمقضني ب، كراس تفظير كهر تاويل شكيخ اوعلى العموم تمام ابنيار كالحاتم كية. مسكوت وَمِنَ الْارْضِ مِثْلَهُ مَن كَن لَا الْا مُورِيدُ فَهُ مَا الْعَصِياتِ اللهِ مقضى ب كرسوات تباين ذاتى ارص والماجولفظ المؤلت اورافظ ارض سام عنهوم ب اوران دونوں لفظوں کا ذکر کرنا اس باب مین بمنزلهٔ استثنارہ اور نیزعل وہ اس تباين كے بولوجر اختلاب لوازم ذاتی یا اختلاب مناسات ذاتی بنواه بخارلوازم وجو د بول يامفارق بين السمار والارص متصوّر بالدربالالترائم ستثني ب. جميع الوجوه بين السّمار والارض مما تلت بوني جابية بسواس بس مما تكت في العدواور مما تلت في البُعدُور فرق و مخت ہونے میں مماثلت نواسی حدیث مرفرع ہے معلوم ہونی ہے جس سے مختق سع ارصنين حلوم بواب-

کے جیسے لفنط خالم النبیقن میں تعمیم مراد ہے اور تمام نبیوں کے آپ خاتم ہیں۔ اسی طرح لفظ ور آ گھا۔ گا ش مجی توم ہے واکسان اور زمین کے درمیان تما نگھت تامرہے سوائے دو فرس کی ذات اور لواز مرزائے اعتبار سے کیونی اس اعتبار سے دو فرن میں تبایز ہے۔ جیسے گلی صرح شیں توار داور فرق و کھنے اعتبار سے تماثل میاں کیا گیہے۔

النّاس ينسرون الشاذة بمفرد الراوى من غير اعتبار مخالفة الثقات كما سبق و يعوّلون صحيح شاذوصيح غير شاذ فالشذوذ بهذا المعنى ايضا لاين في الصحة كالعنوابة، والذي يهذكر في مقارم الطعن هوم خالف الثقات - انتهى

یہ عبارت بعینہ وہی کہتی ہے جوئی نے عرض کیا ۔ سولفظ شا ذسے کو کی صاب دھو کہ مذکھا میں ادریہ نہ تجمیس کہ جب اثر مذکور شاذ ہوا ، توجیحے کیونکر ہوسکتا ہے ۔ وہ شذو ذ ہو قا در صحت ہے بہجنی مخالفت گفات ہے ۔ چنا تجرسیڈ مشرکھیٹ ہی رسالہ ندکور میں تو لعت صحیحہ میں رر فرید تے ہیں ۔

تولين فيح بن يافرمك إن-موما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مشله وسلم عن شذوذ وعلة ونعنى بالمتصلم العريكن مفطوعا بائ وجهكان وبالعدلمن أعيكن مستوكز العدالة ولامجروحا وبالضبابط من يكون حافظام تيقضا كاوبالشذوذما يرويك الثمث تدمخالفا لمايرويه التاس وبالعلذما فيهاسياب خفيلة غامضنة قادحة اس تقريب المعلم يردش بوكيا بوكاكم شذوذ بعن مخالفت ثقات مراد نيير كوني شذوذ كمعنى مخالفت لقات صلت كيد مضرب جوصيت بايمعني شاذب وهيج شبل بوسخة. باين بمر مخالفت وعدم مخالفت كالمفتده بي تفريد كذشت ففل كيا . اگرا الز محزت عبدالمثري عباس في لف تحالو لمله فاتم البيتين كم فالف تحاديان احاديث كم معاون تفاجوميتن وورهنة معنى خاتم البنيتين بس سوبعدمطا لعدتقر يركذشة ابل فيم كواز انشارالله مجر ترور زب گاکر اثر مذکور مؤیرمتبت معنی فا قالبتیتن ہے نامخالف، عکم اثر مذکور کا غلط بونا البته برنون خالميت مي ببت قادح ب كيول يزيوه وصورت الكارازمعلوم فالميت كراس احتول مي ساكي بي عقد اقى ره جانات واس صورت يرميان

كري بلداس سے بڑھ كرانكاريس توتكريب رسول المناصلي النارعليد وطم كالجي كھشكا تھا افزر مين كيدا زايشه ي منيس ملكرات زمينون كيكر الرلاكدود لاكداور في المحاح اورزمينين نيد كرلين تؤمين ذمركش بول كرانكارسة زياده اس افرايين بير دفت نه بوكى ـ زكسي أيت كاتعارض، ذكرى مديث معارضد ولا ازمعلوم اس بي سات عداوه ك لفي نهيس موجب الكار الر مذكورين باوتود تفيح آكمة حديث برجرات ب قرافتسرار الاصنى زائدُه از بعع بين تو كچه دري رسين علاقه بري برتقديد خاتميت زماني انكار اثر فكورس فدرنبون لل الشطير والم مي مجافز اكش نيس ظاهرب كداكرا يك شراً باد بواوراس كالك شخص عاكم بوياسي افتل تولعداس ككراس شرك بزار وورا ويابي شراً إد ك جائد الراس يريمي ايا بهي ايك ماكم بوياسب بي افضل الواس شركي آبادي اواس ك ماكم كي حكومت يااس ك فرد افضل كى افضيديت سے ماكم يا افضل شرادل كي وست با افضلیت میں کچے کمی را آجائے گی اور اگر درصورت کسیم اور چیے زمینوں کے ویا سے اوم ونوح وعير جمعليهم التلامهال كي وم ونوح عليهم التكام وغير بم سي زه ذما الله مي و ترباوجود ما ترت کی طبی آب کی خاتمیت زمانی سے انگار مز ہوسے گا۔ جووال کے فرصلی التأطيه والم كيمما وات بي في تحبت ليم

المن اگرخاتمين النسانيت مسيا بنياست المون الرخاتمين مجنى التصاف واتى بوصفت المصنوري التصاف واتى بوصفت المستورة المان المرخات المن بهدان في وصفت المستورة المان في المين المي

عكس تحذر إلناس

عكس تخذريالناس

مجتب بوئ ، ہم کویر ترقع ہے کومیا اس اٹر کا انکار کرتے تھے، اب اتنا ہی اقرار

لازم آئے گی۔ براہی لگوں کے خیال میں آسکتی ہے جو بلوں کی بات از راو ہے او بی تنیس لما كرت الله وك اكراليا تجين توبجاب المريقين على نضه ابناير وطيروسي نقصالتان اورجيز بخطاأ ورسيان ورجيزت والربوج كم التعاتي برون كافع كم مضعول كم فيني موتران کی شان میں کی نعصان آگیا، اور میشنل نادان نے کوئی تھ کانے کی بات کسدی، تو كيااتني بات سے وہ عظم الثان موكيا ۔

بغلط بربوت زندترے اہ باشد کہ کور کے ناوال

ا إلى لعد وضوي عق اكر فقط اس وجست كريه بات ين في محدثین کا اصول کمی اور وہ اللے کہ کے تھے ، میری نامنی اور وہ گیانی بات اللئے ماین ۔ توقیع نظراس کے قانون محبت بنوی ملی النوطیر و لم سے برات بست بعید ہے، وید سے اپن عقل وقبم کی فونی پر گواہی دیتی ہے بھر آبای ہمدیدا او اگر جہ بھا ہر مودت ہے سر العنى مروع ہے اس ليے كرصحاني كا بطور حرم ان افركابيان كرناج بي على كرفل نہوا بل مدیث کے نزدیم وقع ہوتہ۔ دجراس کی یہ ہے کا محابہ سے سیدول ادر پیرورول بی اول ورجه کے بقوی میں الیے پیچے کدا در کس سے ال کی راس تیں ہوسی یہ پیر ياكب بوسكاب كرعوا جوك إوليس اور وه مجى دين كے مقدمه ميں- إل بطورات كي ليساكم استنباطیں ہاکرتا ہے الیں بالول میں بن می عمل کو ماطلت ہے وخل فتے دیاال ممان ہے جکہ واقع اور ان سے کیا تمام اکا برسے یہ با مینفول ہے بمرگزا از ندکو رکا بطور جرم الانا المضمول فكد كالمحتيات مي عن بونا ظاهر وبايرب رموجب الاندكوم فرع بوا الدونداس كي مح ايته مذكوراس كي تويد ، مجتب بنوي سنى الشيطيه والم اس كي طرف الله ، حلي تظام جو برادع مين شورب اس يرا بالخطيب قدرت اس يروال اس ريم الكال كيامائة تؤجواس كيكياك مائة كدامثال روافض ونؤارج وابل اعتزال ايي إتين كياكرت بير وال فرق ل في برج تصويفهم أيات داله رؤيت وتعذير وعنق افعال ي اولين كين اورا ما دسية مصروم عناين فركره لاتسيم ذكيا ، بكة تحذيب بيش أك، سو

توجير سائے رسول المناصلي الشاعليه وسلم اوركسي كوافراؤستضود بالحكن بين سع ماثل نبوي ملى التظ عليه والم مندين كريحة ملكواس صورت مين فقط ابنياركي افراد خارى بي يراكب كافتلات البت نه بهوكى افراد عقره بريمي أب كى افضيدت ابت برجائ كى مبكراً كر بالفرص لعد زمار نبوي صلى الشيطيه وَمَلِم كولى منى بيدا بو تومير عي فاليست كدى مي كيد فرق مذائد كالربير جائيكه أب كم معاصر في اورزين بي يافرض كيعية الى زين بي كوني اورني تويد كيامات .

بالجار توت الأخركورون متبت خاتيت ب، معارض ومخالف خاتم البيتيني بولول كما مبائ كرير الرشاذ مبعى مخالف دوابيت أنتات باوراس بير بلجي واضح م كي بهو كا كرحسب مزعوم منحان اثراس الزمين كوني علت غامضه يمنين يواسي راو سے المار صحت يجيئ كيونتراول أزام بيقي كاس الركي تنبت سيح كهنا بي اس بات كي دليل بي كر اس بي كونى علَّت عامصنه خنيه قا وحد في الصّحة نبيس. ووك رنتذود نفي الربيي نفا كدمخالت عجله فأتم البيّية بن ب اوعلت عتى تب بي عتى، الراوركو في أية يا عدميث اليي بوتى جرك سات سے کم زیادہ زمینوں کا ہوتا یا ابنیار کا کم ویسٹس ہوتا یانہ ہوتا تا بت ہوتا، توکر سکے شکے کے وجرشدو فريس مركزك عك دكسي في اليي أيت وحديث مني مدعول في يفس كي. علی فراالغیاسس صمون علنت قا دحه کوخیال فرمایت آج تک سواتے مخالفت صنمون مُرکورکسی كے كرتى وجرقادح فى الانز المذكر ديش نبيس كى اور فقط اسمال بے وليل اس باب ميس كافى نهيں ورند مخارى وسكم كى حديثين مجى اس حساب سے شاذ وُحلل بوجاويں كى ۔اورتيز يربعي واضح بوكيا بوكاكرية ناول كريراثرا مرايكيات سے ماخوذ ہے يا ابنيار اراحتي مانخت مبتغابي احكام مرادبي امركز فابل التفات نهيس وجراس كي يهب كرباعث ناويلات ندكوره وفقطاميي مخالفت خانيت عنى جب محالفت بى منين توالىبى نا وبليس كيول يجيئ جي كردلول معنى مطالبقي عدي علاقد مي ندير.

ا باقی رسی یه بات کرفرول کی تاویل

دليل محاته برول كي كئ ساختلاف جارك كرد ما سنة تزان كي تقير نود بالله

عكس تخذيرالناس

معرون کی وجہ سے فرق بڑے گا جیے تناسب مکس تبال میں اُ مَنْ وجہ سے کسیں فرق پڑمانا ہے لیے کہ بیر عکس فرکور اس تناسب پڑھارم نہیں ہو آج اصل میں ہو آ ہے عکمہ اس کی نبست لمبایا مڑا یا پڑال نظر آنے گانہ ہے علی فراالقیاس اَ مَنْدُ بِهِ رَبِّسین جیسے عکس برنگ ہم لی ہوائے ، اور آ مَیْدُ بنور سُرخ میں عکس بزنگ اصل نہیں رہا جکہ الوان آئیڈ کے آبع ہوجا آ ہے ایسے ہی کیفیات عکوس نبرت میں اگر فرق بڑے گا تو اس کا اعت کوئی کیفیت خاصد آ مینڈ یا ہمیئت معروض نبوت ہوگا ہوب یہ بات وہن میں ا

تقريعاتي معنى فاتم التيتين سے توبيات سب مى الى فيم تجيكے ہول كے كم كروصوف بوصعت بوت إلذات أوجارت رمول الطوسلى الضيطيروهم بيء باتى اورابنیاری اگرکال بوت ایا ہے . توجاب ختم اکب صلی الشرعلیہ والم می کی طرف سے آیا ہے مگر بایں کماظ کم بڑی کی روح اص کے اُمتیوں کی ارواح کے لیے معدن اور مسل مِولَى إِن عِنْ إِنْ تَقْرِيتُ عَلَى آية النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْفُرْسِ مُ ين اون الكيمية قواس برشابه بدين مجرين أمات كراورابنيار رسول الناصط السلطيد والمست فيض المرأمتيون كومينياتي مين عرض بيج مين واسطر فيض إي. متقل بالذات منين مريد بات بعينه وي جرا يننك وراف في برق ب-غرص جید آیکند آفاب اوراس دھوسے میں واسط ہوتا ہے بواس کے وسیرے ال وضي بدائه في عوفوه الما قاب نير من باكينه منال أقابك مقال بمله بديك فيلراتي بى أين يسنيك مين واسترفيض يامولوان ورا ويكيد ووالل اورعب محدى به كوني كال ذاتي منين پرکسی نی میں وہ عکس ای تناسب پہہے جو جمال کال گڑی میں تھا۔اور کسی تى يى إج الحلوم دە تناسب ندرا بورسوجال كىيى نىسى كنىت كى فرايا ب اس میں ابتا اتناس کی جانب اشارہ ہے۔

برحال بعد لحاظم حنى خاتم البيسية فاورتبيد مندج منبي كنبيت كم مراستاعيان

ت رسول النهُ صلى النهُ على النهُ على والمن المن المن اللهُ النهُ الدُي اللهُ اللهُ

جزء من سنند واربسین جزء امن النبرة سب می کریاد مولی بخاری وغیره محاج با روید محاج بخاری وغیره محاج بان توج بخد اس مدیث سعات نام موج بختی اس مدیث سعات نام سب که کال نوت کوئی امر البیط نمیس موجه به الم جداعت ار مزوریه کے مجتمع جوجلہ نے سع حاصل ہو ہے لیا ہی کال نوت بی نمام کالات مزوریه کے اجتماع سے حاصل ہوتا ہے ، مگر بعید تنام ب مال کاکر تی ایک قاعدہ نمیس و مرحمین میں ایک مگرا ہی تنام ب کالات بی المواز پر نمیس ہوتا ہے کئیں تنام ب کوئات البی کالات بی تنام ب ہوتا ہے کئیں تنام ب ہوتا ہے کئیں کوئی تنام ب ہوتا ہے کہا تی خوت کی نوت کوئی تنام بہوتا ہے کئی خوت کی نوت کے مائل ہوئی بنہیں تو نہیں یہ مگر جھے اس عالم میں ووجا لی ایک تلب ورک کالات بی دو کالات بی دو کالات بی دوجا لی ایک تنام ب

ایک استے ایک میں ہوتے۔ اس جید ایک ہوجال کا تناسب ہی دی ہوتا ہے ایک ہوجال کا تناسب ہی دی ہوگات اس کال بنوسکات اس کال مال کا تناسب میں وہی ہوگا جواصل کال کا تناسب ہے ۔ اگر کہیں فرق بڑے گا تو امکینہ یا ہمیئت کا تو امکینہ یا ہمیئت

, ilian

رزه وي على وين سين رام فره سين اس علد كروري .

> بينواء وتربوا ، مال ، و مجروميند

المستروية مسئول مين زيدكا ركها كر صفوري شان بنوت بي نيسي تكفي بنوت بخشي كل مسكن به كربوهي بنوت كي استواد پايا بوافرد آبيك ساجت بگياني ني بگرگيا" وتشراسط فلط بي ، استون د كامكس بوجاتى ب كراورزمينول يكوس محترى التفرطيه والم اس تناسي ما عنوس او معنوم تناسي المشيركا تشيدني النبت بونائي ظامر وكيدين كالاستصل وج تبيينى وبي نبيت كالاست حكوس بي محموظ است اسمورت بي اكراصل وظال ين تساوى بى بوقو يرح منيس كونك الضليت لوجه اصليت بيراي لوصيت كي -ادراگرایل کے مشیر بروات گری ہے اور مشرفرادی فرادی برنی کی دات ، ایس لیے اس تشبيه كوتشيد مركب المركب الموسادى طرصت مي من مركب موال شبه ب اورطبركو واحدكمو يامتعدد ووجرهب تأسب داخلي في تناسب بين المكالات اورتاسب خارج مين تناسب بين الابنيار دولون بي كوكن يلك كاناكر اطلاق تشبيه والقدا ومبات اورافضلينت محدى كريلي يروج اور إلخراب ت كرجيد أيرزين كس زين كى دهوب، عكس أفاب كاطفيل باوراس وجدافاب بى كىطرف منوب بونى جابية، يك اورزمینول کے فائرل کے فوض خواہ ارواح ابنیار ہوں یا رواح است ان کے کال ہول یا ان کے سب آہیے ہی کی طرف بنسوب ہول گے۔ ان تمام مضابین کے مطالع کرنے والوں كريه بات بخ في روشن بوكى بوكى كرورصورت لبليم اراضى ويط لطور صلوم لبنها وس جله خاتم البنييتن تنام زمينول بين المائن بإك شولالك للكالته عليه والم كي ملوه كرى بوكى اور ویاں کے ابنیار آپ ہی کے درلوزہ گرموں گے۔اورسب مانے بیں کہ اس می جوف اس ب درصورت الكاراداعن المحت وه تغييلت إعصب ما ألى عدى. ایک بروراش کا ہوا۔ ایک بروراش کا ہوا۔ اور چے زمینوں کے بطور علوم ہونے میں تعفرت من آم البنيتن على الترعليه والم كففيلت كويرافزائن ب تواور جوفداؤل كاليم كرف مِي حَلاً اسى طور فعالى فعالى كو بقدر محلوم افزائش موكى وتوم حيد يكشبها بنى لوكون كوم جورول التدصلي الشطيرو فلم و فدلك بوابرا درآب كي نبوت كوخداكي خداتي ك يوابر می اس کے تعدو سے اس کا تعدو اور اس کی دورت سے اس کی دورت

وفي الدوالخذار دو المامة على المامة المامة

( Sul Dilla Selie

ورندن من مديد سني انساملان ... منزي استي سني الهيك والعلال

ورد ۱۱ عام البنين و لين آخر البنيس الدن الدي وكا المرفاية م

راندندان الماريخ ريخ في كالانتارس الولان دادليثري دالانتادسوالوان دادليثري ١٤/٥ - ١٤١٤ . والانتارس الولائد



عس نترى

اس کئے کر آپ بلیمالٹ ہوم کی ہمنت خاتم انتہیں ہے لین آپ اللہ کے آخری بنی ہے آپ بر بنوت کا کے اسد خنم بوچکا ہے ، آپ کے بدکوئی نبی نہیں آئیگا یہ امت کا اجائی ہوتہ ہے، ہو آسر آن واط دیمتی متواترہ سے ٹابت ہے ، اور ہو یہ معندہ و کھے کر آپ کی ہجنت بنوت بخشی ہے تو وہ ختم بنوے کا منکر ہونے اور بنوت کو کسبی چیز کہنے کی وج سے واگرہ اکسدم سے خارج ہے۔

ر زیرک کو ل پر ملے ہوئے کے اور اسکون میں اور اسکی توظیم کا اور اسکی توظیم کا اور اسکی توظیم کا اور اسکی توظیم کا

۲- اگر دبیر کے این ظرافی ہیں ہی جو سوال میں تقریف کے جی ہیں داس کے اس کوئی فاول نیں کا مطابقہ میں کا اس کا کوئی فاول نیں کا جا گئے ہیں۔ اس قول کو فائم بر توک کریں گے۔ اس کا کوئی فاول نیں کا جا گئے ہیں۔ بی الیاسے وی الیاسے وی کا میں افران (عالم ) مار)

قرار تعالى وكلى رسمل الله ... وطاقم ... قرا الجهور كمداتها و بعن المرضعها ي علّه المخرهم ... على بين عمليه ، يذه الالعاظ عندجا ويرعما و الاكدة خلفاً وسوفاً سّلما ه على عوا عوم امنا م معتمعينه النها الذوني لورا حوا المشر مديد من وه ذكره العالم .... وتطرق حنيث الى است مركيت معتبدة المدري في تتم الديم المراكز علي وكم النوة

فالفذالخذرب وفي الحكام الآل المتحاذي (١٤٢/٢)

ومن زعم انها مكتسبة فهر دندلی بحب تشكر كان ليشتفي كلام واعتقاده ان لا تنقطح ومن زعم انها مكتسبة فهر دندلی بحب تشكر كان ليشتفي الله والما عليه محافظ المين والاها دبيث المستواتره بان مبنيا جاره علي من يوا اللفظ.
وفي الاقتصاد في الدمشقاد للدمام الغزالي : ان الدمة فعمت بالدجاع من يوا اللفظ.
عكس فتوى



عكس إغلاط أبطال فاسميه



عس تبيا بجهال



وى بلىا ي دىلى قرام ئۇروللېنۇ و بالوك بلنى وغيره ورتضيرني الوال مؤلوي محرشاه صاحب وتمسّان تعالى عروز دراقوام ولوي ترقاسم أمالوة ممينة رئ لعالمين والصبلوه على تبدأ لمرسلين على الالقنومي صحابالنكرمن علاون كالميان تتع متين لرمن والكرو بعطوصلوه والوطي والمكافاته والماسى والماران الماران والكافعاورا والخيم وظالمر وكالاعدم فالخزواني بالذات محصل يتسوي الى يى كان الله النار العام النبية وإلى المعادية في والمعادي العام العام ويعي يلني وورجات ون كالل بالم من وكيويات والضوى مهمن الك مداى جانب اندوايا مقرزياده كوني كاويم والزاسوص غرص اورقدوقات المناكل والمسوي لموت مروارصات في المروض الروض اللي من مروض بين كما فرق جوا كمروا والعراد من والعصل معلى جاب تقصان تعرفا وقال والوال ال والبالية والاي المحادثين وتم عداوال والمالية في معارضون ريون ن يا الله يون الري وين ما الله يون الله والله الموال الريدي الموالي الموالية المعالي المراور فالمراف والمراكان وعليما كالمتحاط المعال والما عس إغلاط أبطال قاسميه

# ضرورىيادداشت

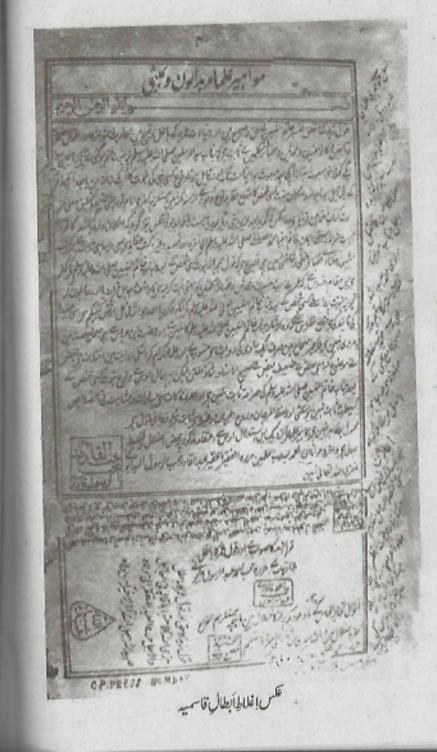

# المصنط البراية النااخ الناه حرر الحالي المائية والتعين

ا يان مصيق وواقعي بونے كودو باتين امرورين ، مُحَدِّرُ مُول احدُّ ملى احدُّ عليه وَالْهِ وَعَلَم كَ تَعْظِيم اد فخذ رشول النَّرصل النَّرطليه وسلم مي تبسّت كونعام جهان يرتقديم ، تواس كي آزمانش كايد صرفح طريقية كَمْ كُولِي وُكُول مع يُسِيعِي مِي تَعْفِيم مُعَنى مِي عقيدت ، كُتَنى بِي وَرَقَي مِينِ بِي مِحِنْت كاعلاق موء بضي تهان باب، تهان الساد، تهاف بيرامباري اولاد، تهاك بحاتى ، تهات احباب، تهاف ور بهادے اصحاب، تها می موادی و تها سے حافظ و تها اے مات سی ، تمہارے واعظ وافر وعنيو كے باث د، جب و محد رسول الديسلى الدعليدة الديم كشان يس كت في كري اصلاتها ا تلب مي ان كي عظمت ان كي مجبت كانام ولثان زيس فوراً ان سے الگ بوجاؤ، ان كودُود ع علمی کی طرح نکال کر چینک و ان کی مشورت ، ان کے نام نے نفرت کھاؤ ، پھر ام آپنے مرشتے علاقة دوى ألفت كاياس وراس كوويت بشيت وزوكي بفيلت كوخوا يساس لاؤكر آخريه وكيحه تضامخة رشول الشومل الشدتعال عليه وسلم بي كي غلاي كي بنا پر تفاجب يتيغص الن بي كن ان ين كم أخ بوا بوريس اس كياعلاقد وإواس كيم يع على يركيا جأيس كيابيت بعودى منت نہیں ہفتے ہ علے نہیں بالدھتے ہ اس کے نام والم وظاہری ضل کو لے کرکیا کوں مرابعت يادري، بكثرت فلسفى برُے برائے طوم و فول بنيس مبلنے ادر اگريہ نہيں بكر گارُ رسول المدُّ ملى الله تعالى على وكلم مح مقابل الم في است بنان جابي اس في صور المستاخي كي اورتم خ اس عدد من نبادى ياك برير عدر راد مانا الع راكة برامانا ياسى قدر را نے اس امریں بے پروال منائی یا تہا ہے ول میں اس کی طرف سے صف نفوت و آئی تو لنداب تم ہی انصاف کروکوم ایان کے امتحان میں کہاں باس ہوئے قرآن د مدیث نے حس پر صوِّل ایمان کا مدار د کھا تھا اس ہے تن ڈور بنک کئے بہٹ او ایک برک حل می گذیر کو ان م صلى التدامال عليه ولم كالعظيم بموكى وه ان كيد كوكى وقعت كريطة كالرجياس كابيريا أكستاويا يدري كيول زبوء كياجي تخذر ول الدهل الندعلية والم عام بهان سے زيادہ بيا دے بول ا ان كالمستاخ يه فراسخت شديدنفرت وكركا الرجياس كادوست يا برادر يالبري كيك ر بوه والشهاني حال پر رهم كرو-وتهدايمان مصية مطبؤ لايق



وتن يوره لا مور